مرا لا الله الألوان المرادر)



مكالمات افلاطون

الاله المدار عدوم الدوم )



مقتدره فوى زبان م پاکستان

~1,50 300 of 3,60 260 150 13 20 10 (100) 70 2/19.



## پیش لفظ

وطنِ عزیز میں علم وحکت اور عقل و دانش کی روایات کوفر وغ دینے کی خاطر مقترہ ہتو می زبان کے شعبۂ درسیات نے اپنے گئے ترقیاتی منصوبے ''سائنسی، تکنیکی وجد پرعموی مواوخوا ندگی کی تو می زبان (اُردو) میں تیارگ'' میں فلسفہ و نفسیات کے بنیا دی تضورات پرمنی دائمی اہمیت کی کتابوں کے اُردو تراجم کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔''مکالمات افلاطون' چھ جلدیں''اِس سلسلۂ کتب کی پہلی کڑی ہیں۔''مکالمات افلاطون'' ایک اعتبارے و نیائے انسانیت کومسلمانوں کی عطاہے۔ بیمسلمان اہلِ علم ہی تھے جھوں نے پہلے پہل یونانی ایک اعتبارے و نیان میں منتقل کیا ، اُسے ردوقبول کی چھلنی سے گزارا اور اُس پر تحقیقی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں دانش کوعربی زبان میں منتقل کیا ، اُسے ردوقبول کی چھلنی سے گزارا اور اُس پر تحقیقی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں منتقل کیا ، اُسے ردوقبول کی چھلنی سے گزارا اور اُس پر تحقیقی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں منتقل ہوکر مغربی خام میں میں دور پھر لا طینی زبان میں اور پھر لا طینی سے مختلف مغربی زبانوں میں منتقل ہوکر مغربی علم و دانش کا سب سے بردا سرچشمہ ہن گئے۔

افلاطون (۱۳۵۷–۱۳۵۷ ایشمنزگی اشرافیه کا ایک نامورفردتها۔ اس کا دورحیات معاشرتی اورسیای بے چینی کا دورتها۔ افلاطون اوّل اوّل سیاس عزائم کا حامل تھا گر جب س ۱۹۹۹ قبل از سی عبد کے عظیم ترین مفکر اوراُستا دارسطوکوسزائے موت دی گئی تو افلاطون ایتھنز کوخیر باد کہد کر مدت تک یبال وہال پناہ کی تلاش میں سرگردال رہا۔ وہ یونان ،مصر، اٹلی اورسلی وغیرہ میں مارا مارا پھرتا رہا اور بالاً خر ۱۳۸۷ قبل از سی ملاش میں سرگردال رہا۔ وہ یونان ،مصر، اٹلی اورسلی وغیرہ میں مارا مارا پھرتا رہا اور بالاً خر ۱۳۸۷ قبل از سی ملاش میں اس نے والیس ایتھنز آ کرسائنس اور فلسفہ میں ریسری کی خاطرا کا دی قائم کی ۔''مکا لمات افلاطون' اِسی دور کی یادگار ہے۔ تر قابی منصوبے کے تحت مقدرہ قومی زبان یونانی دانش کے اِس عظیم شاہ کار کی چھی چھ جلدوں کو پہلی باراً ردودُ نیا کی نذر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اُمید ہے کہ اِن مکا لمات کی اشاعت ہمارے ہاں عقل ودانش کے فروغ میں نمایاں کر دارا داکرے گ

پروفيسر فتح محرملك

پیش لفظ: پروفیسر فتح محمد ملک iii (Ion) لون 公 ۱۸ (Symposium) (Meno) 24 يۇتقى فرو (uthyphro) بيانِ صفائى (Apology) (Euthyphro) 114 119 ☆ (Crito) 144 ¢ INY (Phaedo)  $\overset{\wedge}{\nabla}$ 109 (Gorgias) 公 جارجياز

### لوك

#### (Ion)

# شركائے گفتگو:

### سقراط (Socrates) اور يون (Ion)

سقراط: ایون خوش آ مدید! کیاتم ایخ شہرایفیسس (Ephesus) سے آ رہے ہو؟

یون: جی نہیں! سقراط میں این ڈارس (Epidourus) سے آ رہا ہوں جہاں میں اسکلی پیئس

(Asclepius) کے ملے میں شریک تھا۔

سقراط: کیاأس ملے میں رزمیظم خوانی کامقابلہ بھی ہوتاہے؟

يون: جي بان!اس ملي مين برطرح كي موسيقى كے مقابلے ہوتے ہيں۔

سقراط: كياتم في بهي ان مقابلول ميس حصدليا ب، اوركيات حين كاميا في ملى يانهين؟

يون: سقراط! مجھاول انعام ملا۔

سقراط: شاباش! امید ہے کہتم ہمارے لیے بیناتھیدیا (Panathenaea) میں بھی ایسی ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کروگے۔

يون: خدانے جا ہاتو ضرور کا ميالي حاصل ہوگی۔

ستراط: مجھے اکثر رزمیظم خوا دل پررشک آتا ہے، یون کیونکہ نظم خوال نہایت عمدہ لباس پہنتے ہیں۔ اس فن ٹیل دکش نظر آنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو ہڑے ہڑے شعرا کی صحبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ان شعرا ٹیں ہومر (Homer) جیسا صاحب کمال شاعر بھی شامل ہے جوعمدہ ترین خداداد صلاحیتوں کا مالک ہے۔ شاعری کے لیے صرف الفاظ کو طوطے کی طرح رشنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کے مطااب کی سمجھ ہو جھ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اچھالظم خوال وہی ہوتا ہے جو شاعر کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔نظم خواں کا بیفرض ہے کہ وہ شاعر کے مفہوم کی تفسیر اپنے سامعین کے سامنے جوش وخروش سے بیان کرے، کیااس پر دسترس ضروری نہیں؟

ستراط: یون!تمهاری باتیس س کر مجھے بہت خوشی ہور ہی ہے اور مجھے یفین ہے کہتم مجھے اس بارے میں مزید معلومات فراہم کرو گے۔ (prodget)

ستراط: اچھاہے، میں کسی روز فرصت ہے تمھاری نظم خواتی سنوں گا۔ تا ہم مجھے ابھی تو تم ہے ایک سوال پوچھا ہے۔ کیا تمھارافن صرف ہومرتک ہی محدود ہے یا اس کے علاوہ تم ہیز یوڈ (Hesiod) اور آرکی لوکس (Archilochus) کی نظمیس بھی پڑھتے ہو؟

یون: میری نظم خوانی صرف ہومرتک ہی محدود ہے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کی اور کی مخبایش کہاں۔

ستراط: کیا ہومراور ہیز بوڈ میں کوئی قدر مشترک ہے؟ ستراط: کیا ہومراور ہیز بوڈ میں کوئی قدر مشترک ہے؟

یون: میرے خیال میں دونوں میں چند ہا تیں مشترک ہیں۔

ستراط: اچھابے بتاؤ کیاتم ہومراور ہیزیوڈ کے ان خیالات کی تشریح کر سکتے ہوجودونوں میں مشترک ہیں؟

یون: جی ہاں! میں ان دونوں میں موجود مشترک باتوں کی نہایت عمدہ نشریج کرسکتا ہوں۔

سقراط: میں جن باتوں پر دونوں میں اختلاف ہے ان کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ مثلاً علم غیب کے بارے میں جس پر دونوں نے اپنی آپی الگ رائے کا اظہار کیا ہے۔

يون: المستات ورست ب

ستراط: مسلمیاتم یاتمهارے جیسے دوسرے لظم خواں ان دونوں کے علم غیب سے متعلق آن خیالات کی جن پر دونوں کی رائے ایک جیسی ہے یا ایک دوسرے سے مختلف ،تشریح کر سکتے ہو؟

```
اس کے لیے نؤغیب داں ہونا ضروری ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            لون:
    سقراط: ﴿ الَّرْتُمْ غِيبِ دال ہوتو کیاتم ان کے ہونے اور نہ ہوئے دونوں سوراؤں کی بہتر تشریح کر کتے ہوں ﴿
                                   يهن: المسماف أصاف و المنظمة ال
 ا جھاتم یہ بتا و کشمیں ہومرے خیالات کی تشریح ہی کا ملکہ کیسے حاصل ہوااور ہیز یوڈاور دوسرے
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     سقراط:
 شعرا کا کیوں نہیں؟ کیا ہوم بھی انہی موضوعات کونہیں چھیڑتا جود گرشعرا کے بہال موجود ہیں؟ کیا
 اس کے یہاں بھی جنگ ایک مضبوط دلیل نہیں ہے؟ کیا وہ بھی دیگر شعرا کی طرح انسانی
 معاشرے،اچھے برے،ہنرمنداورغیرہنرمندافراد کےمیل ملاپ کا ذکرنہیں کرتا؟ کیاوہ دیوتاؤں
 کے باہمی تعلقات اورانسانول کے روابط کی بات نہیں کرتا کیا وہ اس سے واقف نہیں کہ عالم بالا
 راور ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے دیوتا وں اور سور ماؤں کی نسلوں کاعلم نہیں ہے؟ کیا یہی
                                    موضوعات ہومر کی نظموں میں موجو زنہیں ہیں؟ اس من من من اس است
                                                                                                                                                                                  سقراطآ پ درست فرمارے ہیں۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       لون:
                                 كيادوسرف شعراان بى افكاركوموضوع بخن نبين بناتے ال
2.14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     سقراط:
                                                                                                                           جی ہاں بناتے ہیں لیکن ہومر کے سے انداز میں نہیں۔
                               Str. Str.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        لون:
سِعْ الله: ﴿ لَيَا اللَّهُ كَا عَدَارُ مُوالِعُومُ اللَّهِ ؟ وَاللَّهُ أَمَّا يَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه
                                  يون: - جي بان اوه اينا انتها كي برا انداز مي كرت ين المحال المان ا
                                   المالية
                                                                                                                                                                                                 کیا ہوم کا انداز بہتر ہوتا ہے؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سقراط:
                                   والمراجع والمراجع
                                                                                                                                                                               جي بان!اس كاانداز بيمثال ب_
سقراط: میرے دوست یون، تھاری بات درست ہے لیکن یہ بناؤ کہ ایک محفل میں جہاں علم ریاضی
زریجث ہواوراس بحث میں بہت سے افرادشریک ہوں تو دہاں کوئی ایسافر دضرور ہونا جا ہے جو یہ
                                   طے کرے کہان میں کون بہتر گفتگو کر رہا تھا۔
                                                                                                                                                                                                                                                        بحاارشاد_
                                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لون:
```

سقراط یعنی جوبہتر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے وہی بدتر ہونے کا فیصلہ بھی کرتا ہے؟ یون ۔ جی ہاں ایک بی فرددونوں فیصلے کرتا ہے۔ ستراط: اوروه کوئی ریاضی دان بی ہوگا؟

يون: , كي إل-

سنزادا: المیک ہے اامیمایہ بناؤ کہ اگر کسی محفل بیں صحت مند غذا کے موضوع پر آنتگو ہور ہی ہواور بہت سے
لوگوں میں سے ایک شخص دوسروں سے بہتر ہا تنیں کر رہا ہوتو کیا جوشن بہتر ہا تنیں کرنے والے ا امتخاب کرتا ہے وہی بری گفتگو کرنے والے کا بھی فیصلہ کرے گا؟

یون: بینیناوی کرےگا۔

سراط: ووكون بوسكتاب اسكانام كيا بوگا؟

يون: وه طبيب موكار

ستراط: عموی مباحثوں میں جب ایک ہی موضوع پرمتعددافرادا ظہاررائے کرتے ہیں تو جس فرد کو بہترین کاعلم ہوتا ہے وہی بدترین کو بھی پہچانتا ہے۔ کیونکہ اگر اسے بدترین کاعلم نہیں ہوگا تو اس موضوع پر بحث کے دوران وہ بہترین سے بھی ناواقف ہوگا؟

يون: بجاارشاد\_

ستراط: کیااس کامطلب یہیں ہوا کہ ایک ہی فرددونوں پہلوؤں سے واقفیت رکھتا ہے؟

يون: جي بال رکھتاہے۔

ستراط: چلیے مان لیا آپ کہتے ہیں کہ ہومر، ہیزیوڈاور آرکی لوکس(Archilochus) جیسے شعرائے ایک ہی موضوع پراظہار خیال کیا ہے لیکن ان کا نداز مختلف ہے۔ایک کا انداز بہتر ہے جبکہ دوسرے کا ویسا نہیں ہے؟

يون: جي بال، مين في تعيك كهاب-

ستراط: میرے عزیز دوست، کیا میں سے کہنے میں حق بجانب نہیں کہ یون کودیگر شعرا پر بھی ویباہی عبور حاصل ہے؟ کیونکہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک ہی موضوع پرا ظہار رائے کرنے والوں کے بارے میں ایک ہی فر دبہتر منصف ہوسکتا ہے اور یہ بھی کہ شعرا کا موضوع بخن عمو ما ایک ہی ہوتا ہے۔

یون: سقراط اگریہ بات درست ہے تو لوگ جب دوسرے شعرائے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مجھے نیند کیوں آنے لگتی ہے لیکن جب ہومر کا ذکر آتا ہے تو میری نینداڑ جاتی ہے اور میں اس کی تمام باتیں غور سے سنتا ہوں اورخود بھی اس پر تفصیلی اظہار رائے کرتا ہوں۔ ستراط: میرے عزیز دوست اس کی وجہ صاف ظاہر ہے ،سب جان سکتے ہیں کہتم ہومر کا ذکر جس طرح کرتے ہواس میں نہ کوئی نفاست ہوتی ہے اور نہ اہم معلومات۔ اگرتم فن کے تقاضوں کولمح فار کھتے ہوئے ہومر کا ذکر کروتو تم دوسرے شعرا کونظرا نداز نہیں کر سکتے کیونکہ شاعری ایک گل ہے جو جزوک ضد ہے۔

يون: آپ درست كهدر مين-

ستراط: اور جب کوئی فروکسی ہنر کوبطور کل اختیار کرتا ہے تو یہی بات اس پر بھی صادق آتی ہے۔ یون میں اس کی تشریح کردوں؟

یون: ﴿ صَرورستراط صَرور، میں بھی یہی جاہتا ہوں کیونکہ میں تو دانا وَں کی باتنیں سننے کا آرز ومند ہوں۔

ستراط: کاش میں دانا ہوتا اور یون ،تم مجھے کے معنوں میں دانا سجھتے۔ دانا تو رزمیے نظم خوال ، فنکار اور وہ شعرابیں جن کی نظمیں آپ لوگ گاتے ہیں۔ میں تو ایک معمولی سا آ دمی ہوں ، سج بولتا ہوں اور بس رزرا سوچو میں نے جو باتیں کی ہیں کیاوہ نہایت معمولی اور پیش پائ نہیں ۔ ایسی باتیں تو بین کہ جب کوئی فرد کی فن کا مجموعی علم حاصل کرتا ہو اس کے لیے بین کہ جب کوئی فرد کی فن کا مجموعی علم حاصل کرتا ہو اس کے لیے اس کی خوبیوں اور خامیوں کی پر کھ میں کوئی فرق محسوں نہیں ہوتا۔ اس بات پرذرا غور کریں کہ مصوری کافن بھی ایک '' گل'' ہے۔ کیوں ہے ناں۔

يون: جي الاب

ا: اچھا ہے بتاؤ کہ تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو پولی گنوش (Polygnotus) ولداگلاؤنون (Aglaophon) کی مصوری کی خوبیاں توبیان کرسکتا ہوئیکن دوسرے مصوروں پر تنقید کرنے ہے قاصر ہو؟ اور جب اسے کسی دوسرے مصور کی تصاویر دکھائی جا کیں تو وہ خرائے لینے لگتا ہو، اس کی مصور کی تصاویر دکھائی جا کیں تو وہ خرائے لینے لگتا ہو، اس کی مصور کے جہ نہ تا ہواور وہ کچھ نہ کہ سکتا ہوئیکن جوں ہی پولی گنوش ولدا گلاؤنون یا کسی دوسرے مصور کے بارے میں رائے زنی کے لیے کہوتو اس کی آئیس کھل جاتی ہوں اور پوری طرح متوجہ ہوگر ہے تکان ہو لئے لگتا ہو؟

يون: جنبيں - ميں کسي ايشخص کونبيں جانتا۔

ستراط: اچھا یہ بتا و کہتم کسی ایسے ماہر مجسمہ ساز کو جانتے ہو جونن مجسمہ سازی کا تو ماہر ہواور ڈاڈالس (Daedalus) ولدمیشن (Metion) یا ایکس (Epeius) ولد پینو پئیس (Panopeus) یا سامیہ کے (Samian) تھیوڈ ورس (Theodorus) یا کسی دوسرے مجسمہ سازی خوبیاں بیان کرنے پرتو قا در ہو لیکن جب عام مجسمہ سازوں کے کارنا ہے پیش کیے جائیں تواس کی مجھ میں بیند آئے کہ وہ کیا ہے۔ اور کیانہ کے ،اے نیند آجائے اور چٹ ہی لگ جائے۔

جی نبیں بالکل نبیں \_ میں ایسے کمی مجسمہ ساز کونہیں جانتا \_

:014

راط: اگر میں خلطی پر نہیں ہوں تو مجھے یقین ہے کہ تھاری کی ایسے خص ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی اول: اگر میں خلطی پر نہیں ہوں تو مجھے یقین ہے کہ تھاری کی ایسے خص ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی و المہس (Olympus) ہو بانسری نواز یا بربط نواز ہو یا بربط کی سنگت میں رزمینظم خوال یا تھا کا (Ithaca) کے زرمینظم خوال یا تھا میں تو بارے میں خوب معلومات رکھتا ہو لیکن وہ آیفینسس کے بوٹ کی خوبیوں اورخامیوں پر بات نہ کرسکتا ہو گیونکہ وہ اسے جانبا ہی نہ ہوا۔

ون : ستراط مجھے آپ کی باتوں ہے اتفاق ہے۔ تاہم مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ میں جب سے کہتا ہوں کہ مجھے ہومر کے بارے میں زیادہ علم ہے اور میں اس پر بہتر گفتگو کرسکتا ہوں کیکن دوسروں کے بارے میں اس طرح بات کرنا میرے بس میں نہیں ہے تواس کی وجہ کیا ہو گئی ہے کیا آپ بتا کے بارے میں اس طرح بات کرنا میرے بس میں نہیں ہے تواس کی وجہ کیا ہو گئی ہے کیا آپ بتا

ستراط:

یون میں مجھ رہا ہوں۔ میں اس وجہ کو تفصیلا بیان کرنے والا ہوں۔ میں اہوم کے بارے میں عمد ه طریقے سے رائے زنی کا جو ملکہ حاصل ہو وہ کوئی فن نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں ابھی کہدر ہا تھا کہ یہ یہ ابھا کہ یہ یہ ابھی کہدر ہا تھا کہ یہ یہ یہ ایک وجدانی کیفیت ہے۔ کیونکہ قد رہ انسان کو جذبہ عطا کرتی ہے، بالکن اس پھرکی طرح جسے بوری پائڈ ز (Euripides) مقناطیس کا نام و بتا ہے لیکن جے عوام سنگ ہرا کی والی طرح کے ویکر ہیں۔ یہ پھر منصرف لوہ کے حلقوں کو اپنی طرف کھنچتا ہے بلکہ ان حلقوں کو ای طرح کے ویکر حالت بھی ہوتا ہے کہ لوہ ہے کے حلقے اور حالتوں کو اپنی طرف کھنچتا کے بلکہ ان ما مکروں کو حالت ہیں۔ اس ہمی کشش کے سبب ایک لجمی دنچر میں معلق ہوجاتے ہیں۔ ان تمام مکروں کو دمیں کوشش کے سبب ایک لجمی دنچر میں معلق ہوجاتے ہیں۔ ان تمام مکروں کو دمیں کوشش کی بیا ایک فرد میں دوسروں کوشقل ہوجاتی ہیا ایک فرد میں وہ ان کیفیت دوسروں کوشقل ہوجاتی ہے اور وجدان کا یہ بیا ایک ای طرح اللہ کی گفیت دوسروں کوشقل ہوجاتی ہے اور وجدان کا یہ سالہ دور تا کہ بیا باتا ہے۔ تمام ایکھی خواں یا غزل گوشعرا اپنی تخلیقات ہمرمندی کے ذور پر سالہ دورتا کی جا باتا ہے۔ تمام ایکھی جن کو پروان پڑھانے والا وجدان ہوتا ہے اور وہدان کا جو ایک کی بیا ہوتا ہے اور وہدان کو حالے والا وجدان ہوتا ہے اور وہدان کہ حالے والا وجدان ہوتا ہے اور وہدان کو حالے والا وجدان ہوتا ہے اور وہ محور ہو کر

شعر کہتے ہیں۔ بالکل ای طرح جیسے کوری بینٹ کے رنگ رامیاں منافے والے اوگ (Corybantian) ہوش وخرد ہے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ گو یا غزل گوشعراتخلیقی عمل کے دوران اپنے ہوش میں نہیں ہوتے الیکن غنائیت اوراوزان کے جذبے سے سرشار ہوتے وقت ان کا وجدان انھیں محور کر دیتا ہے۔ان کی حالت بک چک (Bacchic) دوشیزاؤں جیسی ہوتی ہے کہ جبان پرڈائیونائیسس (Dionysus) کا سایہ ہوتا ہے تو وہ دریاؤں سے دورہ اور شہدنچوڑتی ہیں لیکن جب اپنے ہوش میں ہوتی ہیں تو ان سے ایسا کوئی کام سرز دنہیں ہوتا۔غزل گوشاعر کی روح بھی ان کے اپنے قول کے مطابق ای مرحلے ہے گزرتی ہے۔وہ کہتے ہیں کدان کے نفحے شہد کے فوار دن سے چھوٹتے ہیں۔ وہ ان پھولوں کومیوس (Muses) (موسیقی کی دیوی) کے باغوں اور وادیوں سے چنتے ہیں۔وہ خدى مجيول كى طرح چولوں سے شهد كے قطرے جمع كرتے ہيں۔ يہ بات بالكل سيح ب كيونك شاعر ملکا پھلکا ہوتا ہے اور اڑنے کے لیے اس کے بال ویر ہوتے ہیں۔ اس میں تقدیس بھی ہوتی ہے۔اس میں اس وقت تک جدت طرازی پیدائہیں ہوتی جن تک اس پر وجدانی کیفیت طاری نہیں ہوتی، وہ اپنے ہوش نہیں کھوتا اور خود سے عاری نہیں ہوجا تا۔ جب تک وہ اس سحرانگیز حال ے نہیں گزرتا اس کی قوت تخلیق خفتہ ہوتی ہے۔ شعراس کے لبول نے نہیں بھوٹے [شعرائے ا انسانی اندال کو کتے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنایا ہے لیکن ہاری طرح ہوم کے بارے رائے ڈنی کرتے ہوئے وہ فنی اصولوں کی پروانہیں کرتے ان کے لیوں سے صرف وہی الفاظ نکلتے ہیں جو نغمات کی دیوی کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وجدان ہی ان کاسر چشمہ ہوتا ہے۔ ای الہامی جذبے كتحت كو كَي مسرت الكيزنظميس ، كو كي مناجات ، مختلف آ وازوں ميں گائے جانے والے گيت ، كو كي طویل رزمینظم اور کوئی بدلی ہوئی بحرمیں نظمین تخلیق کرتا ہے۔ جوالیک صنف کا ماہر ہوتا ہے وہ دوسری کانبیں \_ کیونکہ شاعرفن عروض کے بل بوتے برنہیں بلکہ الہای کیفیت کے تحت شعر کہتا ہے۔ اگروہ محض فن عروض ہی میں مہارت رکھتا تو وہ ہرصنف میں پدطولی رکھتا۔ ای لیے خالق کا سَات، شاعر کے منشاومقصد کوخودمتعین کرتا ہے۔ وہ انھیں مخبرغیب اور پیغیبروں کی طرح اپناایک قتم کا کارکن مقرر کرتا ہے تا کہ سامعین کو بیا حساس ہو کہ ریکسی انسان کے الفاظ نہیں بلکہ الوہی اور ملکوتی پیغام ہے جدوه عالم جذب وكيف مين اواكرت بين بياس كنيس بلك الوبي الفاظ موت بين اوروه شعرا کو تلوق سے رابطے کا وسلہ بناتا ہے۔ گویا خود خدا انسان کے پردے میں بولتا ہے۔ میرے ان

خیالات کا شوت کالسیڈ یا کا (Chalcidian) شاعر نمین کس (Tynnichus) ہے۔ اس نے سوائے ایک نظم کے جو زبان زدخاص وعام ہے اور بچھالیا تحریز نہیں کیا ہے جولوگوں کے حافظے میں محفوظ ہو۔ یہ شاعری کی دیوی کا مخصوص عطیہ ہے جے وہ خود تسلیم کرتا ہے۔ گویا اس طرح خدا میہ ظاہر کرتا ہے۔ (تا کہ ہمیں شک ندر ہے) کہ بیخو بصورت نظمیں ، انسانی کوششوں کا ثمر نہیں ہیں بلکہ الوبی اور خدا کی قدرت کا نمونہ ہیں۔ شعرامحض دیوتاؤں کے ترجمان ہوتے ہیں جن پران کا سامیہ ہوتا ہے۔ کیا یہی وہ سبق نہیں ہے جو خدا ہمیں اس صورت میں سکھا تا ہے کہ اکثر بدترین شاعر کی بہترین نظم کا خالق بن جا تا ہے۔ یون کیا ہیں چے نہیں کہ در ہا ہوں؟

یون: جی ہاں آپ جی ہی کہدرہ ہیں۔ آپ کے الفاظ میرے دل میں اتر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اچھا شاعر خداکی قدرت کا اظہارا لیے اشعار میں کرتاہے جوالہا می ہوتے ہیں۔

سقراط: کیاتم جیے نظم خوال شعرائے ترجمان نہیں ہوتے ؟

يون: آپ كى يىبات بھى درست ہے۔

ستراط: گویاآپلوگ ترجمانوں کے ترجمان ہوتے ہیں۔

یون: آپنے درست فرمایا۔

ستراط: یون میں آپ ہے جو سوال اب کروں گا مجھائی کا صاف صاف یعنی واضح جواب چاہے۔ جب
کی نظم کے اثر انگیز بند کو آپ لوگ عوام کے سامنے پیش کر کے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو

کیا اس وقت آپ اپ ہوش وحواس میں ہوتے ہیں۔ ایسے اثر انگیز مقامات میں ایسے مناظر
شامل ہیں جیسے اوڈ یکسٹ (Odysseus) کا بھوت اچا تک اچھل کرفرش پر آ جا تا ہے۔ اور تیراپ
پیروں کے پاس ڈھر کر لیتا ہے یا وہ منظر جب اکیلس (A chilles) بڑی قوت سے
میکٹر (Hecuba) پر جملہ آ ور ہوتا ہے یا اینڈرو میکی (Andromache)، کوبا (Hecuba)، یا
پریام (Priam) کے الم انگیز مکا لے وغیرہ پر۔اس صورت میں کیا آپ بے قابونہیں ہوجاتے؟ کیا
آپ یہ محسون نہیں کرتے کہ آپ روحانی طور پر ان ہی لوگوں کے درمیان، استھا کا (Ithaca) یا
شرائے (Troy) یا نظموں میں بیان کردہ مناظر میں موجود ہیں؟

یون: ستراط آپ کی بات دل کولگتی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب میں ترحم انگیز اشعار پر پہنچتا ہوں تو میری آ تکھیں تر ہو جاتی ہیں اور جب خوفناک مناظر بیان کرتا ہوں تو میرے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑ کنیں تیز ہوجاتی ہیں۔

ستراط: اگریہ بات درست ہے تو بیہ بتاؤ کہ قربانی یا جشن کے موقع پر بہترین لباس پہنے، سر پر سنہرے تاج
سجائے، کوئی ایساشخص جے بھی کسی نے لوٹا بھی نہیں، دس بیس ہزار کے جمع کے سامنے دھاڑیں مار
کرروتا یا خوف ہے کا نیتا ہے، حالانکہ وہ نہ تو خود کسی مصیبت میں گرفنار ہوتا ہے اور نہ کسی ظلم وستم کا
شکار ہوتا ہے۔ بھلا میں ایسے محض کے بارے میں کیا کہوں۔ وہ اپنے ہوش وحواس میں ہوتا ہے
مانہیں؟

یون: و نبیس ہوتا۔سقراط میں صحیح میچ بتا تا ہوں ایبا شخص اپنے ہوش وحواس میں نہیں ہوتا۔ عبر ایک

یون: بہت انچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں جب شیخ سے پنچان پرنظر ڈالتا ہوں تو نظم خوانی کے دوران
ان کے چبروں پر ترحم، حیرت اور جرائت کے تاثر ات صاف نظر آتے ہیں اور میں ان کو مزید متاثر
کرنے کے لیے جان لڑا دیتا ہوں کیونکہ اگر میں انھیں رلاؤں گا تو معاوضہ وصول کرتے وقت
میری با چیں کھلی ہوں گی۔ اگر صرف سناؤں گا تو اُس وقت میری آئیسیں آنسوؤں سے تر

ان کے بارے میں رائے زنی تمھارے بس میں نہیں ہوتی ۔ لیکن جب کوئی شخص ہوم کا کوئی بنو ساتا ہے تو تم فوراً متوجہ ہوجاتے ہو، آئی جس کھل جاتی ہیں اور تمھاری روح میں اہتزاز بیدا ہوجاتا ہو تا ہ

سر اوا آپ کی بات درست ہے گئیں بھے یعنی نہیں آتا کداآپ پی بلاغت کو استعال کر کے بھے

یون:

سر اوا آپ کی بات درست ہے گئیں بھے یعنی نہیں آتا کداآپ پی بلاغت کو استعال کر کے بھے

یہ بات سلیم کرنے پر قائل کر لیں گے کہ بیل بوم کو صرف ای وقت برا اہتا ہوں جب بوش و فرد ہے

برگانہ ہوجا تا ہوں یا ایک طرح ہے جھ پر اس کا بھوت سوار ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہوم ہے

معلق میری دائے زنی کا مظاہرہ بنش نفیس دیکھیں گو یقینا آپ کی بیردائے بدل جائے گ

سرا اوا:

میلی میں درمیہ خوالی کا مظاہرہ دیکھی کا بہت شوق ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے م

میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ہومرکی نظم کا وہ کون منا حصہ ہے جمیم بہت خوبصورتی اور مہارت

سے ادا کر سکتے ہو؟ یقینا پوری نظم پر قرصیس اتنا عبور نہیں ہوگا۔

سے ادا کر سکتے ہو؟ یقینا پوری نظم پر قرصیس اتنا عبور نہیں ہوگا۔

ستراط: لیکن ہومر کی ان باقوں پر تو عبور نہیں ہوگا جن کے بارے میں شمصیں سرے ہے کو کی آگا ہی نہیں ہے۔

یون: جومری ظلم میں دوکون کی باتیں ہیں جن سے میں واقف نبیں ہوں؟

ستراط: دیکیونا! کیاہومرکے چند بندا پسے نہیں ہیں جن میں وہ فنون کا ذکر کرتا ہے،مثلاً گھڑ سواری کافن۔ اگر مجھے اس ہے متعلق چندسطرین یا دہوتیں تو میں تنہیں ای وفت سنادیتا۔

يون محصادين من عاسكا مول د

ستراط: اچھا ذرابیہ بتاؤ کہ پیڑوکلس(Patroclus) کی یاد میں جو گھڑ دوڑ ہوتی ہے اس ضمن میں نیسٹر (Nestor) اپنے بیٹے اپنٹی لوکس(Antilochus) کوکس تشم کی ہدایتیں دیتا ہے تا کہ وہ میدان کے موڑوں سے داقف ہوجائے۔

يون: كن ليجي، ووكهتاب:

''ا پنی چمکتی ہوئی جھوٹی بھی میں ان سب کے بائیں جانب جھکواورد ہنی جانب والے گھوڑے کو آواز دے کراور چا بک مارکر آگے بڑھاؤ۔لگام ڈھیلی چھوڑ دواور جب منزل پر پہنچوتو بائیں جانب والے گھوڑے کو قریب آنے دوتا ہم احتیاط رکھوکہ خوبصورت پہنے کا دُھرا آخری سرے کومس نہ کرے اور پھرے بیجے''

سقراط: یون بس اتنابی کافی ہے۔ ذرابیہ بتاؤ کہ ان سطروں کی موز ونیت کا سیح منصف کوئی کو چوان ہوگا یا کوئی طبیب؟

يون: ظاہرے كہ كوچوان اى موگا۔

حراط: اس کا سب میں ہے کہ وہ اس ہنر میں طاق ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سبب ہوسکتا ہے؟

یون: مجمالیک سب ہے۔

ستراط: ہر ہنرخدانے کی نہ کسی کام کے لیے عطا کیا ہے کیونکہ جو کام کو چوان کے ہنر سے متعلق ہے اس کا علم ہمیں طب کا ہنر حاصل کرنے ہے ہیں ملے گا۔

يون: بالكانبين\_

مقراط: بى بان جميس طب كى باتيس بردهنى كاكام سيكه كرحاصل نهيس مول گى؟

يون: تن بي كريس حاصل مول كي

ستراط: یہ بات ہر ہنر پرصادق آتی ہے۔ایک ہنر کاعلم دوسرے پیشوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ ذرامیں پہلے ایک سوال بوچھاوں۔کیاشمھیں سے کمام ہم ہنر میں فرق ہوتاہے؟

يون: بجاارشاد-

عراط: میری طرح تمصاری بھی یہی دلیل ہوگی کہ ایک ہنر کسی ایک علم سے متعلق ہے اور دوسرا کسی دوسرے علم سے نو ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق موجود ہے۔

يون: جي ال

ستراط: یقیناً گرمیرے ہرہنر میں ایک ہی علم ہوتو ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا ،مثلاً میں جانتا ہوں کہ انگلیوں کی تعداد پانچ ہوتی ہے۔ تم بھی پیرجانے ہواور اگر میں پوچھوں کہ ہم دونوں کواس بات کاعلم ایک ہی فن یعنی ریاضی سے حاصل ہوا ہے تو کیا تنہمیں پہتلیم ہوگا؟

يون: كيول نبيل-

ستراط: اب بیہ بتاؤ کہ بیہ بات ہر ہنر پر صادق آئے گی۔ میں بیسوال بوچھنا چاہتا تھا۔ ایک ہی فن سے متعلق معلومات ہمیشدایک ی ہوتی ہیں؟

یون: ستراط میری بھی یمی رائے ہے۔

ستراط: گویا جے کسی خاص فن سے واقفیت نہیں ہوگی وہ اس فن کے متعلق علم اور کاموں پررائے زنی نہیں کرسکے گا؟

یون: بجاارشاد۔

ستراط: اچھامیہ بناؤ کہ ہومر کی نظم کے جو جھے آپ نے سنائے اس کا بہترین منصف کون ہوسکتا ہے تم یا کوئی کوچوان؟

يون: کوچوان-

مقراط: ای لیے کہ تم نظم خوال ہو، کو چوان نہیں؟

يون: جي ٻال-

سقراط: مزیدید کنظم خوانی کافن کو چوانی محتلف ہے؟

يون: جي ٻال-

مقراط: اگریمهم مختلف ہے تواس کا موضوع مختلف ہوگا؟

این: درست ہے۔

- قراط: مستحصیں وہ بندتو یا دہوگا جس میں نیسٹر (Nestor) کی داشتہ ہیکامیڈ (Hecamede) زخمی میکا وَک (Machaon) کوایک مشروب دیتی ہے اوروہ کہتا ہے:

" مشروب کی تیاری میں پرامنی کی شراب شامل ہے جس میں اس نے پرامنی کے دودھ سے تیار کردہ پنیر

کدوکش کر کے ملائی ہے اور اس کے پہلومیں ایک پیاز بھی رکھ دی جس ہے مشروب مزیدار بن گیا''۔

ان سطور کی موز ونیت کا نداز ہ بحثیت نظم خوال تہمیں بہتر طور پر ہوسکتا ہے یافن طب کے ماہر کو؟

يون: فنطب كے ماہركو-

ستراط: مزيدبرآن جب مومركهتا ك

''وہ سیسہ کے بھاری عمق پیا کی طرح گہرائیوں میں اترتی چلی گئی اس بیل کے سینگ میں ساکر، جو چرا گاہ میں اینڈتا پھرتا ہے اور بھوکی مجھلیوں برٹوٹ پڑتا ہے۔''

ذراسو چوان سطور کونظم خوال بهتر طور پرادا کرسکتا ہے یا مجھلی پکڑنے والا؟

یون: سقراط صاف ظاہر ہے کہ بیکا م مجھلی پکڑنے والے ہی کے لیے مناسب ہے۔

سقراط: اچھا یہ بتاؤ کہ اگرتم مجھ سے بیہ کہنا چا ہوکہ سقر اط، آپ ہومر کے مختلف اشعار کو مختلف ہنر مندول سے متعلق کر لیتے ہیں تو مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے بند ہیں جن کا تعلق غیب دانوں یا غیب دانوں یا غیب دانی سے ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کتنی تیزی اور خوشی سے اس کا جواب دیتا ہوں کیونکہ خاص طور پر اوڈ لیی (Odyssey) میں ایسے متعدد بند ہیں، مثلاً وہ بندجس میں تھے وکلی مین سے کا میدواروں سے (Theoclymenus) میلامیس (Melampus) خاندان کا نجوی ہے۔ شادی کے امیدواروں سے

یوں مخاطب ہوتا ہے۔

''بد بخت انسانو! تم نے یہ کیا حالت بنارکھی ہے تمھارے سر، تمھارے چہرے اور تمھارے دھڑ رات کی طرح سیاہ ہیں۔ تمھارے گریہ و ماتم کی آ واز ہر طرف گوننج رہی ہے۔ تمھارے گال آ نسوؤں سے تر ہیں۔ ڈیوڑھی ہیں بچوم جمع ہے۔ آ نگن ان بھوتوں سے بھرا ہوا ہے جو سطح زبین اور تحت الٹر کی کے درمیان کی تاریکیوں میں اثر رہے ہیں۔ سورج آ سان سے غائب ہو چکا ہے اور ایک شرائگیز دھند چاروں طرف چھاگئ ہے۔'
اور ایلیڈ (Iliad) میں بھی اس طرح کے متعدد بند ہیں ، مثلاً شہر پناہ کے قریب ہونے والی جنگ کی تصویر کشی یوں کی گئی ہے :

''وہ خندق پارکرنا جا ہے تھے کہ انھیں ایک شکون سے سابقہ پڑگیا۔ایک شاہین اپنے بنجوں میں ایک خون آلود از دھے کو لیے مجمع کے بائیں جانب محو پرواز تھا۔اژ دھاموت وحیات کی مشکش میں مبتلا تھا۔لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ پلیٹ بلیٹ کرشا ہین کے سینے اور گردن پر دانت جمار ہاتھا۔آ خرکاروہ شاہین کے چنگل سے نکلنے میں کا میاب ہوکر مجمع کے درمیان آگرا۔شاہین جیخ مارکر ہوا کے دوش پردور ہوتا گیا۔''

میراخیال ہے یہی وہ باتیں ہیں جن پرغیب دان کوتوجہ دین چاہیے؟

یون: ستراطآپ کی بیاب بالکل درست ہے۔

ستراط: بال میں بھی ٹھیک کہدر ہا ہوں اور تم بھی۔ میں نے تمھارے کیے اوڈیک (Odyssey) اور ایلیڈ (Iliad)

سے ایسے بند منتخب کیے ہیں جن میں غیب دان ، ماہر طب اور مجھیر وں کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ یون تم مجھ سے کہیں زیادہ ایلیڈ سے واقف ہو۔ ذرا چندا لیے بند پُن دوجونظم خوانی اورنظم خوانوں کے لیے موز ول اور مناسب ہوں اور وہ جنھیں نظم خوال دیگر افراد سے بہتر طریقے سے اُدا کر سکتے ہول۔

یون: میں سمجھتا ہوں تمام ہی بندنظم خوانی کے لیے موزوں ہیں۔

ستراط: تمام کے تمام نہیں، یون تم بھول گئے ہو کہتم نے کیا کہا تھانظم خواں کا حافظہ بہتر ہونا چاہیے۔

يون: ميس كيا بحول كيا موس؟

ستراط: کیاشھیں یا زہیں کہم نے کہاتھا کیظم خوانی کافن،کو چوانی کےفن سے مختلف ہے۔

يون: ہال مجھے یاد ہے۔

سقراط: تم نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے موضوعات بھی مختلف ہوں گے۔

يون: جي جناب

سقراط: اس کیے تمھارے اپنے ہی قول کے مطابق ، نہ تو نظم خواں کو ہر بات کاعلم ہوگا اور نہ ہی نظم خوانی کا فن ہرعلم پرمحیط ہوگا؟

یون: مقراط! میں ان میں سے چندمستشنیات کا بھی ذکر کروں گا۔

- قراط: لیمنی تمحارا مطلب بیہ کیتم دوسر نفون کی بہت می باتوں سے دامن بچالو گے۔ چلوشمصیں تمام باتوں کاعلم نہیں ہے تو بھرکن باتوں کاعلم ہوگا؟ یون: اے علم ہوگا کہ مردکیا ہیں اورعور تیں کیا۔ای طرح آ زادا فراد کی گفتگوکیسی ہوگی اور غلام کس طرح کی ہاتیں کریں گے۔آتا کیسے الفاظ اداکریں گے اور غلام کیسے؟

سقراط: "کو یاتمحارا مطلب میہ ہے کہ نظم خوال کو بہتر پتا ہوگا کہ سمندر میں بچکو لے کھانے والے جہاز کے کپتان کی گفتگویسی ہوگی؟

يون: جنہيں اس بارے ميں جہاز رال ہى بہتر جان سكتا ہے۔

سقراط: یاای طرح نظم خوال کوطبیب سے بہتر معلوم ہوگا کہ مریض سے معالج کوکیا کہنا جا ہے۔

يون: اے معلوم نہيں ہوگا۔

سقراط: کیااے میمعلوم ہوگا کہ غلام کیا کہےگا۔

يون: جي ٻال-

سقراط: فرض سیجیے، ایک غلام مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔کیانظم خواں کواس غلام چرواہے سے بہتر معلومات ہوں گی کہ وہ گلہ کی بے چینی کوختم کرنے کے لیے کیسی آ واز نکا لے؟

يون: جن ليس-

مقراط: کیا اُے بتا ہوگا کہ اون کاتنے والی خاتون کو کیا کہنا جاہے؟

يون: جن ٻيں۔

سقراط: بہرحال کیااہے معلوم ہوگا کہ ایک سپدسالار فوجیوں کی حوصلہ افز انی کس طرح کرے گا؟

يون: جي ٻال، پيده بات ہے، جس پرنظم خوال کو کمل عبور ہوگا۔

سقراط: اچھا۔اچھا کیانظم خوانی کافن وہی ہے جوسیہ سالار کا ہوتاہے؟

يون: سپه سالار جو کچھ کے گااس کا مجھے يقيناً علم ہے۔

تمھاراجواب کیاہے، بتاؤ۔

یون: میں تو کہوں گاشہوار کی حیثیت ہے۔

اور جب کسی کی بربطانوازی پررائے زنی کرو گے تواس کے بربطانواز ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرو گے، شہبوار کی حیثیت سے نہیں؟

> - تى ياك لون:

ای طرح سپہسالاری ہنرمندی پر فیصلنظم خوانی کی بنا پر کرو گے یافن سیاہ گری کی روشنی میں؟ سقراط:

> میں سمجھتا ہوں ان دونوں میں شاید ہی کوئی فرق ہو۔ لون:

کیا مطلب۔ بیتم کیا کہدرہے ہو کفن نظم خوانی اورفن سیدگری دونوں ایک ہی ہیں؟ سقراط:

> جی ہاں۔ان دونوں میں کچھفر ق نہیں۔ لون:

گویا جواجیمانظم خوال ہے وہ عمدہ سپیسالا ربھی ہوگا؟ مقراط:

> يقيناسقراط يقينابه لون:

يعني احيماسيه سالاراجيمانظم خوال ہوگا؟ سقراط:

> جي نبيس ميں بنہيں کہتا۔ لون:

ليكن تم تو كهدرب تھے كەاچھانظم خوال،عمدہ سيدسالار بھي ہوتا ہے؟ سقراط:

> درست ہے۔ لون:

تم تومیلینا کے بہترین نظم خوال ہو؟ سقراط:

جی ہاں، میں بہترین نظم خواں ہوں۔ لون:

تو کیا یون تم بهترین سپه سالا ربھی ہو؟ سقراط:

یقیناً۔سقراط میرااستاد ہوم ہے۔ لون:

چلوذرااس کی مزیدوضاحت کرلیں۔ آخراس کی وجہ کیاہے کہتم بہترین سپہ سالار ہوتے ہوئے بھی سقراط: محض ایک نظم خوال ہو\_رزمینظمیں سناتے ہواوربس تمھارا خیال ہے کہ اہل ہمیلینا (Hellenes)

کوکسی سیرسالار کی نہیں نظم خواں کی ضرورت ہے؟

سقراط!اس کی وجہ بیہے کہ میرے ہم وطن ایفیسیا کے لوگ (Ephesians) ایتھنز (Athenes) کے نون:

ملازم اورسیابی بین اور انھیں سیدسالار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے آ پ کواور سیارٹا (Sparta)

کے باشندوں کومیری ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے یہاں اپنے متعدد سپہ سالا رموجود ہیں۔

عزیزم! کیاتم نے سائی زیکس (Cyzicus) کے ایالوڈورس (Apollodorus) کا نام نہیں ساہے؟ سقراط:

ون: وه کون ہے؟

وہ ایساشخص ہے جسے وہاں کا شہری نہ ہونے کے باوجودا تیمننر والوں نے اپنا سپہ سالا رمقرر کیا ہے۔ ای طرح اس نے صرف لیانت اور صلاحیت کی بنا پر اینڈروس (Andros) کے فینوس (Phanosthenes) اور کلیز ومیلیا (Clazomenae) کے ہراکلیڈ س (Phanosthenes) کواپناسپہ سالا ربھی مقرر کیا اور دیگرعہدوں پر بھی فائز کیا۔ حالانکہ وہ باہرے آئے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ ایفیسیا کے (Ephesian) یون کواگر وہ اپنی صلاحیت کا لو ہا منوالے تو اپنا سیہ سالا رمقرر نہیں کریں گے۔کیاا یفیسیا کے باشندے دراصل ایتھنز کے باشندے نبیں تھے؟لیکن اگر تمھاری بات سے ہے کہتم اپنے فن اور معلومات کی وجہ ہے ہومر کو سراہتے ہوتو تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو۔ جہاں تک ہوم سے متعلق متعدد عمدہ یا تیں جانے اوران کے موٹر بیان کا وعدہ کرنے کا تعلق ہے بی محض تمھاری فریب کاری ہے کیونکہ جس فن کے تم ماہر ہواس کی پیشکش کی ماہیت بتانے ہے قاصر ہو۔ میں کئی بار درخواست بھی کر چکا ہوں۔حقیقت حال یہ ہے کہ مملون مزاج پر وہیکس (Proteus) کی طرح تمھارے متعدد پہلو ہیں اورتم پہلوبدل بدل کرطرح طرح کے انداز اختیار كرتے رہتے ہواور يروليكس كى طرح برفردكا بھيس بدل ليتے ہو۔اور بالآخرسيدسالاركى وردى پہن کرمیرے ہاتھ سے نکل جاتے ہو۔ تا کہتم ہومر کی داستان طرازی میں گم ہوجاؤ۔ اگرتم واقعی اس فن کے ماہر ہوتو جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں تم ہومرکی پر جوش تر جمانی کی تکذیب کرتے ہوئے میرے ساتھ انصاف نہیں برت رہے ہو۔لیکن جیسا کہ مجھے یقین ہے کتم فن سے نابلد ہواور ہومر کے حوالے ہے تمھارے خوبصورت جملوں کی ادائیگی تمھاری لاشعوری کوشش کا تمرہے۔ یہ ہومر کے جوش و جذبے کا اثر ہے۔اگراصل صورت حال ایسی ہے تو میں شھیں بددیانتی کے الزام ہے مبرا قرار دیتا ہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہتم جذب وکیف کے عالم میں رہتے ہو۔ شھیں ، کیا پندے کہتم بددیانت ہویا جذب وکیف کے متوالے؟

ستراط: چلو یوں میں بہتر صورت کوتشلیم کر لیتا ہوں اور میں بھھ لیتا ہوں کہ ہومر کی تمھاری تعریف وتو صیف جذب ومستی ہے، فذکاری نہیں۔

# سمپوزیم

#### (Symposium)

## شركائے گفتگو:

اپالوڈورس (Apollodorus) (جواب ساتھیوں کے لیے ان باتوں کود ہرا تا ہے جو اس نے ارسٹوڈیمس (Aristodemus) سے نتھیں اور اس سے پہلے وہ گلوکون (Pausanias) کوشا چکا ہے)، فیڈرس (Phaedrus)، پاسائیکس (Glaucon) کوشا چکا ہے)، فیڈرس (Eristophanes)، آگا تھان ارسٹوفینس (Eristophanes)، آگا تھان (Alcibiades)، سقراط (Socrates)، السی بیاڈس (Alcibiades) اور رنگ رلیاں منانے والوں کا مجمع۔

### مقام: آگاتھانکامکان

 کون ہے جوابیخ دوست کی باتوں کو تھے بیان کرسکتا ہو۔ پہلے یہ بتا ہے کہ کیا آپ اس محفل میں موجود تھے؟
میں نے کہا آپ کو بیا طلاع گلوکون نے دی ہے۔ اس کی باتیں واضح نہیں ہوں گی۔ آپ کو بی بھی معلوم نہیں کہ وہ محفل کہ بھی ۔ اس کی باتیں وہاں موجود تھا بھی یانہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ خیال ہے تھی ۔ حال ہی میں یا بچھ وفت پیشتریا ہے کہ میں وہاں موجود تھا بھی یانہیں۔ بال بال کیوں نہیں میرا بھی بہی خیال ہے ''اس نے جواب دیا''۔

میں نے کہا بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے۔ آپ کو اتن بھی خبرنہیں کہ عرصہ دراز ہے آگا تھان نے استھنر میں قیام بی نہیں کیا۔ سقراط سے میری جان بہچان کو تین برس بھی نہیں ہوئے ہیں اور یہ میرامعمول رہا ہے کہ میں روزانہ معلوم کروں کہ انھوں نے کیا کہا اور کیا کام کیا۔ ایک وقت تھا کہ میں ملازمت کے سلسلے میں زمین کا گز بنا ہوا تھا۔ میری حالت قابلِ رقم تھی۔ اس وقت آپ کا جو حال ہے اس سے کی طرح بہتر نہیں ، مذاق برطرف، میں نے سوچا مفکر اور فلسفی ہونے ہے بہتر ہے کہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا جائے۔ اچھا یہ بتا ہے کہ کمفل کب منعقد ہوئی ؟

اس نے جواب دیا، ہمارے بجین میں آگا تھان کوالمیہ (ٹر بجیڈی) بیان کرنے پر پہلی بارانعام ملا تھا۔اس کےایک دن بعداس نے اپنے ہمنواؤں کے ساتھ فتح کی خوشی میں قربانی دی تھی۔

پھر تو یہ بہت ہی پرانی بات ہوگی؟ اس نے پوچھا یہ با تیں آپ کوکس نے بتا کیں۔خود سقراط نے؟

میں نے جواب دیا، جی نہیں ای شخص نے جس نے اس کا ذکر فو بکس (Phoenix) سے کیا تھا۔ وہ شخصانا تھا اور جمیشہ نظم پاؤں رہتا تھا۔ یہ تھا ارسٹوڈیمس جوموضع سائی ڈے تھیلیم (Cydathenacum) کا سبنے والا تھا۔ وہ آگا تھان کی ضیافت میں شریک تھا۔ میرا خیال ہے اُس دور میں اس سے زیادہ کوئی اورشخص سنز اطاعاد ان نہیں تھا۔ مزید برآ ں میں نے تقریر کے کچھ تھوں کی تو ثیق خود ستراط سے کرائی تھی۔ پھراس نے میرا کوئون ان باتوں کا اعادہ کرلیں۔ کیاا بیشنز کاراستہ ایسی ہی باتوں سے نہیں کئے گا؟ بس پھر کیا تھا ہم لوگ بہا کا کوئون ان باتوں کا اعادہ کرلیں۔ کیاا بیشنز کاراستہ ایسی ہی بہا ہی کہہ چکا ہوں کہ تھاری خواہش کی جیتے جہتے ہیں ان کی باتوں کا ذکر کرتے رہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تھاری خواہش کی دوسروں سے سنزا دولوں تجھے بہت اپند ہیں۔ گوئکہ اس سے فائندے کے علاوہ لطف بہت آتا ہے۔ لیکن جب میں آپ جیسے امرااور شجار کی کسی اور انداز کی باتیں۔ شنا ہوں تو میری طبیعت گر طاقی ہے اور جھے آپ جیسے میں کہا تھی ہوگی ہوئی کارنا مہانجام دے رہے ہیں حالانکہ کام کی کوئی بات

نہیں ہوتی۔ بھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ آپ بھے قابلِ رقم تارکر ہتے ہوں گے۔ ممکن ہے آپ کی بات ورست ہولین بھے آپ کی میرے بارے میں کیارائے ہے۔ بس بہی فرق ہے۔ ہمسنز بہت خوب، اپالوڈورس تم ذراسا بھی تبدیل نہیں ہوئے ہو۔ ہمیشہ خودکو بھی برا بھلا کہتے ہواور دوسروں کو بھی۔ بھے یقین ہے کہ تعصیں سوائے سقراط کے باقی تمام انسانوں پرترس آتا ہے۔ بلکہ پہلے اپنی ذات پرتاسف کرتے ہوں گے۔ بیٹھارے پرانے نام کے عین مطابق ہے جو کتنا ہی موزوں کیوں نہ ہولیکن میری سمجھ میں بینہیں آتا کہ وہ نام کس طرح رکھا گیا یعنی دیوانہ اپالوڈورس۔ یہ جے کہ ہمیں سوائے سقراط کے خود پر بھی اور دومروں پر بھی تخت غصر آتا ہے۔ اپلوڈورس دوست سے بات بالکل درست ہے۔ بھے لوگ دیوانہ اور خرد سے بیگانہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ خود اپالوڈورس دوست سے بات بالکل درست ہے۔ بھے لوگ دیوانہ اور خرد سے بیگانہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ خود مضرورت نہیں۔

ہم سفر: اپالوڈ ورس اس بات کو پہیں ختم کرتے ہیں۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کا اعادہ کریں۔

ا پالو: اچھا بھرسنو۔محبت کی داستان اس طرح جاری رہی۔لیکن بہتر ہے کہ میں ابتدا ہی سے شروع کروں۔اورکوشش کرکےارسٹوڈیمس کےاصل الفاظ ہی دہراؤں۔

اس نے کہا کہ وہ سقراط سے اس وقت ملاتھا جب وہ حمام سے لوٹ رہے تھے وہ سینڈل پہنے ہوئے تھے۔ جو عجیب سالگ رہاتھا کیونکہ بیان کامعمول نہیں تھا۔اس نے پوچھا کہ اس طرح بن ٹھن کر کہاں جارہے ہو؟

انھوں نے جواب دیا آگا تھان کے یہاں ایک ضیافت میں کل انھوں نے فتح کے موقع پر قربانی کا جشن منایا تھا۔انھوں نے مجھے مدعو کیا تھا مگراس نے اس خوف سے انکار کردیا کہ وہاں بھانت بھانت کے لوگ جمع ہوں گے۔لیکن میں نے آج کی تقریب میں شرکت کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہوں۔ کیونکہ میں اسے نفیس آ دمی کے پاس جو جا رہا ہوں۔ اگر میں محسی بن بلائے مہمان کی طرح ساتھ لے جاؤں تو مسمیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟
میں نے کہا آپ کا تھم مرآئکھوں پر۔

انھوں نے کہا آؤساتھ چاؤہم پرانی ضرب الشل کوغلط ثابت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ:

''ادنیٰ لوگوں کی دعوت میں عمدہ لوگ بن بلائے جاتے ہیں''۔ اس کی بجائے ہماری ضرب المثل یوں ہوگی:

'' نفیس لوگوں کی ضیافت میں نفیس لوگ بن بلائے جاتے ہیں''۔

ای تبدیلی کی سندخود مومر کے یہاں موجود ہے جونہ صرف اس ضرب المثل کوختم کرتا ہے بلکہ اسے پامال کردے کر دیتا ہے۔ وہ آگا میمنون (Agamemnon) کوشجاع ترین شخصیت قرار دے کر،ایک معمولی دل گردے والے مینیلاس (Menelaus) کوآگا میمنون کی ضیافت میں بن بلائے شرکت کراتا ہے۔ بیقر بانی کی تقریب ہوتی ہے۔ بیانداز بہتر کو بدترین نہیں بلکہ بدتر کو بہتر بناتا ہے۔

ارسٹوڈیمس نے کہا،سقراط مجھےڈر ہے کہ میرابھی یہی حال نہ ہواور میں ہومر کی نظم میں مینیلاس کی طرح ادنیٰ بن جاؤں جو'' دانا وَں کی ضیافت میں بن بلائے جا تا ہے۔''لیکن میں بیجھی تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے ہمراہ لائے بین۔ پھر آپ کوئی نہ کوئی بہانہ تراشیں گے۔اس نے کہا:۔

''کیا کریں دونوں ساتھ ساتھ تھ''۔ ہوم کے رنگ میں کوئی نہ کوئی عمدہ بہانہ تراش لیں گے۔

رائے میں وہ ای طرح کی باتیں کرتے رہے۔ سقراط اپنے آپ میں گم سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ ارسٹوڈیمس اس کے انتظار میں کھڑا ہوگیا تھا۔ سقراط نے کہاتم آگے چلو۔ جب وہ آگا تھان کے مکان پر بہنچا تو دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک نہایت پر لطف واقعہ رونما ہوا۔ ملازم نے ہمیں فوراً ہی ضیافت کے بڑے کرے میں پہنچا دیا جہاں لوگ ضیافت کے انتظار میں آ رام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آگا تھان نے مجھے کہا۔ اچھا ہوائم آگئے۔ اگر کی کام سے آئے ہوتو اسے بھول جا وَاورضیافت میں شرکے ہوجاؤ۔ میں تو کل سے تصمیں تلاش کررہا تھا۔ اگر کی کام سے آئے ہوتو اسے بھول جا وَاورضیافت میں شرکے ہوجاؤ۔ میں تو کل سے تعمیں تلاش کررہا تھا۔ اگر مل جاتے تو ضرور مدعوکر تا۔ لیکن تم نے سقراط کو کہاں بھی وہ میرے ہمیں نے کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں نے کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں نے کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا تو سقراط کا دور دور تک پتا نہ تھا۔ میں نے کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا جیرت ہے ابھی ابھی وہ میرے ہمراہ تھا۔ میں تو کہا تو تو تو کہا تو تو کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھیں تو اس کے کہنے بریہاں آیا ہوں۔

آ گاتھان نے کہاتم نے یہاں خود آ کر بہت اچھا کیالیکن وہ حضرت خود کہاں ہیں؟

میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ میرے ساتھ تھے۔اس نے کہا پتانہیں آٹھیں کیا ہوگیا۔

آ گاتھان نے ملازم سے کہا جاؤ آٹھیں تلاش کر کے لاؤاوراس دوران ارسٹوڈیمس ،آپ اریکسی میکس (Eryximachus) کے ساتھ تشریف رکھیں۔

ملازم نے اس کا ہاتھ منھ دھلا یا اوروہ آرام سے لیٹ گیا۔ای کمیے دوسرانو کرآیا اوراس نے بتایا کہ ستراط تو برابر والی کڑھی کے برآمدے میں آرام فرما ہیں۔ بلکہ وہاں سور ہے ہیں۔انھیں آواز دی نکین انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

آ گاتھان نے کہا۔عجیب بات ہے جاؤانھیں بار بار پکارتے رہو۔

خبرلانے والے نے کہا جناب انھیں ای طرح تنہا چھوڑ دیں۔وہ راہ میں جہاں جی چا ہتا ہے رگ جاتے ہیں اور کسی وجہ کے بغیر ذہنی طور پر گم ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جا نہیں گے۔ لہذا نھیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔

آگاتھان نے کہا چھا اگر تھارا یہی خیال ہے تو انھیں مت چھٹرو۔ اتنا کہہ کراس نے نوکرکو تھم دینے دالا کہ کہ تا خیر کے بغیر کھانا لگا دیا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق کھانا پٹی کیا جائے ۔ شھیں کوئی تھم دینے دالا نہیں ہے۔ بیس ہے۔ بیس نے بھی تم لوگ بی میز بان ہو جبکہ بیس اور میر ہے۔ بیس ہے۔ بیس میں ان کی تھاری تھی اور پیشکش عمدہ ہوگی تو سب تمھاری تعریف کریں گے۔ اور میر ہے یہ تمام ساتھی تمھارے مہمان ہیں۔ خدمت اور پیشکش عمدہ ہوگی تو سب تمھاری تعریف کریں گے۔ اس کے بعد بہترین کھانا تناول کیا گیالیکن سقراط کا کہیں نام ونشان نظر ندا یا۔ کھانے کے دوران آگا تھان نے بار ہا اے بلانے کا قصد کیا لیکن اے ہر بارار سٹوڈ یمس نے منع کر دیا اور جب ضیافت نصف کے قریب ختم ہوئی تو ستراط کمرے میں داخل ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دورہ زیادہ طویل نہیں تھا۔ آگا تھان میز کے ایک مرے پر تشریف فرما تھا۔ اس نے سقراط ہے درخواست کی کہ دوہ اس کے برابروالی کری پر تشریف رکھیں تا کہ میں آپ کے ذبین میں آپ کے دبن میں آپ کے بعد ہوں اور اب دہ آپ کی جبتو میں کا میاب ہونے کے بعد ہوں اور اب دہ آپ کے جانے ہیں۔

سقراط حسب منظا برابر والی کری پر بیٹھ گیااور بولا۔ کاش دانائی صرف کمس کے ذریعے بی مجرے ہوئے انسانوں سے خالی انسانوں تک منتقل کی جاستی۔ بالکل ای طرح جس طرح پانی بھرے برتن سے اول سے گزر کر خالی برتن میں چلا جا تا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے ساتھ مل کر بیٹھنا میرے لیے کتنا قابلی قدر ہوتا۔ آپ مجھے اپنی کثیر اور نفیس دانائی کی دھاروں سے لبالب کر دیتے جبکہ میرک دانائی بہت ہی گھٹیا اور قابل اعتراض ہے۔ وہ کمی خواب سے بہتر نہیں ہے۔ آپ کی دانائی روشن اور فایا ہے اس کا مظاہرہ آپ نے پرسوں جوانی کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہیلینا کے تعیس ہزار فیا ہے۔ امیدافزا ہے جس کا مظاہرہ آپ نے پرسوں جوانی کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہیلینا کے تعیس ہزار

باشندوں کے سامنے کیا تھا۔

آگاتھان نے کہا، ستراط آپ تو میری ہنی اڑا رہے ہیں۔وہ وفت جلد آئے گا جب ہم دونوں سے طے کرلیں گے کہ دانائی کا تاج کس کے سر پرزیب دیتا ہے۔ یہی مجمع اس امر کا فیصلہ کرے گا۔بہتر ہے کہ آپ کھانے پرتوجہ دیں۔

ستراط کری پر بیٹھ گیااور سب کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگیا۔ دیوتاؤں کی نذر نیاز پیش کی گئی۔ حریہ گیت سنایا گیا۔ معمول کی رسومات ادا کی گئیں۔ محفل ناؤنوش گرم ہونے ہی والی تھی کہ پاسائینس (Pausanias) نے کہا دوستو ہم شراب نوشی کس طرح کریں کہ ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ میں آپ وقت کس طرح یقین دلاؤں کہ گزشتہ روز کی شرابوں نے میری حالت خراب کر کھی ہے۔ افاقہ کے لیے مجھے وقت حیاہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بیشتر احباب کی ایسی ہی خراب حالت ہے کیونکہ آپ بھی تو کل کی محفل میں شریک تھے۔ ذراسو چے شراب نوشی کوکس طرح آسان ترین بنایا جاسکتا ہے۔

ارسٹوفینس (Aristophanes) نے کہا مجھے آپ سے کلی اتفاق ہے۔ ہمیں کثرت مے نوشی سے دور ہی رہنا جا ہے کِل جودوست غرق ہونے سے تائب ہوئے ان میں میں بھی شامل تھا۔

ا کیومینس (Acumenus) کے بیٹے اریکسی میکس (Eryximachies) سے کسی نے کہا، میرا خیال ہے تم ٹھیک ہی ہولیکن میں چاہتا ہوں کوئی شخص اپنی رائے کا اظہار کرے۔کیا آگا تھان کثرت سے شراب پی سکتے ہیں؟

آگاتھان نے کہا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے۔اریکسی میکس سے کس نے کہا ارسٹوڈیمس،
فیڈ رس، وغیرہ اور میرے جیسے کم عقل بھی شراب نوشی کے قریب نہیں پھٹے، آج وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ
انھیں معلوم ہور ہا ہے کہ بڑے بڑے دانا بھی شراب نوشی کے لیے تیار نہیں ہیں۔(ہیں اس زمرے میں سقراط کو
شامل نہیں کرتا جوشراب پی بھی سکتا ہے اور اس سے اجتناب بھی برت سکتا ہے۔اور اسے اس بات کی بھی پروا
شہیں ہوتی کہ جم سب کیا کر رہے ہیں)۔ دیکھیے محفل میں کوئی بھی زیادہ شراب خوری پرآ مادہ نظر نہیں آتا۔
معذرت خواہ ہوں کہ مجھے ایک طبیب کی حیثیت سے بیہ کہنا پڑتا ہے کہ کشرت شراب نوشی بری عاوت ہے۔اگر
ہوسکے تو میں خور بھی اس پڑمل کرتا ہوں اور دومروں کو بھی اسے پینے کی سفارش نہیں کرتا خاص طور ان لوگوں کو
ہوسکے تو میں خور بھی اس پڑمل کرتا ہوں اور دومروں کو بھی اسے پینے کی سفارش نہیں کرتا خاص طور ان لوگوں کو
تو شراب نوشی کا بالکل ہی مضورہ نہیں دوں گا جن پرکل کی مے نوشی کا گہر ااثر ہے۔ مائیری نیوی کے رہنے
لوشراب نوشی کا بالکل ہی مضورہ نہیں دوں گا جن پرکل کی مے نوشی کا گہر ااثر ہے۔ مائیری نیوی کے رہنے
(Myrrhinusian) والے فیڈ رس نے رائے زنی کی ہے کہ ہمیشہ بطور طبیب آپ جو مشورے دیتے ہیں میں

ہمیشہان پڑممل کرتا ہوں۔میرا خیال ہے کہ دیگر شرکائے محفل بھی ای مشورے پڑمل پیرا ہوں گے۔ طے بیہ ہوہ کہ شراب نوشی اجتماعی سطح پڑنہیں ہو گی کیکن انفرادی طور پراحباب حسب منشا شراب پی سکتے ہیں۔

اس کے بعد إریکسی میکس نے کہا آپ سب نے اتفاق کیا ہے کہ نے کئی رضا کا رانہ طور پر ہوگی کسی پرکوئی جرنہیں ہوگا۔ اگلے قدم کے طور پر میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ نے نوازلڑ کی جوابھی ابھی اس محفل میں شامل ہوئی ہے اسے یہاں سے رخصت کر دیا جائے اوروہ باہر جا کر بانسری بجائے یا خواتین کے حصے میں جا کر اپنا ہنر پیش کرے۔ آج ہم صرف باتیں کریں گے اوراگر آپ اجازت دیں تو میں موضوع مطے کر دوں۔ جب محفل نے یہ تجویز منظور کرلی تو اریکسی میکس نے بتایا کہ "میں بات کا آغاز اسی انداز میں کروں گا جس کا جب محفل نے یہ تجویز منظور کرلی تو اریکسی میکس نے بتایا کہ" میں بات کا آغاز اسی انداز میں کروں گا جس کا ذکر میلانپ (Melanippe) نے یوری یا کنڈز (Euripides) میں یوں کیا ہے:

''الفاظمير عنبين ہول گے''۔

میں فیڈرس کے برخلاف ای کی طرح بات کرنے والا ہوں۔ کیوں کہ وہ اکثر جھے غصے ہیں ای الجھ بیں کہتا ہے۔ ارسکسی میکس بی تنی بجیب بات ہے۔ دیوتاؤں کی شان بیں نظمیں اور مذہبی گیت تو کھھے گئے ہیں کین شعرانے جوان گئت ہیں مجبت کی مدح خوانی بالکل نہیں گی ہے۔ پروڈ میکس (Prodicus) جیسے نالائق سونسطائی بھی ہیں۔ جضوں نے نثر میں ہراکلس اور دیگر سور ماؤں کی خوبیاں زورو شور سے بیان کی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جران کن بات ہیہ کہ جھے ایک فلسفیانہ تصنیف ملی جس میں نمک کی افادیت کے بارے میس بوئی دکش بحث کی گئی ہے۔ اس طرح کی متعدد با تیں ہیں جن پر اسی طرح کے انعامات دیئے گئے ہیں۔ قابل غور امر ہیہ ہے کہ بے شارالی دلچیپیاں ہیں جن کوموضوع بنایا گیا ہے لیکن اگر موضوع نہیں بنایا گیا تو ان کی معلومات میں اضافہ کروں۔ "مجبت" کو اس معاسلے میں فیڈرس سے کہ جانس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی معلومات میں اضافہ کروں۔ بنائیں اور محبت کے دیوتا کے حضور ہدیے تھیدت پیش کریں۔ اگر آپ جھے ہے شفق ہوں تو باتوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد محبت کے بارے میں عقیدت کے کلمات ادا کرے۔ گفتگو بائیں سے بنائیں جانب چلے گی ہر فرد محبت کے بارے میں عقیدت کے کلمات ادا کرے۔ گفتگو بائیں سے ہوگا کیوتکہ دیا میں جانب چلے گی۔ ہر فرد ان بی رائے بہترین طریقے سے بیش کرے گا۔ گفتگو کا آغاز فیڈرس سے ہوگا کیوتکہ دیا دو ان میں مرر در پیشا ہوں کہ ہر فرد محبت کے بارے میں عقیدت کے کلمات ادا کرے۔ گفتگو بائیں سے موگا کیوتکہ دولاً دو ، بائیں مرے پر بیشا ہے اور فائیا وہی اس خیال کوجن دینے والا بھی ہے۔

سقراط نے کہااریکسی میس جب تمھاری رائے کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا تو میں تمھاری تجویز کو کسی طرح رد کرسکتا ہوں۔ میں تو صرف محبت کا داعی ہوں۔ اسی کی تفہیم کا قائل ہوں میرے خیال میس

آگا تھان اور پاسائیکس بھی میرے ہم خیال ہیں اور ارسٹونینس کے بارے میں تو کوئی شک بی نہیں ہے۔ جو مکمل طور پرڈائیونائیسس (Dionysus) اور ایفر وڈائٹ (Aphrodite) ہی سے متعلق ہیں۔ میرے اردگرد اس وقت جولوگ جمع ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔ میں سوجتا ہوں یہ تجویز ہم سب کے لیے مشکل ہے کیونکہ ہم سب سے آخر میں ہیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں پہلے چند پُر سحر تقاریر سننے کوئل جا ئیں تو یہ امر بہت ہی اطمینان بخش ہوگا۔ چلیے محبت کوسرا ہے کے کام کا آغاز فیڈرس خود کریں۔ ہم ان کی کا میابی کے لیے دعا گو ہیں۔ حاضرین نے اپنی متفقہ رائے کا اظہار کیا۔ اور ان سے سقراط کی تجویز بڑمل کرنے کو کہا۔

ارسٹوڈیمس کوتقریر کے تمام نکات یا زنہیں تھے اور نہ ہی انھوں نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں وہ کمل طور پر جافظے میں محفوظ تھیں تاہم چند نکات کو میں نے اہم مجھ کریا در کھا ہے اور میں وہ باتیں بھی دہراسکتا ہوں جو بڑے بڑے مقررین نے کی تھیں۔

فیڈرس نے آغاز میں کہا کہ مجت ایک عظیم دیوتا ہے جودیگر دیوتا وَں اورانسانوں سے مختلف ہے۔ اس کی پیدایش جیران کن طریقے سے ہوئی ہے۔ وہ قدیم ترین دیوتا ہے۔ بیاس کا اعزاز ہے۔ اس امتیاز کے لیے اس کے دعوے کا ثبوت بیامر ہے کہ اس کے والدین کی کوئی یادگار باقی نہیں ۔نہ کسی شاعر اور نہ ہی کسی نٹر نگار نے اس کے والدین کا بھی ذکر کیا۔ جیسا کہ ہیزیوڈ (Hesiod) نے کہا ہے:

> " پہلے انتشار نمودار ہوا۔ اس کے بعد وسیع وعریض زمین تشکیل پائی جوتمام موجودات کا ازلی مرکز ہے اور ساتھ ہی محبت کا وجود ہوا۔" بالفاظ دیگر انتشار کے بعد زمین اور محبت کی تشکیل ہوئی۔

ہیزیوڈی اس بات سے اکیوزیلاس (Acusilaus) کوبھی اتفاق ہے۔ ان گئت افراداس حقیقت کے شاہد ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ محبت قدیم ترین دیوتا ہے۔ وہ صرف قدیم ترین ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان نو جوانوں کے لیے جوملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، یا کیزہ محبت میں عاشق کے لیے نو جوان محبوب سے ہڑھ کرکوئی اور نعمت نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ایسے افراد کے لیے دوسرا کوئی اصول نہیں ہے جوشر یفانہ زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسااصول نہ تو قرابت داری ہے، نہ عزت وآبرہ ہے، نہ دولت ہے اور نہ ہی کوئی اور ترغیب وتح یص جومجت کی جگہ لے سکے۔ میں کیا کہدر ہا ہوں؟ میں ذکر کرر ہا ہوں تکریم و تذکیل کے احساس کا جس کے بغیر نہ کوئی ریاست اور نہ کوئی فرد کا رنمایاں انجام دے سکتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں

کہ اگر کسی عاشق کو اس کا معثوق کوئی فاہداور ذلیل حرکت کرتاد کیے لے قوات اتی تکلیف ہوگی جتنی اس کے والدین بیاساتھی یا کسی اور کو دیکھنے ہے نہیں ہوگی۔ اس طرح محبوب کا بھی یہی حال ہوگا اگر اسے بھی کسی ذلیل حرکت کا مرحک و کیے لیا جائے۔ اگر گوئی ایسا طریقہ ہاتھ آجائے جس کے تحت حکومت اور فوج صرف محب اور محبوب پر ہی مشتمل ہوقو وہ ریاست بڑی بہترین ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا کا مہیں ہوگا جو ذلت وخواری کا باعث بنا اور ایصورت جنگ ان کی مٹھی بجر قعداد و نیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اسے نیچا دکھائے گی۔ محب باعث بنا اور ایصورت جنگ ان کی مٹھی بجر قعداد و نیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اسے نیچا دکھائے گی۔ محب بھی بہترین کرے گا کہ و نیا دیکھتی ہے تو دیکھے لیکن اس کا محبوب اسے اپنا مور جا چھوڑتے یا ہتھیا ر ڈالیت ہوئے نہ و کی ہوئے نہ و کی گھوٹے گا گیکن ایسی ذلت برداشت نہیں کرے گا۔ یاایسا کون سامحب ہو گا جو اپنے کے وہ بھوٹ کے گائی اس کو اس محب ہو گا جو بھوٹ کے بالیسا کون سامحب ہو گا جو اپنے کے وہ بھوٹ کے گائی کی دجہ سے اس کا دل جوش وجذ ہے کا مرکز بنے گا۔ وہ حوصلہ جو ہومر کے قول کے مطابق دیوت کے فیل محب کے دل میں خود بخو دموجزن ہو جند سے مات ہے۔

صرف محبت ہی محبوب کے لیے جان دینے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اس میں سردیا عورت کی کوئی قید نہیں۔ ہیلاز کے باشندوں کے لیے پلیاس (Pelias) کی بیٹی السٹس (Alcestis) ایک لا زوال مثال ہے۔ وہ اپنے شوہر کے عوض اپنی جان دینے پر تیار ہوگئ حالا نکداس کے ماں ، باپ یا کوئی اوراس کا م کے لیے تیار نہ تھا۔ یعنی اس کی محبت کی نزاکت سب پراس طرح بازی لے گئی کہ وہ سب خونی تعلق ہونے کے باوجود خود اپنی میلی محبت کی نزاکت سب پراس طرح بازی لے گئی کہ وہ سب خونی تعلق ہونے کے باوجود خود اپنی میں بیٹے کے لیے اجنبی نظر آنے لگے۔ رشتہ برائے نام رہ گیا۔ بیٹمل دیوتا وَں اور انسانوں کی نظر میں اتناوقیع تھا کہ متعدد نیک کردار افراد کا شار ان معدود سے چند میں ہوتا ہے جنسیں دیوتا وَں کی خوشنود کی کے سبب دوبارہ دنیا میں زندہ ہونا نصیب ہوا۔ دیوتا وَں نے اسے اپنی عزیت صرف محبت کی وجہ سے عطا کی جو اس کی عقیدت کی جنیاد بنی۔ لیکن انھوں نے اویگری (Oeagrus) کو خالی ہاتھ اس خرج بھیج دیا کہ اسے صرف اکسٹس کا ہیولا عطا کیا جو اس کی محبوبہ تھی لیکن اس کی محبوبہ کو اس کے حوالے نہیں کیا طرح بھیجے دیا کہ اسے صرف اکسٹس کا ہیولا عطا کیا جو اس کی محبوبہ تھی لیکن اس کی محبوبہ کو اس کے حوالے نہیں کیا گوئی اس کی محبوبہ کو اس کے حوالے نہیں کیا کیونہ بی معادق نہ تھا۔

اے صرف بربطانوازی سے سروکارتھاوہ الکسٹس کی طرح محبت کے لیے اپنی جان قربان نہیں کرسکتا تھا۔ بلکہ وہ ہمہ وفت اس کوشش میں لگا رہتا کہ وہ عالم تحت الارض میں کس طرح زندہ واخل ہوسکتا ہے۔ علاوہ ازیں دیوتاؤں نے اسے عورتوں کے ہاتھوں قبل کروا دیا۔ یہاس کی بزدلی کی سزاتھی۔ اپنے محب نہیں بلکہ محبوب پیٹروکلس کے لیے اکیلس کی محبت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ( یہ خیال کہ پیٹروکلس محبوب تھا نہایت احتقانہ ہے جس میں ایسکی لس (Aeschylus) خواہ مخواہ کے لیے گرفتار ہوگیا۔ کیونکہ اکیلس دونوں میں سے حسین تر بلکہ تمام سور ماؤں سے حسین تھا۔ اور ہوم کے الفاظ میں ابھی وہ بےریش اور کہیں نوعمر تھا ) اور دیوتا محبت کی خوبی کو بہت پہند کرتے ہیں تا ہم محبوب کی طرف سے محبت کا جواب محبت سے دیا جائے تو تمام دیوتا اس کی قدرومنزلت کرتے ہیں انعام دیتے ہیں، کیونکہ محب پران کی کرم نوازیاں بہت ہوتی ہیں۔

اے خدانے خود یہ جذبہ عطافر مایا ہے۔ اکیلس (Achilles) کی والدہ نے اسے بتا دیا تھا کہ ہو

سکتا ہے کہ اسے موت نہ آئے اور وہ زندہ ہی گھر لوٹ جائے اور پکی عمر تک پہنچ بشر طیکہ وہ ہیکڑ کوئل نہ کرے۔

تاہم اس نے اپ دوست کا انتقام لینے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی اور اس نے اپ دفاع میں نہیں بلکہ
موت کے بعد بھی حوصلے سے جان دی۔ اسی وجہ سے دیوتا وَں نے اسے الکسٹس سے بڑھ کراعز از دیا اور اسے

بلیسٹ (Blest) کے جزائر میں بھیج دیا۔ اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ محبت بزرگ ترین ، اشرف ترین اور طاقتور

ترین دیوتا ہے۔ یہی جذبہ اسے حیات میں نیکیاں اور موت کے بعد خوشیاں عطاکرتا ہے۔

فیڈرس نے بھی یا ایسی ہی با تیں کہی تھیں۔اس کے بعد چنددیگر حضرات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا جنھیں ارسٹوڈیمس نے فراموش کر دیا۔اس نے باسانی اس کی تقریر بیان کی۔اس نے کہا فیڈرس آپ نے کوئی بہتر دلیل پیش نہیں کی ہے۔ ہمیں محبت کی اس طرح کی بے ربط تعریف زیب نہیں دیتی۔اگر محبت کا ایک دیوتا ہوتو تمھاری بات مناسب ہے لیکن چونکہ محبت کے متعدد دیوتا ہیں اس لیے پہلے آپ کو یہ بنادینا چا ہے تھا کہ آپ محبت کے کس دیوتا کی تعریف کررہے ہیں۔ میں اس نقص کی اصلاح کرنا چا ہتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ محبت کے کس دیوتا کی تعریف ہونا چا ہے۔اس کے بعداس کے حضور عقیدت بحری نظم اس طرح پیش کروں گا جو اس کے شایانِ شان ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ محبت کو جنسی جذبوں کی دیوی اس طرح پیش کروں گا جو اس کے شایانِ شان ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ محبت کو جنسی جذبوں کی دیوی دیوکہ یہ دیویاں دو ہیں کیا جا اسکا ہے۔اگر جنسی محبت کی ایک ہی دیوی ہے تو محبت کا دیوتا بھی ایک ہوگا لیکن ایک ہوگا لیکن دیویاں دو ہیں اس لیے دیوتا بھی دوہوں گے۔

کیا میں غلط کہدرہا ہوں کہ ایفروڈ ائٹ ایک نہیں دو ہیں۔ بڑی کی کوئی ماں نہیں ہے اس لیے اس ملکوتی ایفروڈ ائٹ کہا جاتا ہے۔ وہ بورانس (Uranus) کی بیٹی ہے جو عالم ملکوت کی بجسیم ہے۔ چھوٹی ایفروڈ ائٹ افھیس کے دیوناؤں کے سردارزیوس اورڈ ائیون (Dione) کی بیٹی ہے، اسے ہم غیر مقدس کہتے ہیں اور جومبت کا و ہوتا شریک کارہ وہ بھی غیرمقدس ہے دوسراد ہوتا ملکوتی محبت کہلاتا ہے۔ تمام دیوتا ہوں گریف و توصیف شروری ہے لیکن ان کے مدارج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں محبت کے دونوں و ہوتا ہوں کی خصوصیات کو علیحدہ علیحدہ بیان کروں گا۔ ان کی کارکردگی کے انداز کے مطاباتی اعمال میں تہر یکی نظر آتی ہے۔ مثلاً مے نوشی ،گانا بجانا ،اور گفتگو جو پہھاس وقت ہم کررہ ہیں بذات خود بین تو او ہو تیکی تہر کی ان ان کی نوعیت ان کے کرنے کے انداز پر مخصر ہے۔ یہی کام جب اچھی طرح کیے جا کیں تو وہ تیکی موسے ہیں اور جب بری طرح ان کی نوعیت ان کے کرنے کے انداز پر مخصر ہے۔ یہی کام جب اچھی طرح ہوتم کی محبت نہیں ہوتے ہیں اور جب بری طرح انجام دیے جا کیں تو وہ تیکی بوتے ہیں۔ ای طرح ہوتم کی محبت نہیں ہوتے ہیں۔ ای طرح وہ وہ بیک ہوتے ہیں۔ ای طرح ہوتم کی محبت نہیں موبات ہیں۔ ای طرح وہ وہ بیک اولا دہوتی ہوتے ہیں۔ سے بیکہ موبات ہوتی میں اور نوجوانوں میں مقبول ہوتی ہے جس کا مقصد عرف جسمانی ہوتی ہے روحانی نہیں اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ اس سے صرف گھٹیا مرد ہی متاثر ہوتے ہیں۔ سے مرف عور توں اور نوجوانوں میں مقبول ہوتی ہے۔ یہ مرف جسمانی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور اس محبت کو ہر سے والے احتی افراد ہی ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف مطلب براری ہوتا ہے لیکن حصول مطلب کے لیے عمدہ طریق کارا فتیار کرنے کا نصی خیال ہی نہیں آتا۔ اس لیے نہ شکی کرنے کی تمیز ہوتی ہے اور نہ بدی میں ملوث ہونے کی۔ جو دیوی اس کی ماں ہے وہ دوسروں ہے کہیں جواں ہے اور وہ مردادر عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیاس میں دونوں کی خصوصیات موجود ہیں۔

لین ملکوتی ایفروڈ ائٹ کی اولاد ایسی مال سے پیدا ہوئی ہے جس کی پیدایش میں کسی عورت کا کوئی حد منیں ہے۔ دہ صرف مرد سے پیدا ہوئی ہے۔ یہی محبت نو جوانوں میں مقبول ہے۔ جبکہ دیوی عمر رسیدہ ہے اس لیے اس میں کوئی لا ابالی بین نہیں ہے۔ اس محبت سے متاثر فردمرد سے رجوع کرتے ہیں اور اس کی محبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ اس کا شیوہ مردانگی ہے اوروہ تیز نہم ہوتا ہے۔ ان کے تعلقات کی گرم جوثی سے ان خالص محبت والوں کی شاخت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ لاکوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ ایسی ہستی سے معبت کرتے ہیں جو تیز نہم ہوتے ہیں اور جن کی منطق صلاحیت کے انجرنے کا آغاز ہور ہا ہوتا ہے یہ وہ ہی وقت محبت کرتے ہیں جو تیز نہم ہوتے ہیں اور جن کی منطق صلاحیت کے انجرنے کا آغاز ہور ہا ہوتا ہے یہ وہ ہی وقت ہوتا ہے جب ان کے چہرے پر خطنمودار ہونے گئے ہیں اور وہ جب اپنے نو جو ان ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں ہوتا ہے جب ان کے چہرے پر خطنمودار ہونے گئے ہیں اور وہ جب اپنے نو جو ان ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان و فیز وں کی محبت پر قانو نا پا بندی لگھیں بیوتو ف بناتے ہیں یا ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی بناتے ہیں اور نہ ہی ان کو فریب دیتے ہیں۔ نہ بی انجر بیکا رک کا شکار بنا چا ہے کیونکہ ان کا مستقبل غیر بیشنی ہوتا ہے۔ وہ جب ان بیکتے ہیں۔ لیکتے ہیں اور نہ دی کی جانب بائل بھی اور شرافت کا بیشتر جذبہ ان جسانی اور دو ان کی کوئے ہوں کی عوت ہیں مائل بھی اور شرافت کا بیشتر جذبہ ان

باتوں پرضائع ہوسکتا ہے۔اس ضمن میں نیکی بذات خود قانون بن جاتی ہے اور گھٹیاتشم کے عشاق کو جرآ پابند بنانا چاہیے یا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تا کہ وہ بداخلاق مور توں کی طرف مائل ندہ وسکیں۔ یہی وہ لوگ بیں جو محبت کو بدنا م کرتے ہیں۔ایسے بھی ہیں جنھیں اس قتم کے تعلقات کے قانونی جواز ہے محروم کر دیا جا م ہے کیونکہ وہ اس کی بیہودگی اور خرالی ہے واقف ہوتے ہیں کیونکہ وہ بات کبھی لائق ز جروتو بھٹے نہیں ہوگی جو شاستہ اور جائز ہو۔

جہاں تک اصل محبت سے متعلق قوانین کا تعلق ہے۔ یہاں بھی اورلیسی ڈیمون (Lacedaemon) میں بھی وہ الجھے ہوئے ہیں کیکن بیشتر شہری ریاستوں میں وہ آ سان اور عام فہم ہیں۔ ایلس(Elis)اور بوطیقا (Boeotica) جیسی دیگرایی ریاستی ہیں جہال فصیح گفتاری کا رواج عام نہیں ہے۔ بیضا بطے نہایت سیر ھے سادے ہیں۔قانون ایسے تعلقات کی حمایت کرتا ہے۔وہاں کے لوگ خواہ بوڑ ھے ہوں یا نو جوان کو ئى بھى اس ميں كيڑے نہيں نكالتا۔ميرے خيال ميں اس كى وجہ ہے كہ وہ لوگ بولتے كم بيں۔اس ليے محبت کرنے والوں کو اپنا مقدمہ پیش نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یونیا(Ionia)اور دوسری ایس ریاستوں میں جہاں وحثی قائل کا دور دورہ ہے وہاں کی رسوم کولا لیں احتر ام تشکیم نہیں کیا جا تا ہے۔ جوانوں سے محبت کوفلے اور تن سازی کے لیے ورزشوں کی طرح بدنا می کا باعث شار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بیٹلم وستم کے خلاف ہے۔ حکمرانوں کا مفاو ای ہے دابستہ ہے کہان کی رعایا کا حوصلہ ہمیشہ کمز ور رہے۔ان میں یاان کے معاشرے میں گہرے تعلقات قائم نہ ہونے یا ئیں۔ایسے تعلقات کی نشو دنما میں دیگر محرکات کے علاوہ محبت بہت اہم کر دارا دا کرتی ہے۔ ا تیمنز کے ہمارے مطلق العنان حکمران (Tyrants) اپنے تجربے کے تحت اس حقیقت سے واقف ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ارسٹوجیٹن (Aristogeiton) کی محبت اور ہارموڈ کیس (Harmodius) کی وفاکیشی نے ان کی حکومت کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔اس لیےان جذبات وتعلقات کو بدنامی کے جس غارمیں دھکیل ویا گیا ہے وہ دراصل بدنام کرانے والوں کی خود اپنی بدحالی کا نتیجہ ہے۔ بیرانجام ہے حاکموں کی خودغرضی اور محکوموں کی بزدلی کا۔اس کے برخلاف چندممالک میں محبت کو جو بلاامتیاز سراہا جاتا ہے اس کی بنیا داییا خیال ر کھنے دالوں کی سستی اور کا بلی ہے۔خود ہماری ریاست کے اصول ان سے کہیں بہتر ہیں لیکن جیسا کہ میں بتا چکا وں اس کی توضیح الجھن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ علانیہ محبت اس محبت سے زیادہ باو قار مجھی جاتی ہے جوچھپ کر کی جائے۔جومحبت افضل ترین اور انٹرف ترین ہوتی ہے خواہ محبت کرنے والے معمولی شکل و صورت بی کے کیوں نہ ہوں اسے خاص طور مستحسن گر دانا جا تا ہے۔

ذراسوچے! کہ دنیا محبت کرنے والے کی کتنی زیادہ حوصلہ افزائی کرتی ہے کی کو بیا ندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جوذلت آ میز ہواور کامیابی کی صورت میں اے سراہا جاتا ہے اور نا کام ہونے برقصور روار گردانا جاتا ہے۔ محبت کے مل کے دوران لوگ اسے ایسی حرکتیں کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں جے اگر وہ کسی غرض یا عہدے اور حکمرانی کے لیے کہی جائیں تو فلفے کی نظر میں وہ لایق معذرت ہوں گی، مثلُ اگر وہ التجائیں کرے،التماس کرے، لجاحت کرے،قشمیں کھائے، آستان یار پر بجدہ ریز ہواور ذکیل ترین غلامی کا مرتکب ہوتو اس کے دوست اور دشمن دونوں اسے روکیس گے لیکن محبت کے معاملے میں ان برکوئی بھی اظہار شرمند گی نہیں کرے گا۔ مثمن اس پر گھٹیا بن اور خوشامدی ہونے کا الزام نہیں لگائے گا۔ محبت کرنے والے کے ہمل میں ایسی خوبی ہوتی ہے جس سے اس کی شرافت نمایاں ہوتی ہے۔روایت کے تحت وہ انتہائی لا بق تحسین ہوتے ہیں اوراس ہے اخلاق و کردار یکسر متاثر نہیں ہوتے۔ عجیب ترین بات بیہ ہے کہ وہ لاکھ فتمیں کھائے یا حلف اٹھائے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دیوتا اے گناہ تسلیم نہیں کرتے ، الٹااے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ محبت کرنے والوں کی قتمیں ہمیشہ بے بنیاد ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے کی روایات کے مطابق د بوتاؤں اور آ دمیوں نے محبت کرنے والوں کواتنی زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے۔ دیکھا جائے تو سے بڑی آسانی ہے کہا جاسکتا ہے کہا بیھنٹر میں محبّ اور محبوب دونوں ہی بڑے باعزت تسلیم کیے جاتے ہیں لیکن جب والدین اینے بچوں کومجت کرنے والے سے راہ ورسم پیدا کرنے سے روکتے ہیں اور انھیں ایسے استاد کے سپر دکر دیتے ہیں جوان کی ایسی باتوں پرنظرر کھتا ہے اور اس کے دوست اور ہم عمر اس تنم کی باتیں دیکھتے ہیں تو فور اس پر گرفت کرتے ہیں اور ان کے بزرگ ان مذمت کرنے والوں پرکوئی یا بندی نہیں لگاتے ۔اس کے برعکس ان باتوں پرغور کرنے والاتو یہی سمجھے گا کہ ہم ان باتوں کوشر مناک تسلیم کرتے ہیں لیکن جبیبا کہ میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ میری نظر میں بچ تو بیہ ہے کہ بیر کمتیں خواہ باعزت ہوں پاباعث ذلت ،ان کا فیصلہ کرنا آسان نہیں۔ بیاس کے لیے باعث عزت ہے میں جوانھیں عزت وتو قیرے نبھا تا ہےادراس فردکے لیے ذلت کا باعث ہیں جوانھیں شرمناک طریقے ہے انجام دیتا ہے۔ تذکیل کی برائی کے آگے سر جھکا دینے یا کسی کام کو ہُرے طریقے سے انجام دینے ہی کا نام ہے۔عزت کی نیکی کوشلیم کرنے پاکسی کام کوسلیقے سے انجام دینے ہی کو کہتے ہیں۔

بدی وہ عامیانہ عاشق ہے جو صرف جم سے محبت کرتا ہے، روح سے نہیں۔ وہ ستقل مزاج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب جوانی کا جوش وہ، جس کا رسیا تھا محنڈا پڑ جاتا ہے تو اس شاخ سے پرواز کر جاتا

ہے۔ وعدے وعیدسب پیچھیے چھوڑ جاتا ہے۔ جبکہ شریف النفس محبّ کی محبت دائمی ہوتی ہے۔ وہ ایک لاز وال ہتی ہے جڑ کراس کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارے ملک کی روایت میں دونوں طرح کی محتبوں کے ثبوت موجود ہیں اور ہم کسی ایک قتم کی محبت اختیار کرنے کے اور دوسر فتم کوچھوڑ دینے کے اہل بن جاتے ہیں۔اس لیے سمی کومحبت جاری رکھنے اور کسی کو اسے جھوڑ دینے کی تحریک دیتے رہتے ہیں۔محب اورمحبوب دونوں کی مقابلوں اور مصائب ہے اس وقت تک آ زمایش ہوتی رہتی ہے جب تک سے طے نہ ہوجائے کہ محبت کی دونوں اقسام میں ہے وہ کس کا اہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جومحت اجا نگ ختم ہو جاتی ہے وہ متحسن شارنہیں کی جاتی۔ کیونکہ وقت ہی دیگر معاملوں کی طرح اس کا بھی بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری بات بیہ کے روپیہ بیسہ، دولت پاسیاسی اقتد ارکی محبت میں گرفتار ہونا ذلت ہے۔خواہ ان کی محرومی سےخوفز دہ ہوکر یا دولت اور سیاسی بد ا کالیوں سے مفادحاصل کرنے کے جذبے سے مغلوب ہو کریہ فیصلہ کیا جائے۔ کیوں کہ یہ چیزیں دریانہیں ہوتیں ہے آنی جانی ہیں۔ان کی بنیاد پر پُرخلوص تعلقات بھی استوارنہیں ہو سکتے ۔اس لیے باعزت تعلق استوار کرنے کا واحد راستہ وہی ہے جسے ہماری روایات محبت کرنے والوں میں دیکھنا جا ہتی ہیں۔وہ'' نیکی'' ہے ہم پہلے ہی پشلیم کرچکے ہیں کہ محبت کرنے والا جو بھی خدمت انجام دیتا ہے۔اسے نہ بے جاچا پلوی کہا جاسکتا ہے اور نه ہی اس کی تذلیل کا سبب۔اسی لیے محبوب کی رضا کارانہ خدمت کا ایک ہی راستہ ہے یعنی غیرشرافتمند انہ خدمت،اوروہ ہے نیکی کے کام۔

کیونکہ ہماری ایک روایت ہے جس کی روسے جب کوئی شخص کسی دوسرے کی خدمت ،اس خیال ہے کرتا ہے کہ اس کی عقل و دانش کی نشو ونما ہوگی یا اس میں کوئی خوبی پروان چڑھے گی تو میں کہتا ہوں ایسی رضا کارانہ خدمت کو بھی ذلت تصور نہیں کرنا چا ہے۔اسے چا پلوی بھی نہیں کہا جائے گا۔ جوائی سے محبت اور فلسے اور نیکی پڑ عمل در آمدان دونوں روایات کو کسی جگہ سیجا ہونا چا ہے۔تا کہ محبّ اور محبوب میں گہرے روالط استوار ہوں کیونکہ جب محبّ اور محبوب ملتے ہیں اور دونوں کے اپنے ضوالط ہوتے ہیں اور محبّ ہیں چڑا ہے کہ وہ اپنے دلفریب محبوب کی خدمت کر کے ایک شریفانہ کا م کر رہا ہے۔دوسری بات سے ہے کہ جس شخص نے عقل و دانائی اور نیکی کی راہ دکھلا کر اس پر کرم کیا ہے اس پر مہر بانی کرنا نیکی کا کام ہے ایک ، دانائی اور نیکی کی ترغیب دینے کا اہل ہے اور دوسر اتر بیت اور دانائی کے حصول کا شوق رکھتا ہے۔ جب محبت کے بید دونوں پہلوا کیک بی فرد میں جمع ہو جا نمیں تو اسی صورت میں محبوب باعزت طریقے سے محبّ کا مطبع بن سکتا ہے۔ جب محبت کے مید دونوں پہلوا کیک کی دوبار میں کوئی دلی کی دیگر تمام صور تو ل

میں فریب کھانااور نہ کھانا دونوں ہی شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیونکہ جواپنے محبوب پراس کی دولت کے سبب مہر بان ہوتا ہےاوراس کی غربت کی وجہ ہے ما یوی کا شکار ہوجا تا ہے ، دونوں صور تیں شرمناک ہیں کیونک اس نے بیژابت کر دیاہے کہ وہ دولت کے لیے پنچے گرسکتا ہے لیکن بیامر باعثِ اعزاز نہیں ہے۔ای اصول مر اگر کوئی فردمج کااس لیے مطیع ہوجاتا ہے کہ وہ نیک ہے اور اسے امید ہوکہ اس کے ساتھ رہ کروہ اخلاقی ترقی کرے گا، وہ خود کو نیکی کامجسمہ ثابت کرتا ہے،خواہ اس کامحبوب کتنا ہی بد قماش کیوں نہ ہوا دراس کا نیکی ہے دور کا بھی واسطہ نہ ہواورا گراس نے فریب کھایا ہے تو بیاس نے ایک شریفانہ فلطی کی ہے کیونکہ اس نے سے دکھا دیا ہے کہ جہاں تک خوداس کا تعلق ہے وہ نیکی اور اخلاقی ترقی کے لیے سب کچھ کر گزرسکتا ہے اس سے اشرف تر اور کیا بات ہوسکتی ہے اس لیے نیکی کے خیال ہے دوسروں کو برداشت کرنا ہرمعاملے میں شرافت کی علامت ہے۔ یہی وہ محبت ہے جوآ سانی دیوی سے کی جاتی ہے اور جومقدس بھی ہوتی ہے اور فر داور پورے شہر کے لیے بابرکت اور فیمتی بھی۔ یہی جذبہ محبّ اورمحبوب دونوں کواخلاقی ، روحانی تر تی پر مائل کرتا ہے کیکن محبت کی دیگر تمام اقسام دوسری محبت کی شاخیس ہوتی ہیں جس کی دیوی بھی عام سی ہوتی ہے۔محبت کی تعریف میں فیڈ رس میری طرف سے تمھارے لیے میتخذہ جوجیہا تیساار تجالاً تیار کیا گیاہ۔ یاسانیس نے وم لیتے ہوئے کہا داناؤں نے مجھےاپے خیال کے اظہار کا یہی متوازن طریقہ سکھلایا ہے۔ارسٹوڈیمس نے کہا کہ باری تو ارسٹونینس (Aristophanes) کی تھی کیکن یا تو وہ زیادہ کھا گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے انھیں سخت ہچکیا ل آ رہی ہیں اس لیے مجبوراً اریکسی میکس کوزحت کرنا ہوگی۔جوطبیب ہیں اوراین نشست پر آ رام سے نیم دراز ہیں۔ اس نے کہااریکسی میکس یا توتم میری جگہ تقریر کرویا میری بھی کاعلاج کرو۔

اریکسی میکس نے کہا میں دونوں کام کروں گا۔ میں تمھاری جگہ تقریر کروں گا اور تم میری جگہ بولو گے۔اس دوران تم اپنی سانس رو کے رکھو تھوڑی دیر کے بعدا فاقہ نہ ہوتو پانی سے غرار ہے کر لینا۔ پھر بھی پیچکی بند نہ ہوتو کسی شے سے اس طرح ناک میں تھجلی کرو کہ چھینک آجائے۔ دونین چھینکوں کے بعد تیز سے تیز پیچکی بھی بند ہوجائے گی۔ارسٹوفینس نے کہا میں آپ کے نسخے پڑمل کروں گا آپ تقریر شروع سیجھے۔

اریکسی میس نے یہ تقریری ۔ میں نے دیکھا کہ پاسائیس نے آغازتو عمدہ کیالیکن تقریر کا خاتمہ بہت بھس بھساتھا۔ میں کوشش کروں گا کہان کی تقریری اس خامی کور فع کردوں ۔ میرے خیال میں انھوں نے محبت کودواقسام میں تقسیم کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے لیکن میراعلم مجھے بتا تا ہے کہ دوہری محبت عورت یا کسی اور شے سے صرف دوح کی رغبت ہی ہے بلکہ یہ جذبہ تمام حیوانوں میں پایا جاتا ہے۔ دراصل بیارضی پیداوار

ہے۔ میں بلا خوف و تر دید یہ کہسکتا ہوں کہ بہی وہ نتیجہ ہے جو میں نے اپنی طب کی بدولت حاصل کیا ہے۔ اس سے بچھے معلوم ہوا کہ مجبت کی دیوی کئی شانداراورعا آگیر ہے جس کی المروارضی و حاوی تمام اشیا پر مجیط ہے۔ میں تقریر کا آغاز علم طب سے کروں گاتا کہ اس علم کواعز از حاصل ہو۔ انسانی جسم میں یہ دونوں قسم کی محبت پائی جاتی ہے جووا قضا مختلف اور ایک دوسر ہے ہا لگ الگ ہیں۔ مختلف ہونے کی بنا پر ان کی نوعیت اور خواہشات بھی مختلف ہوتی کی بنا پر ان کی نوعیت اور خواہشات بھی مختلف ہوتی کی بنا پر ان کی نوعیت اور خواہشات بھی مختلف ہوتی کی بنا پر ان کی نوعیت اور خواہشات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مرحب مند کی خواہشات بچھ اور ہوتی ہیں مریض کی بچھ اور۔ ابھی پاسائیکس نے کہا ہے کہ عبار آخی میں اجھے اور کہ ہے کہ عبار میں محرب کو اور ہوتی ہیں۔ ابچھے اور کہ عبار کے بیا کہا ای طرح ہمارے جسم میں اجھے اور کہ نے عبار میں معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور علم میہ بھی بتا تا ہے کہ مطب جا دی ہو ٹی ہو ٹی ہو گا ہے کہ اور جسمانی خواہشات کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور علم میہ بھی بتا تا ہے کہ کس طرح انھیں پورا کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہترین طبیب وہ ہوتا ہے جو تھرہ مجبت کو گندی محبت ہے کہ کس طرح انھیں پورا کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہترین طبیب وہ ہوتا ہے جو تھرہ مجبت کو گندی محبت ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہے جسمانی ساخت کے ایک دوسرے کی خورہ ہما تھی ساخت کے ایک دوسرے کا خواہشات کے بہترین طبیب کا کام میہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری جسمانی ساخت کے ایک دوسرے کے خت مخالف عناصر سب ہے زیادہ مخالف عناصر سب ہوتا ہے کہ میں ہوتے ہیں ، مثلاً گرم و ہرد، تلخ وشیریں ، خشک و تو جس ہے دیادہ مخالف عناصر سب ہے زیادہ مخالف عناصر سب ہے دیا ہو کی مخالف عناصر سب ہوتا ہے کہ کیا ہو کے کہتر ہو تا ہے کہ کو میں کیا تو کی کو کی کی کی کو کی کی ک

یہاں کے شعرا کے قول کے مطابق جس پر مجھے اعتماد ہے اسکلی پیئس (Asclepius) نے (جو میرے اجداد میں سے تھا)اس فن شریف کی بنیا در تھی کیونکہ انھیں مخالف عناصر کو متجانس بنانے کا ہنر آتا تھاوہ نہ صرف ہر طرح کی دواؤں بلکہ ورزشوں اور جسمانی نگہداشت کے بھی ماہر تھے۔

جوبھی اس موضوع پرتھوڑی ہی توجہ دے گا ہے معلوم ہوجائے گا کرفن موسیقی میں بھی مخالف سروں میں آواز ن و تناسب پیدا کیا جا تا ہے۔ میراخیال ہے کہ ہراکلیٹس (Heracleitus) کا مقصد بھی یہی رہا ہوگا ہر چند کہ اس نے الفاظ کا درست استعال نہیں کیا ہے وہ کہتا ہے ذات واحد کو انتشار نے متحد کر رکھا ہے جس کی مثال بربط اور اس کے گز کے مابین ہم آ جنگی ہے ۔لیکن اگر ہم بیکہیں کہ ہم آ جنگی کا دوسرا نام ہے آ جنگی ہے یا یہ مثال بربط اور اس کے گز کے مابین ہم آ جنگی ہے۔لیکن اگر ہم بیکہیں کہ ہم آ جنگی کا دوسرا نام ہے آ جنگی ہے یا یہ ان عناصر ہے تر تیب پاتی ہے جوہ نوز عالم انتشار میں ہیں تو یہ بات بہت مضحکہ خیز ہوگی ۔ غالبًا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم آ جنگی ان مختلف تیور اور کوئل مر وں سے مل کر تر تیب پاتی ہے جو ایک دوسر سے سلتے تو نہیں لیکن فن موسیقی کے فیل باہم متجانس بن جاتے ہیں ۔ کیونکہ اگر تیور اور کوئل سر ، اب بھی ایک دوسر سے نہیں تو ہم

ہ ہنگی بھی تشکیل نہیں یائے گی اور کیونکہ ہم آ ہنگی را گوں کی تر تیب ہے یعنی وہ ایک طرح کا ملاپ ہے۔لیکن ایسا ملاپ کس طرح پیداہوسکتا ہے جس کے عناصر باہم مختلف ہوں؟ اختلاف کی موجودگی میں ہم آ ہنگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ سُر وں کی طرح تال بھی چھوٹے بڑے ایسے وقفوں سے ترتیب یا تا ہے جو پہلے مختلف ہوتے ہیں اور بعد میں مر بوط ہوجاتے ہیں۔طب اورموسیقی میں ہم آ ہنگی کی بیمثالیں دوسرے شعبوں پر بھی صا دق آتی ہیں جس سے ان میں محبت اور تال میل کوفروغ ملتا ہے۔اس طرح جہاں تک سُروں کے ملاپ اور تال کا تعلق بے فن موسیقی نے بھی محبت ہی کے اصول کو اپنایا ہے۔ای طرح سر اور تال کو ہم آ ہنگی کی بنیا دی ماہیت میں أسمحت كاسراغ ملتاہے جس كى ابھى دواقسام كا احساس نہيں ہوا تھاليكن جب ان كوعام زندگى ميں استعمال کرنا چاہیں تو خواہ نئی موسیقی ترتیب دینا ہویا پہلے ہے مرتب گیتوں کوسر تال میں ڈھالنا ہویہاں ایک مشکل مر صلے کا آغاز ہوتا ہے جس کے حل کے لیے اجھے فنکار کی ضرورت ہوتی ہے۔اس وقت اچھی اور ملکوتی محبت کی داستان دہرائی جاتی ہے جس میں حسین بورانیہ (Urania) اور موسیقی کی دیوی کی کہانی شامل ہے۔اس طرح اعتدال پندی کو تبول کرنے کے فرض کا یاان کا جوابھی اعتدال کے رائے پر چل نہیں رہے ہیں لیکن وہ اس طرف قدم بڑھانے والے ہیں، کا تذکرہ ہوجا تا ہے اور ان کی محبت اور لگن بھی دہرائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذلیل پولی ہاہمنیا (Polyhymnia) کا ذکر بھی کیاجا تا ہے تا کہ یہ جتلا یا جائے کہ نشاط انگیز لمحات ے لطف ضرورا ٹھانا جا ہے لیکن اسے عیاثی کا ذریعینہیں بنایا جانا جا ہے۔۔میرے شعبے کی طرح جس میں ہم پرخوروں کو یہ بتاتے ہیں کہ کھانے پینے میں اتنی بے احتیاطی نہ کریں کہ بیار پڑ جائیں۔ کیونکہ کھانے میں احتیاط ضروری اوراہم ہے۔اس سے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ طب ہویا موسیقی یا کوئی دوسرا انسانی یا ملکوتی شعبہسب میں دونوںمحبتوں کاحتی الا مکان لحاظ رکھنا جا ہے کیونکہان دونوں کا وجودمسلم ہے۔

یے علم فلکیات سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ مزید برآل دیوتاؤں کے حضورتمام قربانیاں اورغیب دانی کے تمام ے۔ خصے دہ فن ہیں جوانسانوں اور دیوتا وُں کے ماہین ربط پیدا کرتے ہیں اوران کا تعلق اس امرے ہے کہ نیکی کو جب المراجم كيا جائے اور گھٹيافتم كى محبت كا مداوا كيا جائے۔اس كى وجہ بيہ ہے كہا گر كوئى فر دمتواز ن محبت كوشليم سرے اور اس کی تکریم اور تحریم کی بجائے دوسری قتم کی محبت کی تعظیم کرے ،خواہ اس کا جذباتی تعلق دیوتاؤں ہے ہو، والدین ہے ہو یا زندوں اور مردوں ہے، توبیطرح طرح کی بدعقیدگی کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ غیب دانی کاکام سے ہے کہ وہ محبت کی ان اقسام پر نظر رکھے اور ان کی خرابیاں دور کرتی رہے۔غیب دانی ر یوناؤں کی طرف سے انسانوں کوسکون بخشنے کا ایک وسیلہ ہے جوانسان میں موجود مذہبی یاغیر مذہبی رحجانات علم مےمطابق عمل پذریموتا ہے۔عمومی طور پرمحبت کی بہی عظیم اور قوی بلکہ ہرشے پر قا در قوت ہے۔وہ محبت جوخاص طور پرنیکی ہے مربوط ہو جواعتدال اورانصاف کے ساتھ پروان چڑھی ہو۔خواہ وہ انسانوں میں موجود ہو مادیوتا ؤں میں ہو بہت ہی توانا ہوتی ہے۔اوروہ تمام مسرتوں اور میل ملاپ کا سرچشمہ ہوتی ہے اور ہمیں ہم ہے بالاتر دیوتا وں کے قریب کردیتی ہے اور ہمیں ان کا اور ایک دوسرے کا دوست بناتی ہے۔ مجھے یقین ہے كه متعدداليي باتيں حذف ہوگئي ہيں جومحبت كى تعريف وتو صيف ميں كہی جاسكتی تھيں ليكن ايبااراد تانہيں ہوا ہےاورارسٹونینس بیآ پ کا کام ہے کہآ پ حذف شدہ باتوں کا ذکر کریں یا سراہے کا کوئی اورانداز اختیار كرير مين د مكيدر ما مول كرآب كى جيكيال بندمو چكى بين -ارسٹونينس نے كہا، جى بال بيكى آب كے مشورے کے مطابق چھینک آنے کے بعد ہی رکی ۔عجیب بات ہے کہ جسمانی تال میل کے لیے الیمی زور دار آ واز ضروری ہوتی ہے، ۔ مجھے جیسے ہی چھینک آئی افاقہ ہوگیا۔

ار میکسی میکس نے کہا عزیز دوست!ارسٹونینس آپتقر بر کرنے جا رہے ہیں اور میرا نداق اڑا رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی تقریر کے دوران آپ کی ہنسی اڑانے کے موقع کے انتظار میں رہوں گا۔

ارسٹوفینس نے بہنتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کیا آپ میری باتوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ جوتقریر میں کرنے والا ہوں اس میں ہماری دیوی کے سکھائے ہوئے اور بہتر طریقے کے مطابق میرے ساتھ بہننے کی بجائے لوگ مجھے پر ہی ہنسیں گے۔

ارسٹونینس کیاشہمیں بیتو قع ہے کہتم تیر چلا کرخود ہے بھی جا دُگے؟ ٹھیک ہے اگرتم بہت مختاط رہواور بیہ بات یا درکھو کہ شمصیں جوابد ہی کے لیے تیار رہنا پڑے گا تو میں شمصیں معاف کرسکتا ہوں۔

ارسٹونیس نے بحث کا ایک اور دروازہ کھولنے کا دعویٰ کیا۔وہ چاہتا تھا کہ محبت کی تعریف کے لیے

دوسرااندازاختیارکرے جویاسامیکس اوراریکسی میکس ہردوہے مختلف ہو۔انسان نے جس طرح اسے نظرا نداز کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے محبت کی قوت کا سیح انداز ہنیں لگایا۔ کیونکہ اگر اسے احساس ہوتا تو اس کے لیے خصوصی مندراور قربان گاہیں تقمیر ہوئی ہوتیں اور اس کے حضور عقیدت سے قربانیاں پیش ہوتیں۔ لیکن ایسانہیں ہور ہاہے حالا تکہ ہونا جا ہے تھا کیونکہ تمام دیوتاؤں کے مقابلے میں محبت کا دیوتا انسان کا جہترین دوست ہے۔ان بہار یوں کا معالج اور معاون ہے جونسل انسانی کی خوشحالی میںسب سے بڑی رکا وٹ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس قوت کووضاحت ہے آپ کے سامنے بیان کروں۔ جو پچھ میں آپ کوسکھار ہا ہوں امیدے آ ہے اے دوسروں کو بھی سکھا ئیں گے۔ آئے پہلے انسانی فطرت کی بات کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ۔قدیم انسان کی جو فطرت تھی وہ آج کے انسان کی نہیں ہے۔ پہلے ذکورواناٹ کی تقسیم نیس تھی جنسیں دونہیں بلکہ تین تھیں۔مرد،عورت اوران کا اشتراک۔اس کے لیے ایک ایس اصطلاح تھی جودومزاجی کی عکاس تھی اورایک زمانے میں جس کا وجود باتی تھالیکن اب وہ اصطلاح باقی نہیں ہے۔ دوجنسی کی اصطلاح ایک ملامت بن گئی ہے جو بھی حقیقت تھی۔اولین دور کا انسان مدور تھا۔اس کی پینے اور بازو گول حلقہ بناتے تھے۔اس کے جار ہاتھ اور جار پاؤل تھے۔سرایک اور چبرے دو تھے۔جوا یک دوسرے کے مخالف سمت میں تھے۔ بیاعضا ایک گول ی گردن سے پیوست تھے۔ جو بالکل بکسال تھی۔اس کے جارکان اور دوجنسی عضو تھے۔اور ہاتی اعضاان کے مطابق ہی تھے۔وہ موجودہ انسان کی طرح سیدھا ہو کر چتا تھا۔ ووانی مرضی کے مطابق آگے پیچھے چل سکتا تھا۔ اور وہ بڑی تیزی سے چاروں ہاتھ اور جیاروں ياؤَل يعنى آشوں اعضاير كروثيں بدل سكتا تھا، بالكل كرتب دكھانے والوں كى طرح \_ بيركت وه اس وقت كنة تماجب التة تيزي كهين جانا موتا تقاراس وقت تين جنسين تفين جيسا كه بتايا جاچكا ہے۔سورج ، حيا عمر اورزین بھی تو تین ہیں۔جس طرح جاند کی تشکیل سورج اورزمین ہے ہوئی ہے ای طرح جا ندو وجنسی ہے اس میں مردانہ اور زنانہ عناصر دونوں شامل ہیں۔ یہ تینوں اپنے والدین کی طرح گول ہیں اور ایک وائرے میں مریش کرتے رہے ہیں۔ان کی قوت اور طافت زبر دست تھی۔ان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات نہاہت سخیم تھے اور یبی وجہ ہے کہ وہ دیوتاؤں پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں۔ اوٹیس (Otys) اور ایفیالٹس (Ephialtes) کی دا -تان ان ہے متعلق ہے۔ ہومر کا کہنا ہے کہ ان میں آسان پر پڑھنے اور دیوتا وک پر ملة وروف كاحوسله تفاية ساني عالس مشاورت مين انديشون كااظهار كياجاني لكاراس بورى نسل كو برق درعد کے ذریعے ای طرح نیست وٹا بود کر دیں جیسے دیوؤں رجنوں کو کیا تفا؟ اس طرح انسان کی پوجا پا ہے اور قربانیاں اور چڑھاوے بھی ختم ہو جا کیں گےلیکن دیوتاؤں کے لیے انسان کی بے محابا گتا خیاں بھی نا قابلِ برداشت تھیں۔

آ خرکارا بھے خاصے غور وخوش کے بعد کوہ او کہس کے دیوتا وال کے سردارزیوں نے ایک راہ نکال اللہ اس نے کہا میرے دماغ میں ایک الی تجویز ہے جس سے انسان کا غرور بھی کم ہوجائے گا اور ان کا سلوک بھی بہتر ہوجائے گا۔ میں ان کو دوصوں میں تقسیم کر دول گا۔ اس طرح ان کی قوت میں کی آجائے گا کیکن ان کی تعداد میں خوب اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس اضافے کا نتیجہ ہمارے حق میں مفید نابت ہوگا۔ یوں وہ دوٹا گوں پرسیدھا چلنے گئے گا۔ اگر اس طرح بھی ان کی گتا فی میں کی ندآئی اور خاموش ندہوئے تو آنھیں مزید تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر اس طرح بھی ان کی گتا فی میں کی ندآئی اور خاموش ندہوئے تو آنھیں مزید تقسیم کر دیا ۔ وہ انسان کو اور اس بیلی کی خوصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ انسان کو دوصوں میں کا نثار ہا اور اپالو سے کہا کہ وہ اور آڈھی گر دن اس طرح گھیا دے کہ انسان یا در کھے کہ اسے بھی تقسیم کیا گیا گئا سے تھا۔ اور ہمیشہ اوب واحترام قائم رکھے۔ اپالوکواس کا زخم مندل کرانے اور ان کی صورت با قاعدہ بنانے کا تھم کر دیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر سامنے کر دیا جسم کے اس بھے کو پوری طرح جلد سے بند ہوجانے والی تھیلی کی خوصانے دالی تھیلی کی خوصانے دولی تھیلی کی خوصانے دیا جب ہم شکم کہتے ہیں۔

اس کے درمیان میں منھ کا سوراخ بنا کرایک گرہ لگادی جے ہم ناف کہتے ہیں۔اس نے سینہ بھی بنایا اوراس سے تمام شکنیں دور کردیں لقریباً ای طرح جس طرح موچی چڑے کو ہموار کرتا ہے۔ تاہم شکم اور ناف کے پاس چند شکنیں چھوڑ دیں۔ جوانسان کی ابتدائی حالت کی باقیات ہیں۔انسان کو دوصوں میں تقییم کر دیا لیکن دونوں جھے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تڑیتے رہے۔ دونوں ملے اور ایک دوسرے کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔ لیٹ کر ہم آغوش ہو گئے تاکہ وہ دوبارہ ایک ہوجا کیں۔ وہ بھوک اور اپنی ذات سے بانہیں ڈال دیں۔ لیٹ کر ہم آغوش ہو گئے۔ وہ علیحدہ علیحدہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے تھے اور جب ایک حصہ بوجا تا اور دوسرا ذندہ رہتا تو وہ اپنے لیے حسب ضرورت ایسے مردیا عورت کو بطورساتھی تلاش کر لیتا، توجو بجام رعورت کے جھے تھے وہ تناہ ہوجانے والے ہی تھے کہ ذیوس نے ان پر دیم کھا کر ایک نیامنصوبہ تیار کیا۔ اس نے پوری نسل کے جسمانی حصوں کو گھما کر سامنے کر دیا۔ اس طرح وہ اصل نہیں تھے وہ ٹلڑیوں کی طرح زبین میں تخم کاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے جسم میں گرنے گئے۔ اس بدلی ہوئی ترتیب کے طرح زبین میں تئم کاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے جسم میں گرنے گئے۔ اس بدلی ہوئی ترتیب کے بعد مرد اور عورت کی بیدائی ہو

اورنسل باقی رہے یا اگر مرداورعورت کے درمیان بیرشتہ قائم ہوتو انھیں اطمینان اور آرام نصیب ہواور ہو کاروبارِ زندگی جاری رکھیں۔ دیکھیے ایک دوسرے کی قربت کے حصول کی خواہش کتنی قدیم ہے۔ ہماری قدیم فطرت کا اقصال ای طرح ممکن ہے۔ دونوں ایک ہوجاتے ہیں اس طرح انسان کی باہمی جدائی کا زخم مندل ہوجاتا ہے۔

جدائی کے بعد ہم میں سے ہرشخص کا چیٹی مجھلی کی طرح ایک ہی پہلو ہوتا ہے اور ابتدا ہی ہے اتصال کے عہد کا یابند ہے۔ اس کیے اسے ہمیشہ اپنے جدا ہوتے ہوئے نصف کی تلاش رہتی ہے۔ جواسی دو جنسی فطرت کاایک جزو ہیں اورعورت کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔عیاش طبع مردعمو ماای نسل کے ہوتے ہیں۔عیاشی کی متلاثی عورتیں بھی مردوں پر رال ٹیکاتی ہیں جوعورتیں عورتوں کا جزو تحقیں انھیں مردوں کی پروا نہیں ہوتی لیکن انھیں عورتوں سے تعلقات مرغوب ہوتے ہیں۔عورتوں کی ساتھی ای قبیل کی ہوتی ہیں کیکن جو مردوں کے جسم کا حصیتھیں وہ جوانی میں مردوں ہی کے پاس جاتی ہیں کیونکہ کسی زمانے میں وہ اس کے جسم گا حصتھیں۔وہ مردوں کے گردگھومتی ہیںان ہے ہم آغوش ہوتی ہیں جو بہترین قتم کے لڑکے اور نو جوان ہوتے ہیں اوران میں مردا نگی کا جو ہر ہوتا ہے۔ چندا ہے بھی ہوتے ہیں جوانتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ان کی بیر کات حیا کی کمی کے سب رونمانہیں ہوتیں بلکہ اس لیے کہ وہ مجر پور مردا نگی اور شجاعت کے حامل ہوتے ہیں۔مردا نگی ان کے چیرے مبرے سے ٹیکتی ہے۔وہ اس سے ہم آغوش ہوتے ہیں جوان کے مثل ہوتا ہے۔ یہی وہ افراد ہیں جو کمل نشو ونما کے بعد ہمارے حکمران اور سیاست کے ماہر بنتے ہیں جومیری باتوں کا سب سے برا ثبوت ہے۔ جب وہ مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں تو انھیں جوانوں ہے محبت ہوتی ہے اور فطری طور پر مقابل زندگی اور اولا د کے خواہش مندنہیں ہوتے لیکن وہ شاوی کرتے ہیں تا کہ قانون کا تقاضا پورا ہولیکن وہ اس صورت میں بھی مطمئن زندگی گزاریں گے اگر وہ شادی کے بندهن كے بغير بى ايك دومرے كے ساتھ رہيں۔ايے مزاح والے مجت كارججان ركھتے ہيں اور محبت كا جواب معبت ا عنے کے لیے ہمدونت تیارر ہے ہیں۔وصل اس سے کرتے ہیں جوان کے جیسا ہی ہو۔وہ دراصل ا ہے نصف وجود سے ل کرخواہ وہ دوسرا جوان ہویا کوئی دوسری ہتی ، دونوں ہی محبت ، دوسی اور گہرے بارا نے کی تخیرانگیز فضامیں ڈوب جانے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے کی آئکھوں سے او جھل نہیں ہوتے ۔ ببی ودلوگ بیں جو تمام عمر ساتھ ساتھ گزار دیتے ہیں تاہم وہ تقریح نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کیا جا بتے ہیں۔ان کے باہمی اشتیاق کی شدت، دومجت کرنے والوں کے جنسی تعلق کی خواہش

ی تر جمان نہیں ہوتی بلکہ بیکوئی ایسا جذبہ ہوتا ہے جو دونوں کی روحانی پیاس بجھا تا ہے لیکن وہ اسے بیان نہیں کر سکتے اور جس کا خانون کوایک دھندلا اورمشکوک تنم کا پیشگی احساس ہو جاتا ہے \_ فرض سیجیے محبّ اورمحبوب یہلو یہ پہلو لیٹے ہوئے ہیں ایسے میں ہی میفسٹس (Hephaestus) اپنا بربط لیے وہاں آ نکاتا ہے اور کہتا ہے۔ ''تم دونوں آخرایک دوسرے سے کیا جاہتے ہو۔ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ جواب میں کیا کہیں۔مزید بھی فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی پریشانی دیکھ کر کہتا ہے کیا شمصیں آرز وہے کہتم دونوں کا وجود ایک ہوجائے؟ شب وروزایک دوسرے کے ساتھ رہو۔اگر تمھاری یہی آرزوہے تو میں تم دونوں کوایک دوسرے میں ضم کرسکتا ہوں۔تم دونوں ایک ہی وجود کی طرح نشو ونما یا ؤئم دونوں اپنی جسمانی دوئی کے باوجود ایک واحد وجود کی طرح زندگی گزارو گے اوراس جہان میں موت کے بعدروحانی طور سے بھی ایک ہی رہو گے۔ بتاؤ کیاتمھاری یہی پیاری پیاری تا رزوہے۔اس حالت کے حصول سے تم مطمئن ہوجاؤگے۔کوئی انسان ایسانہیں ہوگا جو اس تجویز کوئن کرمنفی جواب دے گایا سے تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک دوسرے میں گھل مل جائے اور دو کی بجائے باہم ایک ہوجانے کی شدیدخواہش اس کی قدیم ترین ضرورت کی تکمیل ہے۔"اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدامیں انبانی فطرت ایک ہی تھی۔اور ہم ایک وجو دِ واحد تھے۔اس مکمل وجود کی خواہشوں اوراعمال کومحبت کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا بھی زمانہ تھا جب ہم سب کا ایک ہی وجود تھالیکن انسان کی بداعمالیوں کی وجہ ہے، خدا نے ہمیں ای طرح إدھراُ دھر متشر کر دیا جس طرح کیسی ڈیمون والوں (Lacedaemonians) نے آ رکیڈیا کے باشندوں(Arcadians) کوگاؤں گاؤں بھیج دیا تھااورا گرہم دیوتاؤں کا حکم نہیں مانیں گے تو یہ خطرہ ہے کہ ہارے بھی مزید جھے بخرے کر دیے جائیں گے۔اور ہم اس ابھری ہوئی تصویر کی طرح نظر آئیں جو صرف بہلو سے تیار کی گئی ہواوراس کی صرف آ دھی ناک نظر آتی ہے۔الیی تصویریں آپ نے پھر کی یاد گاروں پر دیکھی ہوں گی اور ہم اس کی نقل نظر آئیں گے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں کو نیک چلنی پر آمادہ کریں تا کہ ہم گناہوں سے دور ہوں اور نیکی اختیار کریں، محبت جس کا حاکم اور وزیر ہے ،کسی کواس کی مخالفت کی اجازت نددی جائے۔ جو مخالفت کرے وہ دیتا وُں کا دہمن شار ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم خدا کی دوئی کا دم بھرتے ہیں، اس کے حکم سے سرتا بی نہیں کرتے تو ہمیں بغرض محبت ملے گی جو آج کل دنیا ہیں مشکل ہی سے دستیاب ہوتی ہے۔ میں ان باتوں میں سنجیدہ ہوں اس لیے اریکسی میکس سے میری درخواست ہے کہ وہ فداتی نداڑا ئیں اور نہ ہی ان باتوں میں کوئی اشارہ کنا یہ تلاش کریں جو میں ابھی پاسانیکس اور آگا تھان کے بارے میں کہنے والا ہوں۔ میرااندازہ ہے کہ دونوں کی فطرت

میں مردائی کا جو ہر موجود ہے اور ان کا شارای ذمرے میں ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن میرے الفاظ کا مفہوم وسیج تر ہے۔ ان میں ہر جگہ کے مرداور عورتیں شامل ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری محبت کی شکیل اچھی طرح ہواور ہر فردائی قدیم فطرت کی طرف لوٹ کر اصل محبت حاصل کر لے۔ تو ہماری نسل کا دامن خوشیوں ہے بھر جائے اور ہیں ہم اور یہ بہتر اور یہ خوشگوار محبت کا حصول ہوگا۔ اس طرح جب ہم الیسے خوش کو مراہتے ہیں جس نے ہمیں فاکدہ پہنچایا ہوتو ہمیں محبت کے دیوتا کو مراہنا چاہیے جو ہما راسب سے برا اکرم فر ما کو مراہتے ہیں جس نے ہمیں ہاری اصل فطرت کی طرف لوٹا تا ہے اور مستقبل کے لیے شاندار ہوتا صل حورت عطا فر ما تا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم پاکیزہ زندگی گز اریں گے وہ ہم کو ہما ری اصل صورت میں واپس لا دے گا۔ ہمارے امراض دور کرے گا اور ہمیں ابدی ممرتوں سے نو از سے گا۔ اصل صورت میں واپس لا دے گا۔ ہمارے امراض دور کرے گا اور ہمیں ابدی ممرتوں سے نو از سے گا۔ امل صورت میں واپس لا دے گا۔ ہمارے امراض دور کرے گا اور ہمیں ابدی ممرتوں سے نو از سے گا۔ امل صورت میں واپس لا دے گا۔ ہمارے امراض دور کرے گا اور ہمیں ابدی ممرتوں سے نو از سے گا۔ اس سے بوائن میں میرے بھی خیالات ہیں جواگر چہ آپ سے مختلف ہیں تا ہم میری خوا ہمیں ارکسی میس محبت کے بارے میں میرے بھی خیالات ہیں جواگر چو آپ سے مختلف ہیں تا ہم میری خوا ہمیں بیتی ہم ارکسی اور سے طاخر کے تیروں کا نشانہ نہ بنا کیس تا کہ ہر فردگواس بحث میں شرکت کا موقع ملے جومقرد میں باتی ہے جیں ان میں آگر گا گان اور ستم اطرشامل ہیں۔

اریکسی میس نے کہا میں آپ کو تقید کا نشانہ ہیں بناؤں گا کیوں کہ میرے خیال میں آپ کی تقریر بہت دکشن تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ آگا تھان اور سقراط محبت کے فائن کے ماہر ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ محبت کے باب میں لوگوں نے اب تک جو نکات اٹھائے ہیں ان کے سبب انھیں کہنے کے لیے پچھ نہ بچا ہولیکن میں ان سب مالوگوں نے اب تک جو نکات اٹھائے ہیں ان کے سبب انھیں کہنے کے لیے پچھ نہ بچا ہولیکن میں ان سے مالوں نہیں ہوں۔ سقراط نے کہا اریکسی میکس تم نے اپنا کر دار بطریق احسن ادا کیا ہے لیکن اگر تمھا ری بھی وہی حالت ہوجواس وقت میری ہے یا آگا تھان کی تقریر کے بعد ہوگی تو تم عجیب شکش میں مبتلا ہوجا و گے۔

آگا تھان نے کہا سقراط آپ مجھے محود کرنا جا ہے ہیں تا کہ میری تقریر کے بارے میں سامعین کی

۱ کا کان کے اہم مقراط آپ بھے فور کرنا چاہے ہیں نا کہ بیری سر ریسے بارھے یہ سات کے ۔ تو تع کے سبب میں بدحوای کا شکار ہوجاؤں۔

ستراط کو جواب دیے ہوئے آگا تھان نے کہا بجیب بات ہے کہ میں یہ کیے فراموش کرسکتا ہوں کہ پین یہ کیے فراموش کرسکتا ہوں کہ پین اور پین کی بیٹ کے بیار ای بیار کی بیٹ کی بیٹ کے بیار ای بیٹ کی بیٹ کی بیٹ نے کہتے زیر دست حوصلے اور اعلی ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ اس صورت میں دوستوں کی اس چھوٹی سی محفل بیں آپ کے اعصاب س طرح جواب دے کتے ہیں۔

آ گا تعان نے کہا ستراط آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کتھیٹر جھ پراس طرح سے مسلط ہے کہ میں ہے

بھول گیاہوں کہ کمی باہوش انسان کے لیے چند داناؤں کی رائے ،متعدد نادانوں کی رائے پر حاوی ہوتی ہے۔
سقراط نے کہا آگا تھان میں آپ پر ایسا یا کمی بھی طرح کی ناشا یسٹگی کا الزام نہیں لگا سکتا ۔ میں
اچھی طرح واقف ہوں کہ اگر آپ کی ملاقات کمی ایسے شخص سے ہو جائے جے آپ دانا قرار دیتے ہوں تو
آپ دوسر بے لوگوں کی رائے کے مقابلے میں اس کے خیالات کو کہیں زیادہ لائق اعتبا ہم جھیں گے۔لیکن ہم
لوگ جو تھیڑ کے بہت سے نادان تماشائیوں میں شامل ہوتے ہیں منتخب داناؤں کے زمرے میں بھلا کس طرح
شار ہو سکتے ہیں ۔ اگر چہ میں جانبا ہوں کہ اگر آپ کو ہم سے نہیں بلکہ کی حقیقی دانا سے ملاقات کا اتفاقی موقع
ملے تو آپ خود کو اس کے سامنے بے عزت کرنے میں شرمندگی محسوس کریں گے۔ کریں گے نا؟

آ گاتھان نے کہا، آپ نے ٹھیک فر مایا لیکن متعدد افراد کے سامنے کیا آپ کواس خیال سے شرمند گی نہیں ہوگی کہ آپ ان کے سامنے کسی گھٹیا حرکت کے مرتکب ہورہے ہیں؟

اس مرحلے پرفیڈرس نے دونوں کی بات کا شتے ہوئے کہا! عزیز آگاتھان آپ ان کی باتوں کا جواب نددیں۔ کیونکہ اگرانھیں بات کرنے کے لیے کوئی ساتھی ٹل جائے اور وہ خوبصورت بھی ہوتو ہمارے اس منصوبے کا بیڑا غرق ہوجائے گا۔ میں ان کی باتیں سننے کے لیے بیتاب ہوں لیکن مجھے یا دہے کہ میں محبت پر ان کے اور دوسروں کے قیمتی خیالات سننا چاہتا ہوں۔ آپ اور وہ دونوں پہلے دیوتاؤں کو خراج عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد تقریر کریں۔

نے محبت کے بارے میں بہت ی با تیں کہی ہیں جن سے میں متفق ہوں لیکن میں بھی بہت ہمیں کرتا کر الیوسیس (Lapetus) ور کرونوس (Kronos) سے وہ عمر میں زیادہ ہے۔ حقیقت حال بینہیں ہے۔ میں اسے وہ عمر میں زیادہ ہے۔ ہیز یوڈ (Hesiod) اور پیارمدیڈس ویوتاؤں میں سب سے کم عمر مانتا ہوں جو ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہیز یوڈ (Parmenides) اور پیارمدیڈس (Parmenides) کی اطلاع کے مطابق اگر روایات درست ہیں تو دیوتاؤں کی قدیم حرکات ضرورت کا نتیجہ تھیں، محبت کی نہیں۔ اگر اس دور میں محبت کا وجود ہوتا تو دیوتاؤں میں نہ تبدیلی آتی ندان کی شکل بھڑتی یا دیگر قسم کے فیادات رونماہوتے اور محبت کے وجود میں آنے کے بعد عالم ملکوت میں آج کل کی طرح اُس زمانے میں بھی امن وامان کا دوردورہ ہوتا۔

محبت نوجوان بھی ہے اور نازک بھی۔ اس نزاکت کو بیان کرنے کے لیے ہومر جیسے شاعر کی ضرورت تھی جس نے ایٹ(Ate) کے بارے میں کہاہے کہ:

'وہ دیوی ہےاور نازک بھی'اس کے پاؤں زم ونازک ہیں جواس کی چال سے ظاہر ہےاوراس کا ہرقدم زمین پرنہیں بلکہ لوگوں کے سروں پر پڑتا ہے۔'' ریکھیے!اس کی نزاکت کا پیکتنا مضبوط ثبوت ہے کہ بخت سطے پنہیں بلکہ زم سطح اس کے زیر فقدم ہوتی

آئے! مجت کے زم ونازک ہونے کا ایبائی کوئی شوت فراہم کریں۔ کیونکہ وہ نہ زبین پر اور نہ ہی انہانی کو پڑی پر قدم رکھتی جو بذات خود کھے نہ کھے تو سخت ہے۔ وہ تو دیوتا وک اور انسانوں کے دلول اور روح میں چاتی بھرتی ہے جس نے زیادہ کی زم ونازک چیز کا تصور ممکن نہیں۔ انہی مقامات پر اس کی آمد ور فت اور میں چاتی بھرتی ہے۔ بہی اس کا گھر ہے۔ وہ بلا امتیاز ہر روح میں گھر نہیں کرتی۔ جہال تخی ہوتی ہے وہاں سے وہ رخصت ہوجاتی ہے جہال زمی ہوتی ہے وہ بل امتیاز ہر روح میں گھر نہیں کرتی۔ جہال تخی ہوتی ہے وہاں سے وہ رخصت ہوجاتی ہے جہال زمی ہوتی ہے وہیں وہ ڈیرہ ڈال دیتی ہے۔ وہ جو نہایت ہی نرم سے نرم ونازک مقامات پر ہر طرح ہر سے قدم زنج فرماتی ہے فودنرم ونازک ہونے کے علاوہ اور کیا ہوگی ہوتی اور کیا نہ ہوتی تو بیہ کہ نازک ترین اور کیا اور کیا نہ ہوتی اور کیا تو اور کیا نہ ہوتی تو بیہ ہی ہیں ہی گیک اور بیت کے تو اور کیا تاہم میں بیٹ ہی جاتا ہے۔ وہ مرجھائی ہوتی اور بیتی ہوتی اور کیا تھی ہوتی اور بیت کے تو اور کی تھوتی اور کیا تھی ہوتی اور بیت کی ایک فوت ہے جے عالمگیر کھی پر ایک مخصوص انداز میں محبت کی ایک خوبی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بیت کے تو اور کی ہوتی اور کیا ہوتی ہوتی اور کیا ہوتی ہوتی اور بیتی ہیں بھلکتا ہے۔ وہ مرجھائی ہوتی ہولوں اور خوشہو میں رہتی ہے۔ وہیں اس کی قیام ہوتا ہے۔ اس کا حس کی ہوتا ہے۔ اس کا حس کی ہولوں اور خوشہو میں رہتی ہے۔ وہیں اس کا قیام ہوتا ہے۔ اس کا حس بیتا ہے۔ وہیں اس کا قیام ہوتا ہے۔ اس کا حس بیتا ہوتی ہے۔ وہیں اس کا قیام ہوتا ہے۔ اس کا حس بیتا ہے۔ وہیں اس کا قیام ہوتا ہے۔ اس کا حس بیتا ہے۔

خدا کے صن کے بارے میں میں نے بہت پچھ کہا ہے۔ لیکن ابھی کہنے کو بہت پچھ باتی ہے۔ بچھاس خوبی کے بارے میں کہنا ہے۔ مجبت کی عظیم ترین خصوصیت میہ ہے کہ وہ انسان یا دیوتا وَں کے خلاف نہ کوئی غلط کام کرتی ہے اور نہ اس کے خلاف کوئی غلط کام کیا جاتا ہے۔ اس کوصد مہ پہنچتا ہے تو زبردی نہیں پہنچتا۔ جراس کے قریب نہیں پینٹیا۔ اس کے کی عمل میں جر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ محبت کے خمن میں ہرانسان ، ہر معاسلے میں اپنی رضا مندی ہے عمل کرتا ہے اور قانون جس کی سب پر حکمرانی ہے کہتا ہے کہ جہاں رضا ہوتی ہے وہاں معل میں اپنی رضا مندی ہے عمل کرتا ہے اور قانون جس کی سب پر حکمرانی ہے کہتا ہے کہ جہاں رضا ہوتی ہے وہاں اور ہوتا۔ وہ صرف عدل پیند بی نہیں ہوتا ہے دہاں کی سب پر حکمرانی ہے کہتا ہے کہ جہاں رضا ہوتی ہے وہاں اور ہوتا ہے۔ یہتا ہے کہ جہاں رضا ہوتی ہوتی اور اور اس کو خادم اور اگر وہ ان پر قابض ہوتی ہے تو اسے اعتدال سے خواہشوں کی لگا م بھی مسرت کے ہاتھ میں نہیں ہوگ ۔ کم لینا بی پڑتا ہے۔ جہاں تک ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ جنگ کا دیوتا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ قیدی ہے اور مجت آتا ہے۔ داستان کے مطابق محبت کو صرف ایفر وڈائٹ جیسی جنسی مجت سے مقابلے میں وہ قیدی ہے اور محبت آتا ہے۔ داستان کے مطابق محبت کو صرف ایفر وڈائٹ جیسی جنسی مجت میں زیر کر سکتی ہے۔ آتا اسے خادم ہے زیادہ تو بی ہوتا ہے اور اگر وہ تو بی ترین کو مغلوب کر لیتا ہے تو بھینا وہ سب بین زیر کر سکتی ہے۔ آتا اسے خادم ہے زیادہ تو بی ہوتا ہے اور اگر وہ تو بی ترین کو مغلوب کر لیتا ہے تو بھینا وہ سب

ے زیادہ قوی ہوگا۔

میں نے محبت کے حوصلے، انصاف اوراعتدال ذات کا ذکر کیا ہے کین ابھی اس کی دانائی کا تذکرہ
باقی ہے۔ میں اپنی قابلیت کے مطابق اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔اول وہ خود
شاعر ہے پہاں میں اریکسی میکس کی طرح اپنے فن کا بجر پور مظاہرہ کروں گا جو کہ دوسروں میں شعریت کا خالق
بھی ہے۔ وہ ایسانہ کرسکتا اگر وہ خودشاعر نہ ہوتا بھی وجہ ہے کہ جو بھی اس کے قریب آتا ہے شاعر بن جاتا ہے۔
خواہ اس سے قبل اس میں نام کو خنائیت موجود نہ ہو۔ یہ بھی اس حقیقت پر دال ہے کہ محبت عمدہ شاعر بھی ہواور
دیگر فنوں لطیفہ میں ماہر بھی۔ کیوں کہ کوئی وہ ہنر کی کو بخش نہیں سکتا جو خوداس کے پاس نہ ہویا وہ علوم سکھانہیں سکتا
جن سے وہ وہ اقف بھی نہ ہر بھی۔ کیوں کہ کوئی وہ ہنر کی کو بخش نہیں سکتا جو خوداس کے پاس نہ ہویا وہ علوم سکھانہیں سکتا
فہم کا کرشمہ نہیں ہے۔ اس نے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ جہاں تک فنکاروں کا تعلق ہے کیا ہم نہیں جانے کہ صرف وہ بی شہرت کی روشنی میں آتے ہیں جن میں محبت نی ہے ذبہ بیدار کرتی ہے؟ محبت جس پر مہر بان ہووہ
ظامت میں نہیں روشنی میں آتے ہیں جن میں محبت نیا تھی جذبہ بیدار کرتی ہے؟ محبت جس پر مہر بان ہووہ
ظامت میں نہیں روشنی میں رواں دواں رہتا ہے۔ محبت کے دیوتا اپالو (Apollo) ہی نے طب، تیرا ندازی اور
الوہ بی علوم دریافت کیے تھے۔ کیا ہے سب محبت ہی کے کارنا ہے نہ تھے، گویا وہ بھی محبت کا شاگر و ہے۔ ای طرح
(Athene) کا خام دھات صاف کرنے کافن ، استھیں (Athene)

کا پارچہ بانی کا ہنر، دیوتا ؤں اور انسانوں پرزیوس (Zeus) کا تسلط سیسب کچھ محبت ہی کا کرشمہ ہے جوان متمام امور کی موجد ہے۔ اس طرح محبت ہی نے دیوتا ؤں کی سلطنت کو مرتب کر کے حسن بخشا۔ بدصورتی ہے محبت کا کوئی رشتہ نہیں۔

ازمنهٔ قدیم کے، جس دور کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا تھا۔ اس میں دیوتاؤں سے نہایت ہی خوناک حرکات سرزدہوئیں کیونکہ ان پرضرورت کی حکمرانی تھی ۔لیکن مجت کے وجود میں آنے کے بعد سے اور حسن سے مجت جذباتی لگاؤ کے سبب زمین اور آسان کی ہرنیکی پروان پڑھی ہے۔فیڈ رس اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجت بنصرف اپنی ذات میں حسین ترین اور بہترین ہے بلکہ دوسروں میں بھی حسین ترین اور بہترین خویوں کی خالق ہے۔ یہاں مجھے کی نظم کا ایک شعر یاد آرہا ہے جس میں محت کوالیادیوتا کہا گیا ہے جو'' زمین کو مناثرین کو خاموش کرتا ہے اور منازر کی گہرائیوں کے طوفانوں کوسکون بخشا ہے۔ جو آندھیوں کو خاموش کرتا ہے اور متاثرین کو خیندکی نعمت سے نواز تا ہے۔'

یکی وہ شے ہے جوانسان کے دل کو بے اطمینانی سے خالی کر کے اسے محبت وشفقت سے لبریز کر

دیتی ہے۔ جوانھیں آئ جیسی ضیافت ہیں میں مال باپ کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ قربانیوں، ضیافتوں اور قص کی

مخطوں ہیں اس کی حکمرانی ہوتی ہے، وہی متانت کو راہ دیتی ہے اور غیر شجیدگی کو دلیں نکالا۔ جو زم دلی کا تتحفہ
عطا کرتی ہے اور شکد لی کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ وہ نیکی کی دوست ، دانائی کا مجز ہ اور دلیوتا وک کی کرامت ہے۔ وہ
ان کی آرز و ہے جواس سے محروم ہیں اوران کی دولت ہے جواس سے ہمرہ مند ہیں۔ یہ پالن ہار ہے
ان کی آرز و ہے جواس سے محروم ہیں اوران کی دولت ہے جواس سے ہمرہ مند ہیں۔ یہ پالن ہار ہے
نزاکت، عیش و عشرت، رغبت، بیار، نری وولر ہائی کی۔ نیکی پرنظر رکھتی ہے اور بدی کو نظر انداز کرتی ہے۔

یہ ہر لفظ، ہر عمل، ہر خوف میں ہماری نگہان، رہنما، ساتھی اور معاون ہے۔ یہ دیوتا وی اور انسانوں
کی عظمت ہے۔ یہ عمدہ ترین اور روثن ترین رہنما ہے جس کے نقشِ قدم پرسب کو اس طرح چلنا جیا ہے کہ
لیوں پراس کی شان میں نغے ہوں اور اس میں شامل ہوجا کیں جس سے محبت دیوتا وی اور انسانوں
کے دل موہ لیتی ہے۔

فیڈرس بی میری تقریر ہے اگر چاس میں تفریکی رنگ پایا جاتا ہے۔ مگراس میں سنجیدگی کا عضر بھی موجود ہے جے بیں اپنی صلاحیت کے مطابق و ہوتا کی نذر کرتا ہوں۔

جب آگا تھان نے اپلی تقریر ختم کرلی تو ارسٹوڈیمس نے کہا کدلوگوں نے پیندیدگی کے نعرے الگائے۔ عام رائے بہی تھی کہ نوجوان نے اپنے اور دیوتاؤں کے شایان شان اظہار خیال کیا۔ سقراط نے

اریکسی میکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ا کیومینس (Acumenus) کے بیٹے اب بتاؤ کہ کیا میرااندیشہ بے بنیاد تھا؟ کیامیں نے درست پیش گوئی نہیں کی تھی کہ آگا تھان کی تقریر نہایت عمدہ ہوگی ،اور میں مصیبت میں پہنس جاؤل گا؟

اریکسی میس نے جواب دیا کہ آپ نے آگا تھان کے بارے میں جس رائے کا پیشگی اظہار کیا تھا ووبالکل درست تھا۔لیکن آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے؟!اس بات سے میں متفق نہیں ہوں۔

سقراط نے کہا عزیز دوست آخر کیوں۔ دیکھوناں اتنی پرمغز اورعمدہ تقریر کے بعد میں کیا جو بھی بولنے کے لیے اٹھے گا وہ مشکل میں تو پڑے گا۔ میں تقریر کے آخری جملوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ کون ہے جوانھیں سن کر جیران نہ ہو گا؟ جب میں نے اپنی صلاحیتوں کی لامتناہی کمزوریوں پرنظر ڈالی تو شرمندگی سے فرار ہوجانے ہی میں عافیت جانی۔ فرار ہوجا تااگر راستال جاتا۔ مجھے اس کی تقریر کے خاتمے پر جارجیاز (Gorgias) کی یاد آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے آگا تھان نے میرے سامنے خطابت کے عظیم ماہر جار جیاز کے لوگوں (Gorginan) یا جار جیاز (Gorgias) کومیرے مقابل لا کھڑا کیا۔ جے دیکھ کرمیں بھی اور میری تقریر بھی بقول ہومر پھر کی طرح بے جان ہوگئی اور میں گونگا ہو گیا ہوں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ تمھارے بعد محبت کی تعریف میں تقریر پر راضی ہو کراور بیدوی کر کے کہ میں بھی اس فن کا ماہر ہوں کتنی بڑی حماقت کی ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ میں کی کدح سرائی ہے بالکل ہی واقف نہیں ہوں۔ اپنی سادگی کے سبب میں نے سوجا کہ تعریف کا موضوع حقیقت پر بنی ہوتا ہے۔اس حقیقت کوتشلیم کرنے کے بعد کہ بہترین مقرر کیج باتوں میں ے صرف بہترین ہی کا انتخاب کرے گا اورانھیں مناسب ترین انداز میں پیش کرے گا۔ یہ سوچ کرمیرا سرفخر ہے اونچا ہو گیا کہ مجھے اصلی توصیف وتعریف کے رموز ہے آگاہی ہے۔اس لیے اچھی تقریر کرلوں گا۔اس کے برخلاف اب مجھے پتا چلا کہ نیت تو بہ تھی کہ محبت کی ہرخو بی کواعلیٰ ترین اورعظیم ترین بیان کیا جائے ۔خواہ وہ نی الحقیقت اس پرصادق آتی ہویانہیں۔ندیج کا خیال رکھا جائے اور نہ جھوٹ کا۔اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یوں لگتا ہے کہ اصل تجویز کا مقصد ہی بیرتھا کہ ہم میں سے ہر مخص واقعی دل سے محبت کوسرا ہے یا نہ سرا ہے لیکن میر محسول ہوکہ وہ تعریف کررہاہے۔

ای لیے آپ محبت کوان تمام مکنه خوبیوں سے متصف کررہے ہیں جو إدهراُ دهر سے جمع کی جاسکتی ہیں اور اعلان کررہے ہیں کہ محبت ای کا نام ہے اور وہی ہرشے کی اصل ہے۔اس طرح جواس سے واقف نہیں ہیں اخیاں ہے باور کرایا جائے کہ محبت ہی حسین ترین اور بہترین ہے لیکن واقف کا رول پر بیخیالات مخونے نہیں ہیں انھیں یہ باور کرایا جائے کہ محبت ہی حسین ترین اور بہترین ہے لیکن واقف کا رول پر بیخیالات مخونے نہیں

جائے۔ آپ نے محبت کی مدح میں ایک عمدہ اور مقدی گیت کی مثق کی ہے لیکن تقریر کرنے پر اپنی رضا منہ کی اظہار کرتے وقت میں نے محبت کے رموز کو غلط سمجھا تھا۔ اس لیے مجھے اس وعدے سے آزاد کر دیا جائے ، میں نے لاعلمی میں کیا تھا۔ اسے (جیسا کہ یوری پائڈ زکہتے ہیں) ایسا وعدہ سمجھا جائے جوزبان سے کیا گیا، دل سے نہیں۔ ایسے انداز کو میرا دور ہی سے سلام ۔ تعریف کا پیطریقہ میرانہیں ہے۔ واقعی میں معذور ہوں تا ہم اگر آپ محبت کے موضوع پر کھری کھری ہا تیں سننا چاہتے ہیں تو میں اپنی مرضی کے مطابق اظہار خیال کے لیے تیار ہوں۔ آپ یا در کھیے میں آپ کا مقابلہ کر کے اپنے لیے جگ ہنائی کا سامان فراہم نہیں کرنا جیا ہتا۔ فیڈ درک اب تیار ہوں۔ آپ یا در کھے میں آپ کا مقابلہ کر کے اپنے لیے جگ ہنائی کا سامان فراہم نہیں کرنا جیا ہتا۔ فیڈ درک اب تیا ہے دیا تھا۔ آپ بیار وقت یاد آئے ہوئے الفاظ میر سے انداز میں سنا گوارا کریں گے؟

ارسٹوڈیمس نے کہا کہ فیڈرس اوراس کے ساتھیوں کی یہی رائے ہے کہ وہ اپنے بہتر میں انداز میں تقریر کریں۔اس کے بعد انھوں نے کہا اب ذرامجھے اجازت دیجھے کہ میں آگا تھان سے چندسوالات بوچھوں تاریخ میں اس کی تشلیم شدہ باتوں کو اپنی تقریر کے مباحث میں شریک کرلوں۔
فیڈرس نے کہا۔میری طرف سے اجازت ہے۔سوالات پوچھیے۔
بھرستر اطنے مندرجہ ذیل گفتگو کی:

> '' جی ہاں اس میں کیا شک ہے''؟ آگا تھان نے کہا۔ '' کیا بھی بات آپ مال کے بارے میں بھی نہیں کہیں گے؟'' '' جی ہاں، کیول نہیں''۔ جمالی اور 'ہن کے بارے میں بھی؟

اس نے کہا، جی ہاں۔

ستراط نے کہا، اب میں بیرسوال پوچھوں گا کہ مجت کی وجود سے ہوتی ہے یاعدم وجود ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کی بھی وجود ہے۔

ذرایادر کھے گا کہ آپ نے کیا کہا ہے اور میں کیا معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔ مجھے بتائے کہ کیا محبت کو اس شے کی آرز وہوتی ہے جس سے وہ تشکیل پاتی ہے؟

"جیہاں یقینا۔

'' ذرایہ بتائے کہ جس کی اسے آرز و ہے اور جس سے اسے لگا ؤ ہے وہ اسے دستیاب ہے یانہیں؟'' ''میرا جواب ہوگا غالبًا''۔

ستراط نے کہا، جی نہیں، میں جا ہتا ہوں کہ آپ اس بات پرغور کریں کہاں کے لیے لفظ''ضرور تا'' ہے پانہیں؟

متیجہ بینکاتا ہے کہ خواہش اس کے لیے ہوتی ہے جس کی ضرورت ہواور جس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی اے کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ آگا تھان کی رائے میں بیہ بات کلی طور پر یقینا درست ہے۔تمھارا کیا خیال ہے؟

آ گاتھان نے کہا مجھے آپ سے پوراپوراا تفاق ہے۔

بہت خوب۔ جوخود عظیم ہو، کیا وہ عظیم ہونے کی آرز وکرے گایا جوقو ی ہووہ قوی ہونے کا خواہشمند

889

یامران با توں ہے مطابقت نہیں رکھتے جے ہم پہلے تسلیم کر چکے ہیں۔ درست ہے جس کی کوئی حیثیت ہے وہ اس کی آرز و کیوں کرے گا جواس کے پاس موجود ہے؟

بجاارشاو

ستراط نے مزید کہا، تا ہم کوئی شخص توی ہونے کے باوجوداگر توی ہونے کی آرز وکرے یا پھر سلا ہو کہ بھر سلا ہو کہ بھر سلا ہو نے کا آرز ومند ہویا صحت مند ہونے پر بھی صحت کی خواہش رکھتا ہوتو کیا یہ بہیں سمجھا جائے گا کہ وہ ایس شخصا جائے گا کہ وہ ایس شخصا ہوتا کے پاس موجود ہے؟ کسی غلط نہی کو دور کرنے کے لیے میں اپنی بات کی وہ ایک شال ہے وضاحت کروں گا۔ آگا تھان جوان خوبیوں کے مالک ہیں انھیں اس وقت اس کے فوائد فرائد است حاصل ہی ہوں گے، پھر موجود خوبیوں کی جائے گی؟ اس لیے جب کوئی فرویہ کہتا ہے فدائخواستہ حاصل ہی ہوں گے، پھر موجود خوبیوں کی تمنا کیوں کی جائے گی؟ اس لیے جب کوئی فرویہ کہتا ہے

کہ میں بخیر ہوں اور بخیر رہنا چاہتا ہوں یا دولتہ ند ہوں مگر دولت کی آرز و ہے۔ بجھے اس کی خواہش ہے جو میرے

پاس پہلے ہے موجود ہے تو ہم اسے کیا جواب ویں گے۔ میرے دوست، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ دولت ، صحت
اور قوت جس کے تم مالک ہوآئیدہ بھی تمھارے پاس رہے۔ کیونکہ اس وفت خواہ تم مانو یا نہ مانو بید تمام چیزیں میرے پاس ہیں مجھے اسی کی تمنا ہے۔ کسی اور شے کی نہیں تو

تصص میسر ہیں۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں مجھے اسی کی تمنا ہے۔ کسی اور شے کی نہیں تو

کیاای کا یہ مطلب نہیں کہ جو بچھاس کے تمھارے پاس ہی جا جے ہووہ آئیدہ بھی تمھارے پاس ہی در ہے۔

کیاای کا یہ مطلب نہیں کہ جو بچھاں لیے تمھارے پاس ہی جا جا جو ہووہ آئیدہ بھی تمھارے پاس ہی در ہے۔

کیاای کا یہ مطلب نہیں کہ جو بچھاں لیے تمھارے پاس ہے تم چاہتے ہووہ آئیدہ بھی تمھارے پاس ہی در ہے۔

کیاای کا یہ مطلب نہیں کہ جو بچھاں لیے تمھارے پاس ہے تم چاہتے ہووہ آئیدہ بھی تمھارے پاس ہی در ہے۔

آ گا تھان نے کہاا تفاق کرنا ہوگا۔

سقراط نے کہا پھرتواس کا مطلب میہ ہوا کہ اسے ایک ایس شے کی خواہش ہے جس کا وہ فی الوقت مالک ہے اور جے وہ چاہتا ہے کہ ستقبل میں اسے دستیاب رہے۔گویا وہ ایس شے کا آرز ومند جواس کے لیے معدوم ہے اور جوابھی تک اسے حاصل نہیں ہے۔

بالكل درست ہے۔ پھرتو دہ اور دوسرے جو آرز ومند ہیں۔اس شے کی تمنا کرتے ہیں جو پہلے سے ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو ان کے لیے مستقبل ہے حال نہیں۔جس کے دہ ما لک نہیں اور جیسے وہ نہیں ہیں۔ یمی وہ اشیا ہیں جن کی محبت اور تمنا دونوں ہی مثلاثی ہیں؟

اس نے کہاورست ہے۔

بھرستراط نے کہا آئے ہم دلیلوں کا اعادہ کریں۔اول بیہ کد کیا کسی شے کی محبت اور الیمی شے کی محبت جس ہے کوئی محروم ہوا یک حقیقت نہیں ہے؟

اس فے جواب دیا جی ہاں۔

مزید برآں یہ بھی یاد کیجیے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کیا کہا تھا،اورا گرآپ کو یادنہیں ہے تو میں آپ کو پادولاؤں۔ آپ نے کہا تھا کہ حسین شے کی محبت ہی نے دیوتا وَں کی حکومت کوتر تیب دیا۔ کیونکہ بدنما شے کا محبت ہے کوئی تعلق نہیں۔ای قتم کی ہاتیں آپ نے کیں تھیں نا؟

بى بال آگافان نے كبار

میرے دوست آپ کا تھرہ درست تھااور اگریہ بات سیج ہے تو محبت حسن کی محبت ہے ، بد صور تی گاہیں؟

اس نے اتفاق ظاہر کیا۔

اور میہ بات پہلے تسلیم کر لی گئی ہے کہ مجت اس شے ہے ہوتی ہے جس کی انسان کو حاجت ہوتی ہے اور جس سے وہ محروم ہے۔

اس نے کہایدورست ہے۔

گویا محبت حسن سے محروم ہے مگراس کی آرز ومندہے۔

اس نے جواب دیایقینا۔

ا چھابہ بتا ؤکیاتم اسے بھی حسین کہو گے جونسن کا خواہشند ہے گراس سے محروم ہے؟ مالکل نہیں!

تم پر بھی کہو گے کہ محبت حسین ہوتی ہے۔

آ گا تحان نے جواب دیا کہ میں مجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا تھاوہ بلا سمجھے بوجھے تھا۔

سقراط نے کہا آگا تھان تم تھاری تقریر بہت عمدہ تھی۔ تاہم ایک چھوٹا ساسوال ہے جے میں بادلِ نخواستہ یو چھ رہا ہوں۔ کیا نیکی میں بھی حسن نہیں ہے؟

-0403.

مجت جب حسن کی آرز وکرتی ہے تواہے نیکی کی آرز وبھی ہوتی ہے؟

آ گاتھان نے کہا کہ سفراط میں آپ کی بات کی تروید نہیں کروں گا۔ مان لیتے ہیں کہ جو کچھتم کہہ

رے ہودہ چے۔

میرے عزیز آگا تحان تم پیکھو کہ سقراط کی تر دید آسان ہے لیکن حقائق کی نہیں۔

آپ اجازت لینے سے بہل میں مجت کی ایک داستان دہراؤں گا جے جھے مائٹینیا (Mantineia) نے سایا تھا۔ جواس فن اور چند دیگر فنون کی ماہر خاتون تھی اور جس نے قدیم زمانے میں جب طاعون کی دبا بھیلنے سے بہل ایجسنر والوں نے قربانیاں دے کرا سے دس سال کے لیے ٹالے رکھا تھا۔ میں جب طاعون کی دبا بھیلنے سے بہل ایجسنر والوں نے قربانیاں دے کرا سے دس سال کے لیے ٹالے رکھا تھا۔ ووجہت کے فن میں میری استانی تھی۔ میں آپ کے لیے ان باتوں کو دہراؤں گا جواس نے جھے بتائی تھیں۔ میں اس کا آغاز ان باتوں سے کروں گا۔ جنسی آگا تھان نے تسلیم کیا ہے اور تقریباً وہی ہیں جو میں نے اپنی دا بات آپ کے سوال کے جواب میں کہی تھیں۔ میرے خیال میں بیآ سان ترین طریقہ ہے۔ میں کوشش کروں گا گا اور استانی کا کر دار حب تو فیق خو بی سے اداکروں۔ آگا تھان جیسا کہ آپ نے بتایا تھا۔ میں پہلے مجت کے وجوداوراس کے رموز کاذکر کروں گا۔ اور پھراس کے عملی پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ میں نے شروع شروع میں کے وجوداوراس کے رموز کاذکر کروں گا۔ اور پھراس کے عملی پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ میں نے شروع شروع میں

استانی ہے انھیں الفاظ میں بات کی جبیبا کہ آگا تھان نے کیا تھا کہ محبت ایک عظیم دیوتا ہے اور اسی طرح عاول بھی اوراس خاتون نے بھی اس طرح بی ثابت کیا جس طرح میں نے ابھی ثابت کیا ہے کہ میری دلیلوں سے مطابق محبت کا دیوتانہ ہی حسین تھااور نہ ہی نیک میں نے کہاڈائیو میما آخرتم کہنا کیا جا ہتی ہو کیا محبت بری اور گندی ہے۔اس نے کہا کیا جوخوبصورت نہ ہواس کا گندہ ہونا ضروری ہے؟ میں نے کہا یقینا کیو البیس - کیا جو وانانه ہووہ لاعلم ہوتا ہے۔ کیا آپ کو بیمعلوم نہیں کدوانائی اور لاعلمی کے درمیان ایک اوسط علم بھی ہے؟ اور وہ کیا ہوسکتا ہے؟ اس نے جواب دیا سیح رائے۔اورجیسا کہتم جانتے ہو کہ جو صرف اس لیے علم نہیں ہے کہ وہ دلیل ریے سے قاصر ہے۔ کیونکہ علم بلا دلیل ممکن نہیں اور نہ ہی لاعلمی کیونکہ وہ حقیقت تک نہیں بہنچ سکتی کیکن علم اور لاعلمی کے درمیان کوئی شے تو ہے۔ میں نے جواب دیا بالکل درست ہے۔اس نے کہااس لیے اس بات میر اصرار نہ کرد کہ جو حسین نہیں ہے وہ یقیناً بدصورت ہے۔ یا جواچھانہیں وہ یقیناً براہے۔ یا یہ نتیجہ نکالنا کہ چونک مجت حسین اور نیک نہیں ہے اس لیے وہ بدصورت اور بُری ہے کیونکہ بیان کے درمیان ایک اوسط کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے کہالیکن لوگ محبت کوایک عظیم دیوتا مانتے ہیں۔وہ جوعلم رکھتے ہیں یاوہ جو پچھنہیں جانتے ؟ تمام کے تمام،اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔سقراط بھلا یہ س طرح ممکن ہوسکتا ہے۔ کیا وہ لوگ بھی محبت کو ایک عظیم دیوتاتسلیم کریں گے جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ محبت دیوتانہیں ہے؟ میں نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں۔اس نے جواب دیا ہم اورتم دونوں ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہا یہ س طرح ہوسکتا ہے۔ اس نے جواب ویا بات بالکل واضح ہے کیونکہ تم خور تسلیم کرو گے کہ دیوتاخوش وخرم اور حسین ہوتے ہیں بشلیم کرتے ہویانہیں؟ کیاتم ہی کہنے کا حوصادر كھتے ہوكد ديوتان حسين ہيں اور نہ خوش؟

میں نے جواب دیا یقینا نہیں۔ خوش وخرم ہے تمھاری مرادان لوگوں سے ہے نا، جو عمدہ اور خوبھوں اور حیات مندہا کے اسے ان عمدہ اور حسین اشیا کی آرزوہوتی ہے جن سے وہ محروم ہے۔ جی ہاں میں نے کہا تھالیکن وہ نیک اور حسین کس طرح ہوسکتا ہے جے نیکی اور حسین کا ایک کلڑا بھی نہ ملا ہو۔ بیناممکن ہے، دیکھواس طرح تم محبت کے دیوتا کے جو نے سے انکار کردہے ہو۔

میں نے دریافت کیا کہ پھرمجت کیا ہے؟ کیادہ فانی ہے؟ نہیں پھروہ کیا ہے، سابقہ مثالوں کی طرح دہ نہ قو فانی ہے اور نہ ہی لا فانی لیکن دونوں کے وسط میں ہے۔ ڈائیو میما آخر محبت کا دیو تا کیا ہے۔ وہ ایک عظیم روح ہے ادر تمام ارواح کی طرح وہ الوہی اور فانی صفات کے درمیان کی شے ہے۔ میں نے پوچھا پھراس کی وہ خدا کے اور بندے کے درمیان پیغامات کی تشریح کرتی ہے۔ وہ بندوں کی التجانیں اور قربانیاں د بوتاؤں کے حضور پہنچاتی ہے اور د بوتاؤں کے احکامات اور جوابات سے انسانوں کوآگاہ کرتی ہے۔وہ اس خلیج كوير كرتى ہے جو دونوں كے درميان حائل ہے ۔وہ ان دونوں كے ليے رابطه اور وسله ہے۔ كوياس سے سارے ہی مربوط ہیں۔وہ اس کے ذریعے پنجبروں اور پجاریوں کے فرائض ،قربانیاں اور اسرار ، بحرانگیزیاں ، پیش گوئیاں،اورغیب دانیوں کے ایک رشتے میں بندھے ہوئے اپناراستہ تلاش کرتی ہے۔خداانسانوں میں براہ راست گھل مل نہیں جاتا۔محبت ہی کے ذریعے وہ انسانوں سے عالم بیداری اورخواب میں رابطہ قائم کرتا ہے، باتیں کرتا ہے اور جوعقل ان باتوں کو بھھتی ہے وہ روحانی ہوتی ہے۔ دوسری تمام عقول جو مثلا فن اور وستکاری وغیرہ سے متعلق ہیں، نہایت کم درجے کی ہوتی ہیں۔ بیارواح یا درمیان کی قوتیں متعدداور گونا گوں ہیں۔ان ہی میں سے ایک محبت بھی ہے۔ میں نے کہا۔اس کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ اس کی ایک داستان ہے،جس کے بیان کے لیے وقت در کار ہوگا۔ تا ہم میں بیآ پ کے گوش گز ارضر ور کروں گی کہ ایفروڈ ائٹ(Aphrodite) کی پیدایش پر دیوتاؤں کے لیے ایک عظیم الثان ضیافت کا اہتمام کیا گیا جس میں بوروں (Poros) یا افراط (Planty) کے دیوتا نے بھی شرکت کی جومٹیس (Metis) یا احتیاط ودوراندیش کے د بوتا کا بیٹا ہے۔ جب ضیافت ختم ہوگئی تو حب رواج غربت کی دیوی پیدیا (Penia) دروازے پر کشکول لے کر کھڑی ہوگئے۔افراط کا دیوتا پیلنٹی جو پھولوں کاعرق (ابھی شراب کشیزہیں ہو کی تھی ) پی کراینے ہوش میں نہیں تھا۔ زیوں (Zeus) کے باغ میں گیا اور بے خبر سو گیا۔ غربت کی دیوی نے اپنی مالی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس موقع ہے فائدہ اٹھانے کے لیے ای ہے اولا دحاصل کرنے کی سازش کی۔وہ اس کے پہلومیں جالیٹی اس طرح محبت کی پیدایش ہوئی۔وہ چونکہ حسن کا کسی نہ کسی حد تک رسیا ہے۔ چونکہ ایفروڈ ائٹ بذات ِخود حسین ہے۔ مزید برآ ں چونکہ وہ اس کے یوم پیدایش پر پیدا ہوا تھا اس لیے اس کا شاگر داور خدمت گارتھا۔جیسی اس کی ولدیت ہے دیمی ہی اس کی قسمت۔اول توبیر کہ وہ ہمیشہ مفلس رہتی ہے۔وہ عام خیال کے برخلاف نہ تو نازک ہے اور نہ ہی حسین ۔ وہ سخت کرخت اور خت مال ہے نہ تو یا وَل میں جوتے ہیں اور نہ ہی سرچھیانے کو مکان ۔ وہ زمین پر برہنداور کھلے آسان کے بنچے سڑکوں ،گلیوں میں ،لوگوں کے دروازے پر ، گھڑی دو گھڑی ستالیتا ہاور ماں کی طرح ہمیشہ مصیبت کا ماراہی رہتاہے۔اینے والدکی طرح جواسے کچھ کچھ یا وہ ہمہ وقت حسین اور نیک لوگوں کے خلاف ساز شوں میں مصروف رہتا ہے۔وہ بہادر،خطر پہند،قوی،اورز بروست شکاری ہے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی سازش کے تانے باخیار ہتا ہے۔ دانائی کے حصول میں مستعداور بے اندازہ وسائل کا ما لک ہے۔ ہمیشہ فلسفیانہ غور و گر میں غرق محور کن جادوگر انہ فلط استدلال کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ فطری طور پر خہ فانی ہے نہ لا فانی۔ خوشحالی میں زندہ اور آسودہ حال رہتا ہے، ور نہ موت سے ہم آغوش ہوجا تا ہے۔ اسپنے والد ہی کی فطرت کے مطابق پھر زندہ ہوجا تا ہے۔ جو پچھا سے ملتا ہے اسے وہ کھوتار ہتا ہے ای لیے نہ وہ غریب ہے نہ ہی ور تمند۔ اس کے علاوہ وہ علم اور لا علمی کے درمیان ہی رہتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی دیوتا نہ فلسفی ور تمنید۔ اس کے علاوہ وہ علم اور لا علمی کے درمیان ہی رہتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی دیوتا نہ فلسفی ہے اور نہ ہی وانائی کا متلاثی کیوں بنے گا۔ نا دان کو علم کی بیاس کیوں ہوگا۔ کوئیداس مقام پر جہالت کی لعنت ہے جو نہ تو نیک ہے اور نہ ہی عاقل ۔ وہ خود سے مطمئن ہے وہ غیر ضروری خواہشات سے معراہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈائیو ٹیما (Diotima) پھر سے بتا ہے کہ وانائی کے جانے والے کون ہیں۔ اگروہ نہ عاقل ہیں نہ بے تقل۔ اس نے جواب دیا کہاں کا جواب تو آیک ورمیان کے ہیں۔ اس میں محبت کا شار بھی ہوتا ہے کیونکہ وانائی حسین تا ہے کہوں کے درمیان کے ہیں۔ اس میں محبت کا شار بھی ہوتا ہے کیونکہ وانائی حسین ترین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں کے درمیان کے ہیں۔ اس میں محبت کا شار بھی ہوتا ہے کیونکہ وانائی حسین ترین ہے۔

محت صن ہوتی ہے۔ اور عقل سے موت سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی ایک فلفی یاعقل کی چاہنے والی ہوتی ہے۔ اور عقل سے محت کرنے والا دانائی اور نادانی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی اس کی پیدایش ہے۔ اس کا والد دولت منداور عقل مند ہے اور اس کی مال غریب اور نادان ہے۔ میرے غزیز سقراط محبت کی روح کی یہی ہیئت ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے وہ غلط مگر فطری ہے۔ آپ کی باتوں کوس کر میں سمجھتی ہوں کہ پناطی محبت اور محبوب کے بارے میں البحض کا نتیجہ ہے۔ جس سے آپ نے سیمجھ لیا کہ محبت کلی طور پر میں نہوتی ہے۔ سین ہوتی ہے۔ میں البحض کا نتیجہ ہے۔ جس سے آپ نے سیمجھ لیا کہ محبت کلی طور پر حسین ہوتی ہے۔ سین تو محبوب ہوتا ہے وہ نازک ہمل اور مقدس ہوتا ہے۔ لیکن محبت کے اصول کے رموز اس سے متنی ہوتی ہے۔ میں دائی طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔

میں نے کہا ہے اجنبی خاتون آپ بردی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ محبت و لیمی ہی بوتی ہے جو اب دیا کہ سقراط میں اس گرہ کو بھی بوتی ہے جیسا آپ نے بتایا ہے تو مردوں کواس کا کیا فاکدہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سقراط میں اس گرہ کو بھی کھول رہی ہوں۔ میں نے محبت کی پیدایش اور اس کی فطرت کے بارے میں معلومات فراہم کر دی ہیں اور آپ نام کر دی ہیں اور آپ نام کرتے ہیں کہ حسن ہی کہ سکتا ہے کہ کہاں کا اور کس کا حسن ، سقراط کی اور ایک کی جاتے ہیں ای سوال کومزید آسان بنائے دیتی ہوں۔ اب پوچھتی ہوں کہ جب ایک مردحسن کا یا ڈائیو ٹیما کا۔ چلیے ہیں اس سوال کومزید آسان بنائے دیتی ہوں۔ اب پوچھتی ہوں کہ جب ایک مردحسن سے محبت کرتا ہے تو وہ چا بتا کیا ہے؟ ہیں نے جواب دیا۔ وہ چا بتا ہے حسن اس کے ہاتھ لگ جائے۔ اس نے

کہا آپ کے اس جواب ہے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین شے کا مالک ہونے کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے سوال کا میرے پاس کوئی فوری جواب نہیں ہے۔ اس نے کہا چلیے میں حسین کی جگہ نیک کا لفظ استعمال کیے ویتی ہوں اور اس سوال کو وہراتی ہوں۔ جو محبت کرتا ہے وہ دراصل نیکی سے محبت کرتا ہے۔ اب بتا ہے کہ اسے کہا نیکی سے محبت ہے؟ میں نے کہا نیکی کے حصول سے کیونکہ یوں نیکی اس کے تضرف میں آجاتی ہے۔ نیکی پر تصرف حاصل کر کے اسے کیا مل جاتا ہے؟ میں نے کہا مسرت۔ اس سوال کا جواب نسبتا آسان سے۔ اس نے کہا جی بال خوش وخرم لوگوں کو نیکی کے حصول سے مزید مسرت حاصل ہوتی ہے۔

اس سوال کے یو چھنے کی ضرورت نہیں کہ مردمسرت کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ اس کا حتمی جواب پہلے ہی مل چکا ہے۔ میں نے کہا آپ درست فرماتی ہیں۔ کیا پیخواہش، پیتمناسب میں پاکی جاتی ہے؟ کیا ہرمردا پنا فائدہ جا ہتا ہے یا صرف چند؟ شمھیں کیا کہنا ہے میں نے جواب دیا۔ تمام لوگ۔ بیخواہش سب میں مشترک ے۔اس نے فورا جواب میں کہا کیوں نہیں۔سقراط! کہاجا تا ہے کہ ہر مردمجت کا خواستگار نہیں ہوتا۔صرف چند ہی متمنی ہوتے ہیں؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہر مرد۔ ہمیشہ ایک ہی شے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہامیں خود حیران ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے۔اس نے جواب دیااس میں حیرانی کی بھلا کیابات ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کے محبت کا ایک جزوجدا ہو گیا جے گل کہا جاتا ہے۔ باتی اجزا کے مختلف نام ہیں۔ میں نے کہا ذرامثال دے کر مجھائے۔اس نے مجھے جواب دیاوہ درج ذیل ہے۔آپ جانتے ہیں شاعری جو چے در چے اور متنوع ہوتی ہے۔ تخلیق یا''عدم'' کا''وجود'' کی صورت میں تشکیل پانا شاعری ہے۔فن کا نام ہی تخلیق ہے۔فنون کے ماہر تمام کے تمام شاعریا تخلیق کار ہوتے ہیں۔اس نے کہابہت خوب۔ تاہم آپ جانتے ہیں انھیں کوئی شاعر نہیں کہتا۔ان کے نام کچھاور ہوتے ہیں۔فنون لطیفہ میں سے علیحدہ ہونے والے صرف وہی فنون شاعری کہلاتے ہیں.جن کا تعلق بحور،اوزان اورموسیقی ہے ہے۔ جولوگ اس مفہوم میں شاعری پر قدرت رکھتے ہیں وہ شاعر کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہی بات محبت پر بھی صادق آتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عموماً نیکی اورمسرت کی تمام خواہشیں دراصل محبت ہی کی عظیم اور لطیف قوت کا کرشمہ ہیں۔لیکن جولوگ اس کے حسول کے لیے دولت یا جسمانی قوت یا فلفے کا راستہ اختیار کرتے ہیں انھیں محبت کرنے والانہیں کہا جا تا۔اس کل کے نام کا طلاق صرف ان پر ہوتا ہے جن کی جا ہت کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے۔ وہی محبت کرتے جیں یا محب کہلاتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے ہیے کہنے میں کوئی باک نہیں کہ آپ درست فرمار ہی ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ لوگوں سے بیا سنتے ہیں کہ مجبت کرنے والے اپنے ووسرے نصف کے

متلاقی ہوتے ہیں لیکن ہیں کہتی ہوں کہ وہ نہ اپنے نصف کو اور نہ ہی کل کو اس وقت تک تلاش کرتے ہیں جب
تک نصف یا کل، نیکی اور خوبی کا حامل نہ ہو۔ اگر وہ برے ہوں گے تو وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں خود ہی کا ہے کہ وہ
پرے پھینک دیں گے کیونکہ انھیں اپنے کی جصے ہے محبت نہیں ہوتی جب تک کہ انھیں کوئی بیہ نہ بتا ہے کہ وہ
اچھے ہیں۔ اور جو دو سروں کے ہیں وہ برے ہیں۔ کیوں کہ انسان سوائے اس کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا جو
نیک اور اچھا ہو۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ہات ہے؟ ہیں کہوں گا کہ اس کے علاوہ پھینیں ہے۔ اس نے کہا کہ
پر تو سیرھی سادی حقیقت میہ ہے کہ انسان کو نیکی عزیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں صرف اتنا اضا فہ کروں گا
کہ وہ نیکی کے حصول کو بھی پیند کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اضافہ ضروری تھا۔ نیکی کا صرف حصول ہی نہیں بلکہ
ہیشہ کے لیے اس پر تصرف۔ اس نے کہا تی اس میں اس صورت میں محبت کو نیکی کے دائمی تصرف میں سہجھا
جائے گا۔ بجی بات سب سے زیادہ درست ہے۔

اس نے کہا کہ اگر محبت کی بہی خصوصیات ہیں تو کیا آپ مزید بتائیں گے اس کا طریق کار کیا ہے۔ آخروہ لوگ کیا کام کرتے ہیں جواس جوش وجذبے کا اظہار کرتے ہیں جے محبت کہا جاتا ہے؟ ان کی نظر میں اس کا مقصد کیا ہے؟ بتاؤتو۔ میں نے کہاڈائیومیمااییانہیں ہے۔اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں نہ تو آ یہ کی دانش مندی پر جران ہوتا اور نہ بی آپ سے سکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ اس نے کہا بہت خوب میں شمصیں سکھاتی ہوں ان کا مقصد حسن کی بیدایش ہے خواہ وہ روحانی ہویا جسمانی ۔ میں نے کہا آ پ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تصریح طلب ہے۔اس نے کہا میں اپنی بات کی مزید وضاحت کرتی ہوں۔میرا مطلب یہ ہے کہ ہر خض این جسم اور روح میں اپنی پیدایش خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک عمر آتی ہے جب فط تے انسانی تولید کی طرف مائل ہوتی ہے۔تولید جو حسین ہو، بدصورت نہ ہواور بیرتولید مرداور عورت کے ملای بی سے ممکن ہے۔ اور میمل، الوہی عمل ہے۔ کیونکہ فانی مخلوق میں استقر ارحمل اور تولید ایک دوامی اصول ہے۔جوغیرمتناسب اشیامیں عمل پذرنہیں ہوتا الیکن بدصورتی ہمیشہ غیر مناسب ہوتی ہے اور حسین ہمیشہ منا ہے ،وتا ہے۔اس طرح حسن وضع حمل کی دیوی یا تقدیر ہوتی ہے۔ بیدایش کے وقت جس کا حکم چلتا ہے۔ ای لیے حسن سے قربت کے وقت استقرار حمل کی صلاحیت ساز گار ہوتی ہے۔طولانی اور مفید ہوتی ہے اور شمرآ ورختی ہے۔ برصورتی کود کھ کراس کی پیشانی پربل پڑ جاتے ہیں۔سکڑ جاتی ہے اور درد کے احساس میس ؤ وب جاتی ہے۔ منھ وڑ لیتی ہے، مرجھا جاتی ہے اور بلا تکلف تولیدے اجتناب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتقر ارممل کے لیجے میں پر ہوش فطرت مادہ تولیدے لبریز ہوتی ہے توحسن سے متعلق ایسا ہیجان اور اغیساط

پیدا ہوتا ہے جو کربتخلیق کوسکون بخشا ہے۔ ستراط یا در کھومجت صرف حسن کی جا ہت ہی کا نام نہیں ہے۔ تو پھر

رہوتا ہے جو کربت اور حسن کی پیدائیں۔ میں نے کہا جی ہاں درست ہے۔ اس نے کہا یہ واقعی درست ہے

رہوتا کہ پہلے ہی تعلیم کیا جا چکا ہے محبت نیکی کا لا زوال تصرف ہے تو تمام لوگ نیکی کے ساتھ ہی دوام کے

طب گار ہوں گے۔ بہی وجہ ہے کے محبت دائکی ہوتی ہے۔

طلب گار ہوں گے۔ بہی وجہ ہے کہ محبت دائکی ہوتی ہے۔

بہتمام باتیں مجھےاس نے اس وقت سکھا کیں جب وہ محبت کا ذکر کرتی۔ مجھے یاد ہے کہا یک باراس نے مجھے کہاستراط آخرمحبت اور اس ہے متوقع خواہش کا سبب کیا ہے۔تم نے دیکھا ہوگا کہ چرند، پرنداور درندے تولید کے شدید جذبے کے تحت آتے ہی محبت میں گرفتار ہوکرا یک کرب میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔جس كا آغاز آرزوئے وصل ہے ہوتا ہے۔ائمل میں بچوں كى نگہداشت بھى شامل ہے۔جس كے ليے كمزورے كزور بھى قوى ترين دشمن سے سخت مقابلے كے ليے تيار ہوجا تا ہے۔ان كے ليے مرنے سے بھى در ليخ نہيں كرتا\_اور بچوں كى يرورش كے ليے خود بھوك برداشت كرتا ہے، سختياں جھيلتا ہے۔ ہوسكتا ہے كدان ميں سے بیشتر کات وہ کسی نہ کی بنیاد پر کرتے ہوں تا ہم جانوروں میں ایسے شدید جذبات کیوں پیرا ہوتے ہیں۔ کیا آپ بتا کتے ہیں،اییا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے پھر کہا مجھے معلوم نہیں۔اس نے کہا شمھیں علم نہیں چربھی تم مجت کے موضوع برمہارت حاصل کرنا جائے ہو؟ میں نے کہا ڈائیو میما میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی لاعلمی کو دور کرنے کے لیے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ میر اکوئی استاد ہو۔ آپ مجھے اس کے علاوہ محبت کی دیگر رموز ہے بھی آگاہ کریں۔اس نے کہا جیران ہونے کی ضرورت نہیں۔اگرتمھارایقین ہے کہ محبت ابدی اور دائمی ہے تو میں اس کو بار ہاتشکیم کر چکی ہوں۔اس معالمے میں بھی ا کا اصول پر کاربند ہوتے ہوئے فنا پذیر فطرت جہاں تک ممکن ہو، ابدیت اور دوام کی متلاثی ہے۔ اس کا حصول صرف توالداور تناسل ہی ہے ممکن ہے۔ توالد کے ذریعے ہمیشہ پرانی نسل ایک نئی نسل کے لیے جگہ چھوڑ دیق ہے خود فرد کی زندگی میں توارث ہوتا ہے۔ حتمی وحدت نہیں رہتی۔ اگر چہ فرد وہی ہوتا کیکن جوانی اور یڑھاپے کے مختصرے وقفے میں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہر ذی روح کی اپنی زندگی اور شناخت ہوتی ہے۔اس میں تغیرو تبدل کاعمل جاری رہتا ہے۔ اتلاف بھی ہوتا ہے اور اس کی تلافی بھی ہوتی رہتی ہے۔ بال،عضلات ، بنہ یاں بخون بلکہ بوراجسم تبدیلی سے عمل ہے گزرتا ہے۔ یہی بات صرف جسم پڑئیں بلکہ روح پر بھی صاوق آتی ٢٠٠٠ کی عادت،اطوار،مزاج، خیالات،خواهشات،انبساط،مشکلات اوراندیشے بمیشه آتے جاتے رہتے

ہیں۔ اس کا اطلاق علم پر بھی ہوتا ہے۔ ہم فانی لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ جران کن امر سے ہے کہ نہ صرف علوم میں عروج و زوال پایا جاتا ہے بلکہ ای نسبت سے ہم بھی متغیر ہیں۔ ان میں ہرا یک تبد ملی کے مرضے کے زرتا ہے۔ لفظ 'نیا دداشت' اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے وہ بھی فراموش نہیں کیا جاسکنا۔ اس کی تجدیداور تحفظ ای یا دداشت کے وسلے ہی ممکن ہے۔ وہ بظاہر پہلی صورت ہی میں نظر آتی ہے لئین دراصل وہ نئی شکل میں ہوتے ہیں۔ بیٹل ہے قانونِ توارث کا جس کے وسلے سے تمام فانی چیزوں کا تحفظ ممکن ہوتا ہے لئین اصل صورت باتی نہیں رہتی۔ اس کا متبادل اس طرح مل جاتا ہے کہ قد میم تھسی پی فانی ہتی اپنے پہلے بالکل نیا وجود چھوڑ جاتی ہے۔ بر خلاف الوہی وجود کے جوای صورت میں ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے اوراس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل رونمائیں ہوتا۔ سقراط یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک فانی وجود کا قانی بن جاتا ہے۔ اس لیے اولا دے محبت پرجران نہیں ہونا چا ہے کیونکہ وہ عالمگیر محبت اور حیا ہت وراصل دوام کے صول کے لیے ہے۔

بھے اس کے الفاظ من کر جرت ہوئی اور میں نے کہا دانا، ڈائیو کیما کیا یہ واقعی بچے ہے؟ اس نے ایک ماہر منطقی کی طرح جواب دیا کستر اطالی بات پرشک نہ کرویقین رکھو صرف انسان کے معابر غور کرو شخصیں ان کے مہمل طور طریقوں پراس وقت تک جرت ہوگی جب تک بینہ تصور کرو کہ وہ دائمی نیک نامی کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے بڑے سے بڑے خطرات مول لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ وہ اپ بعد اپنانام چھوڑ جانے کی خاطر نہ دولت کی پروا کرتے ہیں نہ مشقت ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ وہ این بعد اپنانام چھوڑ جانے کی خاطر نہ دولت کی پروا کرتے ہیں نہ مشقت نے میرہ موڑتے ہیں۔ اس کے لیے تو وہ جان بھی وے سکتے ہیں۔ تمھارا کیا خیال ہے کہ السٹس (Alcestis) کا نے ایڈ میٹس (Achilles) کی جان بچانے کے لیے یا اکیلس (Achilles) نے پیڑوکس (Patroclus) کا انتقام لینے کی خاطر یا خود تمھارے حکمران کوڈرس (Codrus) نے اپنے بیٹے کے لیے سلطنت محفوظ رکھنے کی خاطر یوں بی جان دے دی تھی دان کا یہ نیک کی خاطر یوں دوری تھی۔ ہر گرنہیں بلکہ وہ چا ہتے تھے کہ ان کا یہ نیک کام ہمیشہ ذندہ رہے۔ اس نے کہا خاطر یوں بی جان دے دی تھی۔ اس خیا بہی زیادہ کام کرتے ہیں اور لا فانی نے کی کی شہرت کی آر زومیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اس طرح آخیں ابدیت کی تمنا ہوتی ہے۔

جوسرف جسمانی لحاظ سے بارآ درہوتے ہیں وہ خواتین سے رجوع کرتے ہیں اور بیچے پیدا کرتے ہیں۔ بیں ۔ ان کی محبت کی بہی خوبی ہوتی ہے۔ انھیں توقع ہوتی ہے کہ ان کی اولا دان کی یادگار بن جائے گی اور مستقبل ہیں جس ابدیت کی انھیں تلاش ہے وہ اور اس کی نعمتیں انھیں حاصل ہوں گی لیکن رومیں بھی بار آ ور ہوتی ہیں یقینا سے لوگ موجود ہیں۔جن کی روح ان کے جسم سے زیادہ ثمر بار ہوتی ہے ، زیادہ تخلیقی ہوتی ہے۔ ۔ ، وایسی با توں کو تخلیق کرنے کے لیے تیارر ہے ہیں جو تخلیق کے لایق ہوتی ہیں اور پیٹمرات کیا ہیں؟ عمو ما دانا کی رہ ہے۔ اور نیکی۔اس سے تخلیق کارعمو ما شاعراور وہ فن کار ہوتے ہیں جن کوموجد کا لقب زیب دیتا ہے۔لیکن عظیم ترین ر المانی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق ملکوں اور خاندا نوں کے معاملات مرتب کرنے ہے ہوتا ہے اور جسے اعتدال اورانصاف ہے موسوم کیا جاتا ہے۔اورجس کے وجود میں جوانی ہی میں اس کا تخم بودیا جاتا ہے اوراس میں اے فروغ دینے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔وہ بالغ ہو کر بارآ ورہونے اور تولید کامتمنی ہوتا ہے۔وہ اس حسن کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے جواس کے لیےاولا دفرا ہم کرے۔ کیونکہ بدصورتی میں وہ کچھے پیدانہیں کر سکے گ<sub>-ای</sub> لیے وہ خوبصورت جسم سے ہم آغوش ہوتا ہے بدوضع جسم سے نہیں۔مزیدِ برآ ل جب اے حسین ، خوش اطوارا ورتربیت یا فته روح مل جاتی ہے تو اس کا وصال دوہستیوں کوایک بنادیتا ہے۔اوروہ نیک آ دمی کی خوبیوں، فطرت اورمشاغل کے بارے میں رطب اللسان ہو جا تا ہے۔ وہ اسے سکھانے کی سعی میں مصروف ہوجا تا ہےاورحسن کےاس کس سے جواس کے ذہن میں ہمہوفت تا زہ رہتا ہے۔اگر چہ بظاہر یا دنہیں رہتا تو وہ ای کوظہور میں لاتا ہے جسے اس نے طویل عرصے قبل سوچا تھا اور پھراس کے ہمراہ اپنی تخلیق شدہ ہستی کی یرورش کرتا ہے۔ وہ ایسے رشتے میں بندھ جاتے ہیں جوان سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے جو فانی اولا د پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ جن بچوں کووہ پیدا کرتا ہے وہ اس سے حسین تر اور کہیں زیادہ لاز وال ہوتے ہیں۔ الیا کون ہے جو ہومراور دیگرعظیم شعرا کو یا د کرے مگر اس کے بیچے عام بچوں جیسے ہوں ۔کون ہے جوان جیسی اولا دبیدا کرنے میں ہمسری کی کوشش نہ کرے۔جس نے ان کی یا دباقی رکھی اوران کے لیےابدی عظمت کا سامان فراہم کیا یا کون ہے جونہیں چاہے گا کہ وہ ایسی ہی اولا دمچھوڑ جائے جیسے لائی کرگس (Lycurgus) نے <sup>چ</sup>پوڑی تھی جو نہصرف لیسی ڈیمون ہی کے لیے بلکہ ہیلا زاور وحشیوں کے لیے نجات د ہندہ بنی۔انتھننر کے محترم بابائے قانون سازی سولون(Solon) کا انہی میں شار ہوتا ہے۔ مزید برآ ل بے شار ای طرح کی مہتیاں دیگر مقامات پر بھی گز ری ہوں گی۔ جنھوں نے دنیا کواپنے عمدہ کارناموں سے نوازا ہوگا اور ہر طرح کی نیک کرداری کا سرچشمہ ہے ہوں گے۔ان جیسے بچوں کے اعزاز کے لیے کی عبادت گا ہیں ان کی یادگار کی طور پر قائم کی گئی ہوں گی کیکن کوئی زندہ جاوید کارنا مدانجام نہ دینے والی اولا د کی کوئی یاوگار تغمیر نہیں ہوتی \_

محبت کے بیکمتر درجے کے اسرار ہیں جن میں سقراطاتم بھی الجھ سکتے ہو لیکن برتز اور پوشیدہ اسرار

جوسب کا تاج ہیں اوراگراس سے درست انداز ہے رجوع کیا جائے تو پیٹھاری دسترس میں آ جا کیں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہتم اے حاصل کر سکتے ہویانہیں۔ تاہم میں شہصیں مطلع کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور اگر ممکن ہوتو اس بات برعمل کرنا۔ کیونکہ جو اس راہ پر سنجیدگی ہے آ گے بڑھتا ہے اسے نو جوانی ہی میں حسین پیروں ہے رابطے کا آغاز کرنا جاہے۔اوراولاً تواگراس کا استاداس کی اس طرح رہنمائی کرے کہ وہ صرف ایک بن ایسے پیکرے محبت کرے۔اوراس تعلق کے وسلے سے وہ حسین تصورات کی تخلیق کرے گا۔اور جلد ہی اے خود بداحساس ہوجائے گا جونسن ایک پیکر میں ہوتا ہے دیساہی دوسرے پیکروں میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ بجراً گرخوبصورتی ہی کی اے تلاش ہوتو ہیاس کی بڑی نادانی ہوگی کہاہے اس حقیقت کا ادراک نہ ہو کہ ہرپیکیر میں مجت کا روپ اور اس کی ماہیت وحقیقت مکسال ہی ہوتی ہے اور جب پیحقیقت اُس پر منکشف ہو جائے گی کے صرف ایک ہی ہے اس کی والبیانہ محبت میں کمی آجائے گی۔ تواس سے اسے نفرت ہوجائے گی اور اسے وہ حتر سجھنے لگے گا۔اور پُھروہ ہرحسین شے سے لولگائے گا۔اگلے مرحلے میں اس میں بیاحساس جا گزیں ہو جائے گ کہ زہن کی خوبصورتی ظاہری حن ہے کہیں زیادہ ذی وقاراور باوقعت ہوتی ہے۔اس طرح اگر ایک نیک روح تحوزی بہت قبول صورت پیکر میں موجود ہوتو اس سے وہ نہایت اطمینان سے محبت کرے گا اور اس کی طرف ائل ہوگا۔ وہ ایسے خیالات کی تلاش اور تحقیق میں مصروف ہوجائے گا جونو جوان کی اصلاح کریں گے۔ یکس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ یا بنرنہیں ہوجا تا کداداروں اور ضابطوں کے حسن پرغور کر ہے اوران کا مشاہدہ کرے اور مجھ جائے کہ ان کے حسن کا ماخذ ایک ہی ہے اور یہ بھی کہذاتی حسن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ضابطوں اور اواروں کے بعد وہ علوم تک مینچ گا اور ان کاحسن اس پر منکشف ہوگا۔اس عالم میں اس کی حثیت ایک نوجوان فرد یا ادارے کے ملازم کی نہیں ہوگی کہ وہ خود کوان کا ایک کمترین اور شک نظر غلام تسويرے۔ وشوں کرے گا كەسن كا بحرنا بيدكناره اے اپنے طرف كھنچ رہا ہے۔ وہ اسے اپنی فکر كامحور بینا المعلى ال تك ووان ك ماهل بانشود أما ياكر توانانهين موجاتا - بالآخروه مرحله بهي آجاتا ب كه جب اس براكي علم كى ہے ہے منشف ہو جاتی ہے جو کا گناتی حسن کا علم ہے۔اب میں اس موضوع پر گفتگو کروں گی۔ ذرا توجہ سے

جس فرد کی عبت کے رموزے اس حد تک تربیت ہو چکی ہواورخوبصورتی کی مناسب تر تیب اور السلا ہے آگاتی رکھ اور سیکھ چکا ہو، جب اس مرطے کے انتقام پر پہنچ گا تو جران کن حسن کی ما ہیت کا

احداس کرے گا۔ ستراط بھی ہماری تمام گزشتہ عرق ریز یوں کی بنیاد ہے )ایسی ماہیت جودوا می ہے جونہ بڑھتی ، الم ہوتی ہے۔ نہ ملتی ہے نہ مرجھاتی ہے۔ دوسری بات سے کہ وہ کسی معاملے میں خوبصورت ادر کسی عنہ م ج میں برصورت نہیں ہوتی ، باکسی ، وقت کسی حوالے سے باکسی مقام پراچیمی اور دوسرے وقت ، دوسرے حوالے میں برصورت نہیں ہوتی ، باکسی ، وقت کسی حوالے سے باکسی مقام پراچیمی اور دوسرے وقت ، دوسرے حوالے ۔. ہے اکس دوسرے مقام پر بری ہوتی ہے۔ یاکس کے لیے نیک اور کسی اور کے لیے بدہوتی ہے۔ یا چبرے یا ۔ اتھ یا جسم سے کسی ھے کی مماثلت میں یا تقریر کے کسی انداز میں یاعلم میں یا جانوروں ، آسان یاز مین یا مقام ۔ جیسی دیگر موجودات میں اس کا وجود ہوتا ہے لیکن ایساحسن معلق ،منفر د،سادہ اور لا زوال ہوتا ہے،جس میں نہ اضا فہ ہوتا ہے نہ کی آتی ہے نہ ہی کو کی تغیر ہوتا ہے۔اسے ان اشیا میں سمود یا جاتا ہے جن کاحسن نمو پذریھی ہوتا ے اور فناپذ ریجی۔اصلی محبت کے زیرا ٹربلندی کی طرف مائل فر دکوییا حساس ہوجا تا ہے کہ حسن انتہا ہے زیادہ دورہیں ہوتا اور محبت کے معاملات تک خود یا دوسرے کی مدد سے پہنچنے کا طریقہ میہ ہے کہ اس کا آغاز زمین کی خوبصورتی ہے کریں اور پھر دوسری خوبصور شوں کے حصول کے لیے بلند تر ہوتے جائیں۔انھیں مدارج کے طور پراستعال کریں۔وہ ایک ہے دواور دو ہے تمام حسین اشکال تک حسن اشکال سے حسین اشتغال تک، حن اشتغال ہے حسین خیال تک چلتے رہیں اور اس وقت تک چلتے رہیں جب تک حسن مطلق تک اس کی ر ما کی نبیں ہوجاتی ۔ اور آخر کاردہ مجھ جاتا ہے کہ حسن کی روح کیا ہوتی ہے۔ مانیٹنیا (Mantineiah) کے مہمان نے کہا۔ عزیز مستراط، بیدوہ اعلیٰ زندگی ہے جے حسن مطلق کے تصور کے لیے سب کو بسر کرنا جا ہے۔ اگر کسی حن کو آپ صرف ایک ہی بار دیکھ لیں تو آپ اے سونے اور زرق برق لباس والے مسحور کن لڑکوں اور نو جوانوں کے معیار ہے بھی نہ پر کھیں گے۔ آپ اور بہت سے دیگر افرادان سے بلاشراب و کباب صرف ما قات اور گفتگوکر کے آسودہ خاطر ہوجا ئیں گے۔اگراہیا ہوتواس کا مطلب بیہوگا کہ آپ صرف ان کا دیدار كرنااوران كاساتهد يناجإ ہتے تھے ليكن وہ كياعالم ہوگا جب كى كى نظريں اصل حسن كوشناخت كرليس۔ايسا حسن جوالو بی ہو یعنی جو خالص اور شفاف ہواور ملاوٹ سے پاک ہو۔اس میں فناپذیری اور انسانی زندگی کی رنگینیوں اور خود پسندی کی آلودگی مزاحم نه ہو۔ نگاہ اس جانب ہواور خالص اور الوہی حسن مطلق ہے گفتگو ہو؟ یاد ر مُوكدوه كن طرح صرف اس رفاقت اور ذبن كى آئكھوں ہے حسن كے نظارہ ہے حسن كے نفوش كو ہى نہيں بکہ حقائق کو بھی وجود میں لائے گا۔ ( کیونکہ اس کا صرف تصور ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی اس کے تصرف میں ہو گ۔)اوروہ حقیقی نیکی کو پیدا کر کے اسے پروان چڑھائے گا تا کہ اگر فانی انسان کے بس میں ہوتو وہ خدا کا دوست اورلافانی ہوجائے۔ کیابیدند کی حفیر ہوگی؟

فیڈری میرا خطاب صرف آپ سے نہیں بلکہ سب سے پہلے ڈائیو میما کے ایسے ہی الفاظ ہے۔ اور جھے۔ اور جھے اس کی صدافت تسلیم کرنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ خود قائل ہوا ہوں اس لیے میں دوسروں کواس بات کا قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انسانی فطرت کو محبت سے بہتر کوئی ووسما معاون نیس ملے گا۔ ای لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہرا یک کو جا ہے کہ اس کی عزت کرے۔ میں خود اس کی عزت کرے۔ میں خود اس کی عزت کرے۔ میں خود اس کی عزت کرے۔ میں حق المقدور محبت کی روح اور اور ای کی راہوں پر چل رہا ہوں۔ اور دوسروں کو بھی ای پر آمادہ کررہا ہوں۔ میں حتی المقدور محبت کی روح اور لکھ رہا ہوں اور ہمیشد سراہوں گا۔

فیڈری میں نے جوالفاظ ادا کیے ہیں، آپ چاہیں تو اے محبت کی خامی ،خوبی ،محض رسی تعریف یا جیہاجی میں آئے کہدؤ الیں۔

جب سقراط کی تقریر ختم ہو گئی تو حاضرین محفل نے اظہار تحسین و آ فرین کیا اور ارسٹوفینس (Aristophanes) استراط کاپے خطاب میں اس کی تقریر کے حوالے نے جو باتیں کی تھیں۔اس کا جواب ویے بی والاتھا کہ مکان کے دروازے پرزور دار دستک ہوئی اور دنگ رلیاں منانے والوں اور نے نو ازار کی کی آ دازیں سنائی دیں۔آ گا تحان نے خادم سے کہاوہ جا کردیکھے کہ دراندازکون ہیں۔اگروہ ہمارے دوست ہیں تو انحیں احترام ہے ادرا گرکوئی دوسرے ہیں تو کہدو کہ شراب نوشی کی محفل ختم ہو چکی ہے۔ تھوڑی دمرے بعد الى بيادُ س(Alcibiades) كى آ واز صحن ميں گونجی وہ نشے ميں دُھت تھااور چیخ چلا رہا تھا۔ آ گا تھان كہاك ہے مجھےاس کے پاس لےجلو۔ آخر کاروہ خود ہی نے نوازلز کی اور چند دیگر رفیقوں کے ہمراہ آگا تھان تک پہنچے گیا۔" دوستومرحبا"۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا گلے میں عشق پیجاں اور بنفشے کے پھولوں کا موٹا سا ہارتھا۔اس كر روخوبصورت فيتول كاتاج تفاركياآپ جانت بين كهآپ كى اس بزم رامشگرى ميں كسى بدمست سے رفات ہو؟ یامی آگا تحان کو بیاعز از بخشوں میں ای نیت سے یہاں آیا ہوں۔ بیکام کر کے میں چلا جا وَال گا۔ میں گزشتہ روز بوجوہ یہاں ندآ سکا۔ آج میں ای لیے آیا ہوں کہ آپ کی اجازت سے میتاج اپنے سر سے اُ تارکرال حسین ترین اور عاقل ترین شخص کو پہنا دوں جیے آ ہے کہیں گے۔ میں نشے میں ہول ،اس لیے آ ہے مجھ پہنسیں گے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں جو پچھ کہدر ہا ہوں سے ہے۔ آپ کتنی ہی ہنسی کیوں نداڑ اسکیں کیکن پہلے ہے بتا نمیں کداگر میں داخل ہو جاؤں تو کیا وہ میری باتوں کا ادراک کریں گے؟ آپ میرے ساتھ ع فوارى كرين م يانهين؟

معمل نے باداز بلندائے نشست پیش کی۔ آگا تھان نے اے مدعوکیا۔ اس کے ساتھ آنے والول

نے اے محفل میں آنے کے لیے اس کی رہنمائی کی۔اس دوران اس نے آگا تھان کو تاج پہنانے سے قبل خوبصورت فیتوں کا تاج اپنے سرسے اُتارااوراہے بغور دیکھنے لگا۔اس طرح اس کی نظر سقراط پرنہیں پڑی جس نے پرے ہٹ کراہے راستہ دیا۔اورالی بیاڈس نے سقراط اور آگا تھان کے درمیان والی خالی نشست سنجال کی اور بیٹھنے سے قبل اس نے آگا تھان سے بغلگیر ہوکراس کی تاج پوشی کر دی۔ آگا تھان نے کہاان کے جوتے اُتاردواورای صوفے پر تیسر شے خص کے لیے جگہ بناؤ۔

الى بياؤس نے کہا۔ ضرورليكن پہلے بياقو پتا چلے كه وہ تيسراشخص ہے كون جو ہمارے برم نشاط ميں شريب ہور ہاہے۔ اس نے پليك كرمحفل كى طرف ديكھا كہ اچا نك اس كى نظر سقراط پر پڑى۔ اس نے كہافتم ہے ہراكلس (Heracles) كى ، يہ كيا ہے؟ ارب بياتو سقراط ہے جو ہميشہ ميرك تاك ميں رہتا ہے اورا پنے انداز ميں ہميشہ كى نہ كى غير متوقع مقام پرنمودار ہوجا تا ہے۔ اب بتاؤ شمصيں اپنی صفائی ميں كيا كہنا ہے۔ يہاں كيوں ليٹے ہوئے ہو۔ ميں سجھتا ہوں تم نے اپنی بيجگہ ہمرا پھيرى سے بنائی ہے جوارسٹوفينس جيسے كى مسخرے يا لطيفہ باز كے بہلوميں نہيں ہے بلكہ حسين ترين رفيق كے ساتھ ہے۔

سقراط نے آگا تھان کی طرف و کیھتے ہوئے کہا: جناب میری درخواست ہے کہ آپ ججھےان سے بھا کی میں کیونکہ اس شخص کا جذبہ میرے لیے خطر ناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ جب سے میں اس کا مداح ہوا ہوں وہ بالکل ہی نہیں جا ہتا کہ میں کسی ویگرخوبصورت ہتی کی تعریف کروں جتی کہ اس کی طرف ویکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کر بیٹھوں تو وہ رشک وحسد سے ہوش وحواس کھو دیتا ہے۔ نہ صرف مجھے گالیاں ویتا ہے بلکہ دست درازی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس عالم میں وہ مجھے زخمی بھی کرسکتا ہے۔ برائے مہر بانی اس کا خیال رکھے یا ہماری صلح صفائی کراد ہے۔ اگروہ تشد دیراتر آئے تو پھر مجھے تحفظ فرا ہم سے جے کے ونکہ مجھے اس کے خیال رکھے یا ہماری شکح صفائی کراد ہے۔ اگروہ تشد دیراتر آئے تو پھر مجھے تحفظ فرا ہم سے جے کے ونکہ مجھے اس کے مجنونا نہ رویے اور پُر غیض کرکات سے جسمانی ضرب کا خدشہ ہے۔

الى بيا دُس نے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان بھی صلح صفائی نہیں ہو سکتی ۔ چلواس وقت میں تمھاری مرزنش ملتوی کرتا ہوں۔ آگا تھان آپ سے التماس ہے کہ چند فیتے مجھے عنایت کر دیں تا کہ میں اس عالمگیر مطلق العنان حکمران کے سر پر بھی تاج رکھ دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے بیشکایت ہو کہ میں نے آپ کی تاجیوشی کی مگر اسے نظرانداز کر دیا جو اپنی باتوں سے نوع انسانی کوزیر کر لیتا ہے۔ بیہ بات ایک بار کی نہیں ہے عبدا کہ آپ نے پرسوں دیکھا تھا بلکہ ہمیشہ ایساہی ہوتار ہتا ہے۔ اس کے بعداس نے آگا تھان سے چند فیتے سے کرسٹراط کے سرکو جایا اور پھر آرام ہے بیٹھ گیا۔

اس نے کہا، دوستولگتا ہے آپ لوگ نشے ہیں نہیں ہیں یہ بات میرے لیے بیا قابل برواشت ہے۔ آپ کوشراب بینی چاہے کوئکہ بھے اس معاہدے کے تحت یہاں داخلے کی اجازت ملی ہے کہ جب تک آپ مربوث نہیں ہوجاتے، اس بزم کا صدر نشین ہیں رہوں۔ ذراوہ بڑا سمالقد ہ میرے حوالے کیجیے۔ اس نے آگا تھان کے ملازم سے مخاطب ہوتے ہوئے، شراب کا وہ کا سدلانے کا تھم دیا۔ جس پراس کی نظر پڑئی تھی اور جو دو چو تھائی سے زیادہ شراب سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اسے بھر کر خالی کر دیا اور نوکر کو تھم دیا کہ وہ اسے دو با رویہ کر کے ستر اطاکو بیش کرے۔ الی بیا ڈس نے کہاذراد یکھیے گا میری اس ترکیب کا ستر اط پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ بلانوش ہے، جناچا ہواسے پلادووہ مدہوش نہیں ہوگا۔ متر اط، نے نوکر کا دیا ہوا بیالہ پی لیا۔

اریکسی میکس نے کہا، الی بیاؤس! یہ کیا ہورہاہے۔ کیا شراب کے ساتھ نہ بات چیت ہوگی اور نہ کوئی گانا بجانا، بس پیتے ہیں رہیں گے گویا سارے ہی بیاے ہیں؟ الی بیاؤس نے کہا، عاقل ترین اور لائق باپ کے بیٹے مرحبا۔

اریکسی میکس(Eryximachus) نے کہا، آپ کو بھی خوش آمدید لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ الی بیاڈس نے کہا، بیآپ پرمخصر ہے۔'' دانا طبیب جو ہمارے زخموں کا معالج ہے۔'' دوا تبجو بیز کرے ہم اس کا حکم مانیں گے۔ آپ کیا جا ہے ہیں۔

اریکسی ملیس نے کہا، بہت خوب آپ کی آمد ہے قبل ہم نے ایک مرارداد منظور کی تھی کہ ہم میں ہے برفرد باری باری کوجت کی تعریف کوجتی المقدور بہترین طریقے ہے بیان کرے گا۔ باری با کیں ہے وا کیس جانب چلی تھی ۔ برخی تقریر تو نہیں کی لیکن شراب کے ساتھ جانب چلی تھی۔ آپ فیر حاضر تھے۔ آپ نے تقریر تو نہیں کی لیکن شراب کے ساتھ پورا افساف کیا۔ اب آپ کو تقریر کرنا ہوگی اور آپ اس دوران ستراط پر جو بار بھی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال ویس اس کے بعدان کے دائمی ہاتھ والے شخص کی باری ہوگی اور ای طرح پیسللد آگے چلتا جائے گا۔

الى بيا ڈى نے کہا کہ اریکسی میکس بہت خوب۔ تاہم مدہوش انسان کی تقریر کا باہوش انسان کی تقریر کا باہوش انسان کی تقریرے مواز نہی برانسان نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو ذرایہ تو بتاؤ کہ کیا آپ کوان باتوں پر یقین ہے جوستر اط نے میا ہے نے ابھی کی تیں۔ میں اپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بچے وہی ہواس کی ضد ہے۔ (یعنی جو پچھستر اط نے کہا ہے دورست نیش ہے) مزید برآس اگر میں اس کے علاوہ کی اور دیوتا یا انسان کی تحسین کروں تو وہ مجھ پر باتھ دورست نیش ہے) مزید برآس اگر میں اس کے علاوہ کی اور دیوتا یا انسان کی تحسین کروں تو وہ مجھ پر باتھ کا لئے ہے بازنیں آئے گا۔

ستراط نے کہا۔ کتنی شرمناک بات ہے۔

السی بیا ڈس نے کہا، زبان کو لگام دو۔ پوزیٹران (Poseidon) کی قتم جب تم سی محفل میں شریک ہوتے ہوتو میں تمھارے سوااور کسی کی تعریف نہیں کرتا۔

، وسے مدیک میکس نے کہا،اچھا یہ بات ہے تو سقراط کی ضرورتعریف کیجیے۔ البی بیاڈس نے کہا،اریکسی میکس تمھارا کیا خیال ہے، میں اس پرحملہ آ ور ہوکرسب کے سامنے اے سزادوں گا؟

سقراط نے کہا ہتم کیا جا ہتے ہو۔ کیا تم میری ہنی اڑوانا جا ہے ہو؟ کیا تمھاری تعریف کا یہی مفہوم ہے؟

> اگراجازت ہوتو میں حق گوئی سے کام لینا جا ہوں گا؟ اجازت کا کیاسوال ہے میں تو بچے بولنے کی ترغیب دوں گا۔

السی بیاڈس نے کہا، اگر میہ بات ہے تو میں اظہار خیال میں دیز نہیں کروں گا۔اور اگر میرے منجے کوئی السی بیا تا کے جو بچے نہ ہوتو میری تقریر کے دوران ہی مجھےٹوک کر کہنا کہ میہ جھوٹ ہے حالانکہ میری نیت بچے کہنے کی ہی ہوگی تصویں جیران ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جوجو با تیں دماغ میں آتی رہیں گی، میں وہی کہنا جاوں گا۔ تا کہ سی السے شخص کے لیے جس کی حالت میری جیسی ہوتم جاری بوالعجبیوں پرسلسلہ وار گفتگو کرنا آسان نہیں ہوگا۔

میرے بچو!اب میں ستراطی تعریف اس انداز سے کروں گا کہ بادی النظر میں یوں معلوم ہوگا کہ میں ان کا خداق اڑا دہا ہوں تا ہم ان کا خداق اڑا نا میرامقصد ہر گرخبیں ہوگا۔ میں صرف حق بیان کروں گا۔ میں ان کا خداق اڑا نا میرامقصد ہر گرخبیں ہوگا۔ میں صرف حق بیان کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل سائلی نس (Silenus) کے پنیم جستے جبیبا ہے جو بت تراشوں کی دکانوں میں سجا ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کے منص میں شہنائی یا بانسری ہوتی ہے۔ ان کے سینے کھل سکتے ہیں جو دیوتاؤں کی تصاویر ہے مزین ہوتے ہیں۔ میں سی جھی کہتا ہوں کہ وہ گھوڑے کی دم اور کان مگر انسانی شکل والے دیوتا مارسیاس (Marsyas) سے بھی مشابہ ہے۔ ستراطتم خود انکارنہیں کر سکتے کہ تمارا چرہ اس و بوتا ہے ملا جلا مارسیاس سے ہمی مشابہ ہے۔ او ہود دسرے معاملوں میں بھی تو مشابہت ہے مثلاً تم دھوٹس دینے والے ہو۔ اگر اعتراف نہیں کرو گوٹو میں شہادتیں پیش کرسکتا ہوں۔ اور کیا تم نے نواز نہیں ہو؟ تم ہو! بلکہ اس فن میں دیوتا مارسیاس سے کہیں زیادہ مہارت رکھتے ہو۔ یدرست ہے کہ اس کے سینے میں اتنادم ہوتا تھا کہ وہ اپنی بانسری سے لوگوں کی روحوں کو معمور کر لیتا تھا۔ اس کی دھنوں کو بجانے والے آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اولیس (Olympus) کی دھنیں مصور کر لیتا تھا۔ اس کی دھنوں کو بجانے والے آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اولیس (Olympus)

مارسیاس ہی کی دھنوں ہے اخذ کی گئی ہیں جس کی اس نے انھیں تعلیم دی تھی۔ بیددھنیں بڑی دککش ہیں ان کا جواب نہیں ۔خواہ انھیں کوئی ماہر بجائے بیابانسری بجانے والی کوئی معمولی تی لڑی ۔صرف وہی ایسی ہیں جوروح یر چھاجاتی ہیں اوران کی حاجات کا اظہار کرتی ہیں جس کے لیے دیوتاؤں پاکسی پراسرار قوت کی ضروریہ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ملکوتی ہوتی ہیں۔لیکن یہی ناثرتم اپنے الفاظ سے پیدا کر لیتے ہو۔ محبتیں بانسری کی حاجت نبیس ہوتی ہم میں اوراس میں بہی فرق ہے۔ہم اچھے ہے اچھے مقرر کو بھی سنتے ہیں تو وہ ہمیں یکسر بالکل ی متاثر نہیں کرتایا اس کااثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔اس کے برخلاف تمھارے الفاظ بلکہ ان کے اجز ابھی اگر دوس سے کتنے ہی برے ٹوٹے پھوٹے انداز میں دہرا ئیں پھر بھی وہ سننے والے مردوں،عورتوں اور بچوں تک کو متحيرا درمحور کرديتے ہیں۔اورا گرمجھے بیاندیشہ نہ ہوکہتم مجھے لاعلاج بدمت شرالی تصور کرو کے توقعم کھا کران تا رُات كا ذكر كرتاب جو بميشه مجھ پر وار د ہوتے ہيں بلكه اب بھی مجھ پر طاری ہيں۔ كيونكه جب ميں انھيں سنتا ہوں تومیرادل کوری بینٹ کے موج میلہ منانے والوں سے کہیں زیادہ بے قابوہوجا تا ہے۔میرامشاہدہ ہے کہ بہت ہے دیگرافراد پر بھی بہی اثر مرتب ہوتا ہے۔ میں نے پیر پیکلس اور دیگر بہت سے عظیم خطیبوں کوسنا ہے۔ میری رائے میں وہ خوب بولتے تھے لیکن میرے دل میں ویسا کوئی احساس بیدار نہیں ہوا۔ ان کے الفاظ نے میری روح میں بلچل نہیں مجائی اور نہ ہی مجھے اپنی غلامانہ روش پر کوئی غصہ ہی آیا۔لیکن اس مارسیاس نے مجھے اکثر اس حالت سے دوچار کیا ہے کہ میں سوچنے لگتا کہ جوزندگی میں بسر کررہا ہوں، وہ نا قابل برداشت ے۔(ستراط تم اعتراف کرو گے) مجھے احساس ہے کہ اگر میں اپنے کان بند نہ کروں اور اڑ کر میں خوش آ واز دیو مالائی پرندے کی آ وازے دور بہت دور نہ چلا جاؤں تو میرا حال دوسروں جیسا ہی ہوجائے گا۔وہ مجھے اں طرح مبیوت کر دے گا کہ میں اس کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھا ہو جاؤں گا۔ کیونکہ وہ مجھ سے احتراف کرالیتا ہے کہ مجھے اُس طرح زندگی نہیں بسر کرنا جاہے جس طرح کہ میں بسر کررہا ہوں۔ میں روح کے 🗟 نسول کونظر انداز کرتا ہوں۔انتھنز والوں کے مسائل میں الجھ جاتا ہوں ای لیے میں اپنی ساعت اور م شت اواں سے چھا کر ہی رکھتا ہوں۔ بدواحد آ دی ہے جس نے مجھے ایک موقع پرشر مندہ کیا تھااور آ ب جانے جی کہ میں اس کا بالکل ہی عادی نہیں ہوں۔اس کے علاوہ کسی میں ایسا کرنے کا یار انہیں ہے۔ مجھے علم ہے کہ میں اس کی باتوں کا نہتو جواب دے سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی حکم عدولی میرے بس میں ہے۔ کیکن جب میں اس کی برم سے لکتا ہوں تو شہرت کی تمنا میرے ول ود ماغ پر چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس سے دور بھا آتا ہوں بلکہ اڑ کر دور چا جاتا ہوں اور جب اس پرنظر پڑتی ہے تو مجھے وہ بائیں جن کا بیس نے اس کے

سامنے اعتراف کیا تھا، سوچ کر بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ بار ہا میں نے تمنا کی ہے کہ کاش اے موت آ جائے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی موت پر مجھے تم ہوگا خوشی بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح میں عجب مخصص میں گرفتار رہتا ہوں۔

اس گھوڑے کے کان اور دُم والے انسان کی نے نوازی کا میں اور میری طرح متعدد دوسرے افراد شکار ہوئے ہیں۔ تاہم میری بات ایک باراور سنیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیہ مشابہت کتنی تکمل ہے اوراس کا اثر کتنا حیران کن ہے۔ میں آپ کو بتا تا ہوں کہ آپ میں ہے کوئی بھی اس ہے اچھی طرح شناسانہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے اس کے بارے میں انکشافات کروں گا جس کا آغاز میں نے کر دیا ہے۔اس لیے اے جاری ہی رکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے وہ حسن کا کتنا شیفتہ ہے۔ وہ ہمیشہ ان ہی کی رفاقت میں رہتا ہے۔ ان کے نازنخ سے اٹھاتا ہے تاہم وہ اس معاملے میں بالکل ہی کورا ہے۔اسے کی کی پچھ خبرنہیں۔اس نے یہی بہروپ دھاررکھا ہے۔کیاوہ اس معاملے میں سائلینس دیوتا جیسا بوڑ ھاشرابی ، ماہرموسیقی نہیں ہے؟ یقیناً ویسا ہی ہے اس کا نمایاں نقاب کیا ہے، سائلی نس کا تراشا ہوا چہرہ۔اے میرے بادہ نوش ساتھیوں! سقراط جب کھل کھیاتا ہے تو اعتدال کا کہیں دور دورتک پتانہیں چاتا۔ آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ حسن، دولت اور قدر ومنزلت جس کی بہت سوں کوآرزوہوتی ہے اس کے زدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔وہ انھیں بنظر حقارت دیکھتا ہے۔وہ ان نعتوں ہے سرفراز افراد کولائق تکریم نہیں سمجھتا۔ بی نوع انسان کی اس کے نز دیک کوئی قدرنہیں۔اس کی تمام زندگی ان کی تضحیک وتو ہین میں ہی گزری ہے۔لیکن میں نے جب اس کے باطن میں جھا نکا اوراس کے سجیدہ مقاصد کا جائزہ لیا تو مجھاس کے دل میں ایسی دلفریب خوبصورتی کے مقدس اور منور پیکرنظرآئے کہ میں سقراط کے احکام کی فوری تغمیل پرمجبور ہو گیا۔ ہوسکتا ہے بیرمناظر دوسروں سے پوشیدہ رہے ہوں ہلیکن میں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سنجیدگی سے میرے حسن کا متوالا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اسے اس کے اعتراف اور اظہار کا کھل کرموقع دینا جاہے۔ مجھے خوداین جوانی کی ولفریبی کا احساس تھا۔ اس منصوبے کی جمیل کےسلیلے میں جب میں ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والے ملازم کورخصت کر دیا۔ میں حقیقت حال کیج کیج بیان کروں گا اور دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ توجہ سے سنیں اور سقراط اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو مجھے ٹو کئے ہے مت چو کنا۔اب ہم دونوں تنہارہ گئے ۔ میں بیسوج کرخوش تھا کہ اس تنہائی میں وہ مجھ ہے و لیم ہی گفتگو کرے گاجیسی ایسے موقعوں پرمحتِ اپنے محبوب ہے کرتا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔اس نے معمول کے مطابق باتیں کیں۔ون بھرر ہااور پھر

رخصت ہو گیابعد میں اے میں نے کشی کے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں مدعو کیا۔اس نے کشتی لڑی اور کئ بارمجھے تنبائی میں بغل گیربھی ہوا۔ میں نے سوجا اس طرح میں اپنے مقصد میں کا میاب ہوجاؤں گالسکین کیجھ نہ ہوا، کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ بالآخراین ان تراکیب کی ناکامی کے بعد میں نے سوچیا کہ مجھے اس سے بعر تر اقدام کرنا جا ہے۔اس پرجسمانی حملہ کرنا جا ہے۔ میں نے اس کا آغاز کردیا تھا۔اب میں اے درمیان عیں تركنيس كرسكاتها مار علقات جول كون تقديس في اسدات كهاف يراس طرح مدعوكيا جے وہ کوئی حسین وجمیل نوجوان تھا۔ اور میں ایک ساز باز کرنے والا عاشق۔ وہ آنے کے لیے بمشکل متمام رضامند ہوا۔ کھ عرصے بعداس نے دعوت قبول کر لی جب وہ پہلی مرتبہ آیا تو وہ کھانے کے فورا ہی بعد واپس ہونا چاہتا تھا۔میری مجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کس منھ سے اسے روکوں۔دوسری بار بھی میری سازش کے عقیج میں کھانا کھانے کے بعدرات میں دریتک باتیں کرتار ہا۔ جب اس نے رخصت ہونے کی بات کی تو میں نے بہانہ بنایا کدرات کافی گزر چکی ہے اس لیے اس کا یہاں تھہر ناہی بہتر ہوگا۔اس طرح وہ اسی نشست پرجس پر کھانا کھایا تھا میرے پہلو میں لیٹ گیا۔اب کمرے میں صرف ہم دونوں ہی تھے۔ میں بیہ ساری با تنیں بلا ججبک دوسروں سے بیان کرسکتا ہوں لیکن اس کے بعد جو پچھ ہوا وہ اگر میں نشے میں نہ ہوتا تو اس کا ذکر مجھی اب برندلاتالیکن اس محادرے کے مطابق کہ شراب بچ بلواتی ہے۔خواہ لڑکوں کے ساتھ پی جائے یا تنہا۔اس لیے میں سی کہوں گا۔لیکن اس کی تعریف کے دوران میں سقراط کے عظیم کارنا موں کو اخفا میں نہیں رکھوں گا۔ علاودازیں میں نے سانب کاز ہرمحسوں کیا ہے کین جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس سے تکلیف اٹھائی ہے وہ ان بی سے اپنادرد بیان کرسکتا ہے جوای کی طرح زخم خوردہ ہول۔ کسی دوسرے کو کیا خبر ہوسکتی ہے۔ وہ اپنی اذبیت ے بیان اور عمل میں کوئی مبالغنہیں کر سکتے۔ میں ایک اڑ دھے کا کاٹا ہوا ہوں میں نے اپنی روح یا اپنے ول اور عضومیں شدید ٹیس محسوس کی جو کھرے نوجوان کے لیے ناگ کے زہراور فلفے کے رموز سے زیاوہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ اور اس کے زیرا از انسان ہرتم کی بات کہ سکتا ہے، ہرطرح کے کام کرسکتا ہے۔ ہم ب نیڈرس، آگا تھان،اریکسی میکس، پاسانیکس اور میں سقراط کا نام نہیں لیتا۔ جنھیں میں اپنے اروگرو ، کچے ماہوں اور جواس دانائی کی خواہش کے اس جنون اور شدید جذبات کے تجربوں سے گزر چکے ہیں ۔ آ پ سب میری ای وقت کی حرکتوں کو معاف کر دیں اور اس وقت جومیں کہدر ہا ہوں اے غور سے نیں کیمین اس کے لیے ضروری ہے کہ ملاز مین ، خدام اور دیگر عامی اور غیرشایسند افرا دایتی ساعت سے دروازے بند کرلیں۔

جب چراغ گل کردیے گئے اور سارے خدام چلے گئے میں نے سوچا کہ اب اس ہے کھری کھری ہ تیں کرنا چاہیے تا کہ کوئی ابہام ہاقی ندر ہے۔ میں نے اسے پکڑ کرزورے ہلایااور کہا، سقراط کیاتم سور ہے ہو۔ : - مراط نے کہا، میں سونہیں رہا ہوں۔ شمصیں پتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا،میرا جتنے بھی عشاق ہے سابقہ پڑا ہے صرف آپ ہیں جومیرے شایانِ شان تھے اور آپ میں اتنازیادہ انکسارے کہ کوئی مات نہیں کرتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہور ہاہے کہ میں اگر تمھاری اس باکسی اور عنایت کا انکار کر دوں تو مجھ . ہے بڑھ کراحتی کوئی نہ ہوگا۔ای لیے میں اس توقع پر جو پچھ میرے اور میرے دوستوں کے پاس ہے سب ہے ہے قدموں میں ڈال رہا ہوں کہ نیکی کی راہ میں جس کا میں انتہائی متمنی ہوں اور جس پرمیراایمان ہے۔آپ میری اوروں سے بہتراعانت فرما کیں گے۔آپ کی عطا کردہ عنایت کا اگر میں انکار کر دوں گا تو دانشمند جورائے میرے بارے میں قائم کریں گے اس پر مجھے سخت ندامت ہوگی۔ مجھے دنیا والوں کی اینے بارے میں کسی رائے کی پروانہیں کیونکہ وہ عمو مااحمق ہوتے ہیں۔ان الفاظ کا جواب اس نے طنزیہا نداز میں دیا جواس کی خصوصیت ہے۔السی بیا ڈس میرے د وست اگرتم جو کچھ کہدرہے ہووہ سے ہے توتمھارے مقاصد جلیل ہیں اور مجھ میں واقعی ایسی صلاحیت ہے کہ تمھاری اصلاح کرسکوں توشیحیں مجھ میں ایسا نایاب حسن نظرآئے گا جواں ہے کہیں اعلیٰ تر ہوگا جو مجھےتم میں دکھائی دے رہا ہے۔اورا گرتمھا را مقصد یہ ہے کہتم میرے ساتھ شریک ہونااورحسن کاحسن سے متبادلہ کرنا چاہتے ہوتو شمصیں مجھ سے فائدہ اٹھانے کا بہتر موقع ملے گا۔شمصیں اچھی شکل کے بدلے حسن حقیقی نصیب ہوگا۔ڈائیومیڈی (Diomede) کی طرح پیتل کے بدلے سونا ملے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو:ایک بار پھردیکھو کہ کہیں میں شھیں فریب تونہیں دے رہاہوں۔جب جسمانی آ تکھ نا کام ہوجاتی ہے تو ذہن باریک بین ہوجاتا ہے۔اورتمھارے معمر ہونے میں ایک عرصہ در کار ہوگا۔ بین کر میں نے کہا کہ میں نے اپنا مقصد آپ کو بتا دیا ہے جو بہت اہم ہے۔کیاشھیں پیرخیال ہے کہ تمھارے اور میرے لیے بہترین کیا ہے؟ اس نے کہا ہے بہت ہی اچھا ہے۔ سی اور موقع پر جب ہم غور وفکر کریں گے اس بات اور دوسری باتوں پر جو ہمارے لیے بہترین ہوگی اس پھل بھی کریں گے۔اس بات سے میں نے اندازہ لگالیاوہ زخمی ہو چکا ہےاور مرےالفاظ تیر کی طرح اے لگے ہیں۔اس لیے مزید پچھاور سننے کا انتظار کیے بغیر میں اٹھا۔اس پراپنا کوٹ ڈال کراس کی تار تارعبا میں گھس گیا۔سردیوں کا زمانہ تھا جہاں میں نے اس دیوہیکل فردکوآ خوش میں لیےساری رات گزار دی۔سقراط اس بات ہے بھی تم انکار نہیں کر سکتے۔تاہم ان تمام باتوں کے باوجود کہاہے میں نے ورغلایا مگراس پر کوئی اثر نہ ہوا۔وہ میرے حسن کو خاطر میں نہ لایااورائے تفحیک کا

نشانہ بنایا۔اس پر توجہ نہ دی۔میرے منصفوں سنو،سقراط کی کبرواستغنا کی صفات سے متصف تم ہی لوگ ہو۔ مزید پھرنہیں ہوارلیکن صبح سورے جب میری آئکھ کھلی ( میں تمام دیوی اور دیوتا وُں کا گواہ بنا تا ہوں ) تو بیوں محسوں ہوجیے میں والدیا بڑے بھائی کے بستر سے اٹھ رہا ہوں۔

آپ ی بتائے اس طرح مستر د ہونے اور بے عزتی کے بعد مجھ پر کیا گزری ہوگ لیکن پھر بھی میں اس کے فطری اعتدال ذات، ضبط نفس اور مردانگی کی تعریف کیے بغیر ندرہ سکا۔ میں بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی ایسے شخص ہے بھی ملوں گا جو عاقل بھی ہواوراس میں صبط وتخل بھی ہو۔اس لیے اس برخفانہیں ہوااور نہ بی اس کی رفاقت سے علیحد گی اختیار کی۔ میں اس کے دل میں گھر کرنے کے لیے اس سے زیادہ **اور** پچے نہیں کرسکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ جنگٹروجن کا فاتح اجیکس (Ajax) کورقم تو کیا ذکر فولا دے بھی زخی نہیں کیا جاسکتا تھااور جسمانی دلفر بی ہے اے موہ لینے کے میرے تمام حربے ناکام ہو چکے تھے، میں تخت مخصے میں گرفآرتھا۔ کوئی دوسرااس طرح لاعلاج طریقے ہے کی کی محبت میں گرفتارنہیں ہوا تھا۔ بیرتما م واقعات بارے یوٹیڈیا(Potidaea) کے دورے سے قبل کے ہیں وہاں ہم نے اکٹھے کھانا کھایا اور مجھے اس کی غیر معمولی قوت برداشت کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ اس کی قوت برداشت لا جواب تھی۔ جب ضروری سامان کی تربیل کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ہمیں بھوکا رہنا پڑا۔ایے حالات میں جو جنگ کے دوران اکثر پیش آتے ہیں وہ نہ صرف مجھ پر بلکہ سب پر بازی لے گیا۔ اس کا کوئی مدمقابل نہ تھا۔ تا ہم ایک تہوار میں وہی تنہا الیا تحاجے پوری طرح لطف اندوز ہونے کا یارا تھا۔اگر چہوہ شراب نوشی کے لیے راضی نہیں ہوتا تا ہم جب اصرار کیا جائے تو وہ ہم سب سے بازی لے جاتا ہے۔جس کا بیان لا جواب ہوتا ہے کسی انسان نے سقر اط کو مه ،وشنبین دیکھا۔اگر میں غلطی پنہیں ہوں تو اس کی اس صلاحیت کی آ ز مالیش جلد ہی ہوگی ۔سر دی بر داشت ارنے کی اس کی قوت بھی جمران کن ہے۔اس علاقے میں سردی کی وجہ سے سخت کہرا پڑا تھا سردی قیامت کی پڑر پی تھی۔ کوئی گھرے با ہرنہیں لکاتا تھا۔ باہر نکلنے والے ہرشخص نے کپڑوں پر کپڑے پہن رکھے تھے ، جوتے پائن رکھے تھے اور پاؤل موٹے اونی کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے۔الیی سردی میں سقراط ننگے یا وَں اور معمولی کپڑے پہن کر برف پران سیا ہیوں سے کہیں بہتر چاتا تھا جوگرم کپڑوں میں ملبوس تنصاور ان کے یا ال ٹیں جوئے جس تھے۔وہ ستراط کوز ہرآ اورنظروں ہے دیکھتے کیونکہ یوں محسوس ہوتا تھا سقراط انھیں کمتر

میں نے آپ کو بیا کیک داستان سائی ہے۔اب میں آپ کوایک اور کہانی سناؤں گا جو قابلِ ساعت

ہے۔ ذکر ،صابراور متحل مخص کے کام اور مصائب کا جب کہ وہ ایک مہم پر گیا ہوا تھا۔ ایک صبح وہ کسی ایسے مسئلے پر غور کررہا تھا جو وہ خود حل نہیں کر سکا تھا۔اس نے مسئلہ پرغور تر کے نہیں کیا بلکہ صبح سویرے ہے دو پہر تک اس پر غور جاری رکھا۔ وہ توجہ جمائے گم سم کھڑار ہا۔ دو پہر کولوگوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پی خبر پھیل گئی کہ ستراط مج سورے سے کھڑا کسی مسئلے پرغور کررہا ہے۔ جبوم جیران ہوکراہے دیکھنارہا۔ آخر کارشام کے وقت کھانے کے بعد یونیا کے چند باشندول (Ionians) نے (میں بنادوں کہ بیگرمیوں کا موسم تھا) اینے بستر نکال کرمیدان میں بیدد نکھنے کے لیے لگائے کہ کیاستراط ساری رات اسی طرح کھڑا رہے گا۔وہ دوسرے روز صبح تک اس ایک مقام پر کھڑار ہا۔روشن ہوئی تواس نے سورج دیونا کی پوجا کی اوراپنی راہ لی۔اگر آپ چاہیں تو میں اب میدان جنگ میں اس کی شجاعت بیان کروں جو مجھے کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی یہ وہی جنگ تھی جس میں مجھ کوشجاعت کا عزاز ملامیں ذخی ہو گیا تھااوروہ مجھے تنہا جھوڑنے پرراضی نہیں تھا۔اس نے مجھے اور میرے اسلحہ کو دشمنوں سے بیایا۔ شجاعت کے اعز از کا وہی حق دار تھا جسے افسران مجھے میرے عبدے کی وجہ سے دینا جاہتے تھے۔ میں نے اصل بات سے افسروں کوآگاہ بھی کر دیا تھا۔اس بات بربھی ستراط ندمیری سرزنش کرے گا اور نہ ہی اس ہے انکار لیکن افسروں سے زیادہ خودسقراط بیرجا ہتا تھا کہ بیاعز از اے نہیں بلکہ مجھے عطا کیا جائے۔ایک دوسرے موقع پر بھی اس کا برتاؤ قابل ذکر تھا۔ ڈیلیم (Delium) کی جنگ میں فوج کی بسیائی کے بعد جہاں وہ بھاری اسلحہ چلانے پر مامورتھا۔ مجھے پوٹیڈیا (Potidaea) سے کہیں بہتر طور پرستراط کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا میں گھوڑے پرسوارتھا۔اس لیےنسبتاً خطرے سے باہرتھا۔وہ اور لیشس (Laches) دونوں بسیا ہور ہے تھے کیونکہ فوجیس فرار ہور ہی تھیں ۔اس نے ان سے کہا کہ حوصلہ ہار نے کی ضرورت نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کے ہمراہ رہوں گا۔ارسٹونینس جیساتم نے کہا ہے کہتم نے ان کوای مقام پراس طرح دیکھا گویاوہ ایتھننر کی سڑکوں پربطخ کی طرح اطمینان کے ساتھ چل رہا ہو۔وہ آٹکھیں ا دھراُ دھرگھمار ہاتھا۔اے دوستوں کا بھی خیال اور دشمنوں کی بھی فکرتھی۔اس کے اندازے بیصاف ظاہرتھا کہ جیےوہ دشمنوں کو پیغام دے رہاتھا کہ اگر حملہ کیا گیا تو ڈٹ کرمقابلہ کیا جائے گا۔اس طرح وہ اوراس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ایسے لوگ جنگ میں حوصلہ بیں بارتے پیچھاان ہی کا کیا جاتا ہے جو بگثث بھاگ رہے ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حاضر د ماغی میں وہ کیشس (Laches) سے کہیں برتر تھا۔سقراط کے ا یسے کتنے ہی کارنا ہے ہیں جن کی میں تو صیف کرسکتا ہوں۔ بیشتر خوبیاں اس کی ایسی ہیں جودوسروں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن وہ صفت جو دوسروں میں نہ تو موجود اور نہ بھی پیدا ہوگی وہ نہایت حیران کن ہے۔ آپ براسیداس (Brasidas) اور دومرول کی اکیلس (Achilles) ہے مماثلت کا تصور کر سکتے ہیں۔ یک بات دیگر مشاہیر پر بھی فیسر (Nestor) اوراینی نار (Antenor) کو پیریکلس جیسا تصور کر سکتے ہیں۔ یہی بات دیگر مشاہیر پر بھی صادق آتی ہے کین اس بھو بدوز گار شخصیت کی نظیر ملنا دشوار ہوگا۔ اس جیسا نہ تو پہلے کوئی گزرا ہے اور شدہ ہی آس زمانے میں کوئی موجود ہے۔ باسوائے اس کے جس کا حوالہ میں نے سائلی نس اور گھوڑ ہے کے کان اور دم والے دیوتا کے بیان میں دیا تھا۔ ان کے جمع میں صرف اس کی ہی نہیں بلکہ اس کے الفاظ کی بھی نمایندگی ہوتی ہے۔ اگر چہ میں بہلے بید ذکر آپ ہے نہ کرسکا کہ اس کے الفاظ سائلی نس (Snenus) و بیتا کی طرح ہوتے ہیں تو مسائل حل کرتے ہیں۔ وہ ایسے الفاظ میس خود کو مسائل حل کرتے ہیں۔ وہ ایسے الفاظ میس خود کو مسائل حل کرتے ہیں۔ جب آپ بہلی بار انھیں سنیں تو وہ مسئحک محسوس ہوتے ہیں بار بردار گرھوں ، لو ہاروں ، اور ملیس کرتا ہے جو جنگل کی چنج کی دوائن میں الفاظ میں بار ہا دہرا تا رہتا ہے تا کہ جہلا ، اور نا تج بہ کار افرا د اس پر شیس رکین جو اس کے الفاظ الیس ہیں جو بیسے ہی سے جس جو سے المیس میں بوتے ہیں۔ وہ الوہ کی ہیں جو بیلی وہ الوہ کی ہیں جو بیلی ہیں جو بیلی و کی کے اس کی الفاظ الیسے ہیں جو بیلی و مرزیف ورنیک فرد کرتا مفرائفن پر مجیط ہوتے ہیں۔ و

دوستو! میں سقراط کی تعریف میں یہی کچھ کہ سکتا ہوں۔اس دوران میں نے اس پر اپنے ساتھ

بدسلوکی کا الزام بھی لگایا ہے۔اس نے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ کارمیڈس (Charmides) ولد گلوکون اور

یقید یمس (Euthydemus) ولد ڈائیوکس (Diocles) اور متعدد دیگر افراد کے ساتھ بھی بدسلوکی کی ہے۔اس

نے آغازان کے عاشق کی حیثیت سے کیا اور صرف رازونیاز کی باتوں پر خاتمہ کر دیا۔ آگا تھان اسی لیے میس تم

کو بتا تا ہوں کہ اس کی باتوں میں مت آنا۔ مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ سبق حاصل کرو، سبق حاصل کرو، میر ک

حنبیہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ نادان نہ بنواور محاورے کے مطابق تج بے کواستاد مانو۔

جب الى بياؤى نے اپنى تقریختم كرلى تو حاضرین نے اس كى بے باكى پرزور دار قبقہد لگا يا كيوں كراس كى باتوں نے فاہر ہور ہا تھا كدا ہے اب بھی سقراط سے محبت ہے۔ سقراط نے كہا الى بياؤى تتم نے شى الى باتوں نے فاہر ہور ہا تھا كدا ہے اب بھی سقراط سے محبت ہے۔ سقراط نے كہا الى بياؤى تتم نے شى الى باتى دور نه نكل جاتے كيونكة تم تعمل مرى بعد بات تقریف ورنه نكل جاتے كيونكة تم تم الله بيا تقریف فائل پنتى يادہ كوئى تقى برس كے اصل نكتے كا اظہارا ختا می جھے میں ہوا ہے۔ تتم جھے میں اور الله بات تا ہا تھان ہى افتان ہى افتان ہى الى الم تا تا جا تھا تا ہا تھا تا ہا تا تا ہا تا تا ہا تھان ہى اور اللہ بيدا كرنا جا ہے ، ورتم جا جے ہوكہ میں صرف تم سے محبت كروں كى دوسر سے سے محبت كروں كى دوسر سے سے محبت كروں كى دوسر سے سے كا تا ہا تا تا ہا تھا تا ہا تھا تا ہا ہا تا ہا

سازش کا پتا چل چکا ہے۔ آگا تھان تم اے ہم دونوں کے درمیان کی نزاع کے پیدا کرنے کی اجازت بھی نددینا۔

آگاتھان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ بچ کہدرہے ہیں۔ میں میسوچنے پر مائل ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان وہ آ کرہمیں جدا کرنا جا ہتا تھا، کیکن وہ اپنی اس جال میں کا میاب نہیں ہوگا۔ میں کوچ پر جا کر آپ ہی ساتھ آرام کروں گا۔

سقراط نے کہا۔ بالکل بالکل یہاں آ ہے اور فرش پرلیٹ جائے۔

الى بياڈس نے كہا حيف صدحيف۔اس شخص نے مجھے خوب بيوقوف بنايا ہے۔ وہ ہر مرحلے پر مجھے نيچا وكھانا چاہتاہے۔ ميں آپ سے التما س لرتا ہول كه آپ مير سے اور آگا تھان كے درميان آكر ليٹ جائے۔

ستراط نے کہا۔ جی نہیں بالکل نہیں۔ آپ نے میری تعریف کی ہے۔ اب میری باری ہے کہ میں اپنے دائیں جانب والے دوست کی تعریف کریں گے تو یہ باری والے متفقہ اصول کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب اس اصول کے مطابق میں ان کی تعریف کروں گا۔ درخواست ہے کہ میری بات سلیم کرلیں۔ رشک ورقابت میں مبتلانہ ہول۔

نو جوانوں کی تعریف کرنے کامیں بہت زیادہ شوقین ہوں۔

آ گاتھان نے کہا۔ شاباش۔ میں سقراط کی تعریف سننے کے لیے ہمہ تن گوش ہوں۔

الى بياڙس نے کہا۔سقراط جہال موجود ہوو ہاں يہى کچھ ہوتا ہے۔دوسرے کوانصاف کرنے كا

موقع ہی نہیں ملتا۔

دیکھیے!اس نے آگا تھان کواپی طرف ماکل کرنے کے لیے کیساز بردست بہانہ تراشا ہے۔

کوچ پرسقراط کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے آگا تھان اپنی جگہ سے اٹھائی تھا کہ رنگ رلیاں منانے والوں کا ایک بجوم کرے میں داخل ہو گیا اور ضیافت کا پرامن ماحول خراب کر دیا۔ ہوا یوں کہ کوئی صاحب کرے سے نکے مگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور بجوم کو داخل ہونے کا راستہ ل گیا۔ اور وہ سب داخل ہوتے ہی جہ تکاف ہوگئے۔ بڑی فرروازہ کھلا چھوڑ دیا اور بجوم کو داخل ہونے کا راستہ ل گیا۔ اور وہ سب داخل ہوتے ہی بڑی کف ہوگئے۔ بڑی زبردست افر تفری کی ہر خص نے خوب خوب شراب پی۔ ارسٹوڈ یمس (Aristodemus) نے کہا اربکسی میکس، فیڈ رس اور دوسرے چلے گئے وہ خود بھی سوگیا۔ رائیں طویل تھیں اس لیے آرام کا اچھا خاصا وقت بل گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو دوسرے یا تو سور ہے خاصا وقت بل گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو دوسرے یا تو سور ہے خاصا وقت بل گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو دوسرے یا تو سور ہے خے یارخصت ہو چکے تھے۔ وہ صرف ستر اط، ارسٹونینس اور آگا تھان رہ گئے تھے جوا یک بڑے سے قد ح

شراب پی رہے تھے۔ایک پیتا تو دوسرے کے حوالے کر دیتا اور سرّاط ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ارسٹو ڈیمس نیم بیدارتھا۔اس نے گفتگو کا ابتدائی حصہ نہیں سناتھا۔ جو خاص بات اس کے ذہن میں محفوظ رہ گئی وہ سیتھی کہ سرّ اطان دونوں کو قائل کر رہے تھے کہ طربیہ اور حزنیہ کے ماخذ میں کوئی فرق نہیں ہے۔اور حزنیہ ڈراموں کا ماہر ادا کا رطر بیہ ڈراموں میں بھی کیسان مہارت رکھتا ہے۔ نکتے کو انھیں تسلیم کرنا پڑا کیونکہ وہ اونگھ رہے تھے۔اور بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے ارسٹوفینس سوگیا اس کے بعد آ گا تھان۔ دن طلوع ہو چکا تھا سرّاط نے انھیں آ رام سے سلایا اور جانے کے لیے انگا۔ارسٹوڈیمس حسب معمول ان کے ہمراہ چل پڑا۔ سراط نے انھیں آ رام سے سلایا اور جانے کے لیے انگا۔ارسٹوڈیمس حسب معمول ان کے ہمراہ چل پڑا۔ لائیسیم جاکرانھوں نے شل کیا اور معمول کے مطابق دن گزارا۔ شام ہوئی توسونے کے لیے گھر کا راستہ لیا۔



JALALI BOOKS

## مينو

(Meno)

شركائے گفتگو:

مینو (Meno) ، سقراط (Socrates) ، مینوکا ایک غلام ، اینیٹس (Anytus) مینو: سقراط ، کیا آپ مجھے بتا کیں گے کہ نیکی سکھانے ہے آتی ہے یا کمل کرنے ہے۔ یا اگر نہ سکھانے سے اور نہ ، ی کمل ہے تو کیا انسانوں میں جہّی ہوتی ہے؟ یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ ستومینو ، ایک زمانہ تھا جب تھیسالی کے رہنے والے (Thessalians) اپنی دولت اور شہسواری کی

بدولت دیگر بیلایائی لوگول (Hellenes) میں شہرت رکھتے تھے۔ لیکن اگر میں غلطی پرنہیں ہوں تو اب دولت دیگر بیلایائی لوگول (Hellenes) میں شہرت رکھتے تھے۔ لیکن اگر میں غلطی پرنہیں ہوں تو اب دولت دوست ارشی بیل (Larisa) میں اپنی دانش مندی کے سبب مشہور ہیں، جہال سے خصارے دوست ارشی بیل (Aristippus) کا ہے کھونکہ جب وہ اس علاقہ میں آیا تو ایلوآ ڈئی (Aleuadae) کے گلبائے سرسید، جن میں آپ کے مداح ارشی بیل (Aristippus) کا جو نداح ارشی بیل (Thessalians) کے گلبائے سرسید، جن میں آپ کے مداح ارشی بیل (Aristippus) کی جو اب کی مداح ارشی بیل در انشی مندی کی محبت کے اسیر ہوگئے۔ اس نے آپ کو بیہ تصایا ہے کہ سوالوں کے جواب کی طرح مثان اور ہمت سے دیے جا کیں جو عالموں کے شایانِ شان ہو۔ اور اس کے جواب دیے کا بھی شان اور ہمت سے دیے جا کیں جو عالموں کے شایانِ شان ہو۔ اور اس کے جواب دیے کا بھی انداز تھا۔ ہمیلین کا کوئی بھی باشندہ اس سے جو چاہے پوچھس کہ نیکی فطری ہے یا اکسائی تو وہ تھا ہو کہ تقدر کتنی فنظری ہے بیا اس سوال کا جواب دے سکوں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو قو یہی پانہیں کہ نیکی کیا ہوتی سے۔ بھلا آئی صورت میں یہ کی جو انوں گا کہ آیا وہ سکھانے سے آئے تی ہے یا نہیں ؟ مینو، میں میں جو بھی سے۔ بھلا آئی صورت میں یہ کی ہوئی گا کہ آیا وہ سکھانے سے آگئی کیا ہوتی ہیں جو بھی کہ سے جو بھی سے۔ بھلا آئی صورت میں یہ کی جو بھی سان میں جو بھی کہ آپ کو تو بھی ہے۔ کہ آپ کو تو بھی ہی کے آپ کو تو بھی کہ آپ کو تو بھی کہ کہ آپ کو تو بھی ہو کہ سے۔ بھلا آئی صورت میں یہ کہ کہ آپ کو تو بھی ہو کہ سے بھی جو کہ سے بھی جو کہ سے بھی ہو کہ سے بھی کی کی کو کے بھی ہو کہ سے بھی کی کی کی کی کی کی کی کے کو کی کی کے بھی کی کی کے بھی کی کی کی کی کی کی کی کی

جوغربت کے سبب اس علاقے میں مقیم ہوں خود دوسروں کی طرح مفلس ہوں۔ مجھے شرمندگی کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑرہا ہے کہ مجھے خوربھی معلوم نہیں کہ نیکی کیا ہے۔ جب مجھے کسی شے گی ماہیت ہی علم نہیں تو میں مینوکو بالکل ہی نہیں جانتا ماہیت ہی علم نہیں تو میں یہ کے کہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت ہے یا اس کی ضد ہے۔ تیماراخیال ہے کہ کیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟

مینو: بین آپ ایمانیس کریں گے لیکن سقراط بیبتائے کیا آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں کہ آپ بر اللہ ہیں اللہ ہیں کہ آپ بر اللہ ہیں بین بین جانے کہ نیکی کیا ہے؟ اور کیا آپ کے بارے میں بیخبر میں تصیسالی (Thessaly) تک لے حاسکتا ہوں؟

ستراط: برخوردار، صرف مین نبیل بلکتم بی کھی کہد سکتے ہوکہ میری رائے کے مطابق کوئی بھی ایسا شخف نبیس ہےجو بیجانتا ہوکہ نیکی کیا ہے۔

ميتو: گوياآپ جار جيازے، جب وہ انتھنز ميں تھا کبھی نہيں ملے؟

حراط: جي مين ملا ٻول۔

مینو: اورکیا آپ کے خیال میں وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔

ستراط: مینو، میرا حافظ توی نہیں ہے۔ میں بتانہیں سکتا کہ اس وقت میں نے ان کے بارے میں کیا سوجا
تفا۔ میں شرطیہ کہ سکتا ہوں کہ اسے علم تھا اور تم بھی جانے ہو کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اس لیے مہریا نی
کرواور صرف میری یا دواشت تازہ کرنے کے لیے اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا اعادہ کردویا اپنی بھی
دائے کا اظہاد کردیونکہ میرا گمان ہے کہ تھا ری، ئے اس کی دائے سے قریب تر ہوگی۔

مينو: بحاارشاد

ستراط: جونکہ دوال دفت موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس کی پردانہ کروبلکہ اس کی بات ضرور بتا ؤ۔میتو،
تمصی دیوتا وَل کَرْ ہُم ذِرادیا ہی ہے کام لینااور بتانا کہ نیکی کیا ہے۔ یقین مانو مجھے اپنی غلطیوں کا
علم ہوگا اور یہ مان کر بھی بہت مسرت ہوگی کہ تصیں اور جار جیاز کواس کاعلم تھا۔ با وجود اس کے کہ
ش ہے اجمی انجی کہا تھا، کوئی اییا نہیں جو یہ بات جانتا ہو۔

بینو: سرّاط تعمارے سوال کا جواب دینامیرے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ پہلے ہم مردکی نیکیاں لیستے بیں۔اے باننا چاہے دیاست کا کاروبار کس طرح چلایا جائے۔انظامی امور میں دوستوں کو کس طرح ہے نوازا جائے اور دشمنوں کو کس طرح زک پہنچائی جائے۔اسے سے احتیاط بھی برتی چاہیے کہ خود اسے کوئی ضرر نہ پہنچے۔عورت کی نیکی جاننا بھی آسان ہے۔اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کوسلیقے سے رکھے۔اس میں جو مال اسباب ہے اس کی نگرانی کرے اور شوہر کا حکم مانے ۔نو جوان ہو یا بوڑھا،عورت ہو یا مرد، غلام ہو یا آزاد غرض زندگی سے متعلق ہر دور اور ہر فرد کے لیے نیکی کامعیار مختلف ہوتا ہے۔اس طرح نیکیاں بے حدو حساب ہیں اور ان کی ماہیت کے بیان کی کمی نہیں۔ کیونکہ نیکیاں ہمارے افعال اور عمر سے مشروط ہوتی ہیں،سقراط یہی بات گناہ یا بدی پر بھی صادق آتی ہے۔

ستراط: مینو! بیمیری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تم سے ایک نیکی کے بارے میں پوچھااور تم نے مجھے کھیوں

کے جم غفیر میں پھنسادیا جو تمھارے حیط اختیار میں ہیں۔ فرض کرومیں اس جم غفیر میں شامل نیکیوں

کا شار کر کے تم سے بیدریافت کروں کہ شہد کی کھی کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ اور تم جواب دو کہ شہد کی

مکھیوں کی تو متعددا قسام ہوتی ہیں اور میں جواب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا شہد کی کھیوں کی اتن

اقسام ہونے کی وجہ سے ان میں بحثیت کھی کوئی فرق پایاجا تا ہے یا ان کی کسی اور خصوصیت کو معیار

بنا کر ان کی شناخت کی جائے ، مثلًا بلخا ظ خوبصورتی ، جسامت ، شکل تے تھا را جواب کیا ہوگا؟

مینو: میں کہوں گا کہ شہد کی کھیاں بحثیت کھیاں ایک دوسر سے مختلف نہیں ہوتیں۔

سقراط: میں اپنی بات مسلسل جاری رکھوں گا کیونکہ میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا مینو، کیا تم مجھے بتا کتے ہو کہ تکھیوں کی وہ کون می خصوصیات ہیں جن میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی بجائے آپس میں مما ثلت رکھتی ہیں۔

مینو: ضرور۔

سقراط: مینو! نیکی کا بھی یہی معاملہ ہے۔خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ اور مختلف کیوں نہ ہو۔ان کی ایک ایسی مشتر کہ فطرت ہے جس سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ نیکی کیا ہے کا جواب دینے والے کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اسی بات پراپنی نظر جمائے رکھے۔تم سمجھ گئے نان؟

مینو: مجھے اس بات کی تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن میں ابھی تک اے اُس طرح سمجھ نہیں پایا جیسے میں سمجھنا جا ہتا ہوں۔

مينواجبتم بيكت موكه مردول كي نيكي بجهاور موتى ہاورعورت كى بجھاور وغيره

وغیرہ ۔ تو کیااس کااطلاق صرف نیکی پر ہی ہوتا ہے یاصحت ، جسامت اور قوت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ای طرح کیاصحت خواہ دہ مرد کی ہو یاعورت کی ہمیشہ ایک ہی نہج پر ہوتی ہے۔

مینو: میرے خیال میں مرداورغورت دونوں کی صحت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

ستراط: یمی بات جهامت اور قوت پر بھی صادق نہیں آتی۔اگرعورت قوی ہے تو اس کی بنیا دبھی مردوں کی طرح اس کی جنیا دبھی مردوں کی طرح اس کی جہامت اور قوت پر ہوگا۔میرا میہ کہنے کا مطلب ہے کہ قوت خواہ مرد میں ہو میا عورت میں، یکساں ہی ہوتی ہے۔کیاتمھارے خیال میں ان میں کوئی فرق ہے؟

مينو: جنہيں۔

ستراط: توکیاای طرح نیک خواه بچ مین ہویابالغ میں، مردمین ہویاعورت میں، ایک ہی جیسی نہیں ہوتی؟

مینو: سقراط! میں سیجھنے پرمجبور ہوں کہ بیمعاملہ دوسروں سے مختلف ہے۔

سقراط: کیکن کیوں؟ کیاتم نے پنہیں کہاتھا کہ مرد کی نیکی بیہے کہ وہ ریاست کے انتظام وانصرام کے بارے میں جانے اورعورت کی نیکی بیہے کہ وہ گھر بارسنجالے۔

مینو: جی!میںنے پیکہاتھا۔

سقراط: کیا گھرباریاریاست وغیرہ کا نظام بغیرضبطنس،اعتدال ذات اورانصاف کے ممکن ہے؟

مينو: يقينانهيں-

مینو: مُعیک ہے۔

سقراط: توكياكونى نوجوان يامعمر فردجوغير مخاط اورنا انصاف مو، نيك موسكتا ب؟

مینو: نہیں ہوسکتا۔

سقراط: لینی انحیں اعتدال پینداور منصف مزاج ہونا جا ہے؟

مينو: جي ٻال-

سراط: ای طرح کیاتمام لوگ جوایک ہی طرح کی خوبیوں کے حامل ہوں ، نیک ہو سکتے ہیں۔

مينو: ال تواليا اى نتيجا خذ كيا جاسكتا ب\_

سراط: بقیناد دایک بی طرح سے نیک ندہوتے اگران میں ایک بی طرح کی خصوصیات ندہوتیں ۔

مينو: وه نيك نه وتي

سقراط: چونکداب تمام نیکیوں کی بکسانیت پایئر شبوت کو پہنچ چکی ہے اس لیے شہمیں اور جار جیاز کووہ باتیں یاد کرنے کی کوشش کرنی جا ہے جوتم دونوں نے نیکی سے شمن میں پہلے کہی تھیں۔

مینو: کیا آپ سبنیکیوں کی ایک تعریف کے خواہاں ہیں۔

مقراط: مجھےتوای کی جبتوہے۔

مینو: اگر آپ کوایک ایسی تعریف چاہیے جوسب پرمحیط ہوتوالی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی جو میں اس سلسلے میں کہوں لیکن بیرا یک حقیقت ہے کہ نیکی نوع انسانی کے کاروبار چلانے کی قوت رکھتی ہے۔

ستراط: کیانیکی کی یہ تعریف ہرتم کی نیکیوں پرمحیط ہے۔ مینو! کیا بچاورغلام کی نیکی کیساں ہوتی ہے۔ کیا بچدا ہے والد یاغلام اپنے آتا پر حکم چلاسکتا ہے، اور جس پر حکم چلایا جاتا ہے کیا اس کی حقیقت غلام جیسی ہوتی ہے؟

مینو: سقراط!میرےخیال میں ایسانہیں ہوتا۔

ستراط: بین،اس کی ایک معمولی وجہ ہے۔ میرے خوبصورت دوست! میں پھر کہوں گا کہ جیسے تم نے کہا تھا کہ نیکی انظامی امور چلانے کی قوت کا نام ہے۔لیکن کیا تم اس میں بیاضا فیہیں کر کتے تھے کہا تھا کی امور کا کام انصاف ہے کیا جائے ، ناانصافی ہے ہیں؟

مینو: سقراط! میں اے درست تسلیم کرتا ہوں کہ انصاف نیکی ہے۔

سقراط: مینواتم اسے نیکی کہوگے یا'' ایک نیکی'' کہوگے۔

مينو: كيامطلب؟

سقراط: میرا مطلب کوئی اییا نتیجه نکلے جو ہر معاملے پر صادق آتا ہومثلاً دائرہ ایک شکل ہے نہ کہ تمام تر شکل میں بات چیت کا پیطریقہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کیونکہ دیگر شکلیں بھی ہوتی ہیں۔

مینو: بالکل درست \_ یہی بات میں بھی نیکی کے بارے میں کہدر ہا ہوں کیونکہ دوسری نیکیاں بھی ہیں اور عدل وانصاف بھی \_

ستراط: وہ کیا ہیں، ذراان کے نام تو بتا ؤ، بالکل ای طرح جس طرح میں پوچھنے پرشکلوں کے نام بتاؤںگا۔

مینو: حوصلہ مندی، صبطنفس، دانشمندی، اعتدال ذات، عالی ظرفی کا شارنیکیوں بیں ہوتا ہے۔اس کے

علاوه بھی نیکیاں ہیں۔

ستراط: مینواتم کی کهدر ہے ہو۔ ہم پھر پھرا کرای مقام پر آگئے ہیں۔ایک نیکی تلاش کرتے کرتے ہمیں متعدد نیکیاں دستیاب ہو گئیں ہیں۔ گوانداز پہلے جیسا نہیں تھالیکن ہمیں وہ نیکی نہل سکی جوساری نیکیوں کی روح روال ہے۔

مینو: ستراط! یخ توبیہ ہے کہ میں اب بھی آپ کی دوسری باتوں کی طرح نیکی کے ایک ہی تصور کی تلاش کی کوشش کو مجھنے سے قاصر ہوں۔

ستراط: کوئی بات نہیں، میں اس کے قریب تر آنے کی کوشش کروں گا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ہر شے میں ایک مشترک خصوصیت ہوتی ہے۔ فرض کروکوئی دوسراشخص بھی تم ہے وہی سوال کرتا ہے جو میں فیل کے خطرت کے کیا تھا۔ مینو، وو پوچھے گا کہ شکل کیا ہے اور اگر آپ جواب دیں'' گولائی'' تو وہ میری ہی طرح کے گا گئے '' گولائی'' کوٹل کہ ہوگے یا ایک شکل کہو گے ؟ اور تمھارا جواب ہوگا ایک شکل۔

مينو: ال مين كياشك بـ

ستراط: ال کامطاب یہ ہوگا کہ مزیشکلیں کیا ہوتی ہیں۔ توتم اس کو بتادیتے۔

مينو: جي مان مين بتاديتا-

ستراط: ای طرح اگروہ پو چھتا کدرنگ کیا ہوتا ہے اورتم جواب دیتے ''سفید'' اورسوال کرنے والا فوراً پو چھ بیٹھتا کہ اچھا یہ بتاؤ سفید تمام تر رنگ ہے یا ایک رنگ ہے۔تم جواب دو گے کہ ایک رنگ کیونک دوسرے رنگ بھی ہوتے ہیں۔

مينو: مين يمي جواب دول گا۔

سراط: اوراگرودتم سے بوچھا کہ دوسرے رنگ کون کون سے بیں؟ تو تم نے اسے دوسرے رنگ بھی بتائے ہوں گے۔جو بحثیت رنگ سفیدہی کی طرح ہیں۔

مينو: تى بال-

عراط : فرض کیجے کہ دو فحض اس بات کومیری طرح طول دیتے ہوئے کہے کہ بھی بھار ہمارا واسطہ سابقہ باتوں سے پڑتا ہے جین مجھے اس کی ضرورت نہیں ہم انھیں ایک عمومی نام سے پکارتے ہوا ور باوجود کیہ وہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں تم انھیں ''اشکال'' ہی کہتے ہو۔ اس لیے بتا و کیہ وہ مشترک فسوصیت کون ی ہے جس کی بنیاد پرتم انھیں شکل کا نام دیتے ہو۔ جو گول بھی ہوتی اور

چوکورجھی باوجوداس کے کہوہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں جمھاری گفتگوکا یہی انداز ہوگا؟

مينو: جي ٻال-

سقراط: جبتم یہ کہتے ہوتو کیا تمھارا مطلب بینہیں ہوتا کہ گولِ ای طرح گول ہوتا ہے جس طرح چوکور چوکورہے یا چوکوراس طرح چوکورہوتا ہے جس طرح گول گول ہوتا ہے۔

مينو: بالكل بىنېيں-

ستراط: تمھارادعویٰ یہی ہے کہ گول چوکور کی طرح کی شکل نہیں ہوتی یا چوکور گول کی طرح نہیں ہوتا۔

مینو: بجاارشاد\_

ستراط: بناوشکل کوہم کیا نام دیں۔ کوشش کر کے بناؤ۔ فرض کرو جب کوئی تم سے شکل یا رنگ کے بارے میں الیابی کوئی سوال کرے اور شخیں جواب دینا پڑے۔ صاحب! مجھے کم نہیں کہتم کیا چاہتے ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ وہ جیران ہوکر کہے گا کیا تم پنہیں سمجھے کہ مجھے کثرت میں یکسانیت کی تلاش ہے۔ وہ ای سوال کو اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ مینو! کثرت میں وہ کون کی یکسانیت ہے جے تم شکل کہتے ہو۔ جس میں خصرف گول اور چوکور بلکہ ہر طرح کی شکلیں شامل کی یکسانیت ہے جے تم شکل کہتے ہو۔ جس میں خصرف گول اور چوکور بلکہ ہر طرح کی شکلیں شامل کی یکسانیت کے بارے میں؟ مینو، کیا تم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں چاہتا ہوں تم ذرا کوشش کر کے دیکھو۔ نیکی کی ماہیت کے بارے میں جواب دینے کے لیے بہنا یت عمدہ مشق ہے۔

مينو: سقراط!ليكن مين چاڄتا هول آپاس كاجواب ديں۔

ستراط: مین تمهاری بات رکه لول؟

مينو: بسروچثم۔

سقراط: اس کے بعدتم مجھے نیکی کے بارے میں بناؤگے۔

مینو: ضرور بتاؤں گا۔

سقراط: کیرتومیں جان لڑا دونگا\_آخرانعام لینا جوگھہرا\_

مينو: بالكل، بالكل\_

سقراط: چلومیں شمھیں سمجھا تا ہوں کہ شکل کیا ہوتی ہے۔اس جواب کے بارے میں تمھاری کیارائے ہے؟ شکل وہ شئے ہے جو ہمیشہ رنگ کے بعد آتی ہے۔اس بات سے شمھیں اطمینان ہو گیا یا نہیں؟ یقینا مجھے تو ہو گیا ہے۔ای طرح میں بھی مطمئن ہوجاؤں گا اگرتم مجھے بھی نیکی کی ایسی ہی تعریف کر

کے دکھادو۔

بینو: سقراط اس کا جواب تو بهت ای سیدها ساداب\_

مراط: سيدهاماده كون؟

مینو: کیومکدآپ ہی نے کہاہے کہ شکل ہمیشدرنگ کے بعد آتی ہے۔

سقراط: درست ہے۔

مینو: لیکن اگرکوئی میہ کہے کہ شکل تو کیا مجھے میہ ہی معلوم نہیں کہ رنگ کیا ہوتا ہے۔اس کے لیے آپ کا کیا جواب ہوگا۔

راط:

میں اسے بھی بڑا دوں گا۔ اگر تو وہ مناظرہ پہند یا معاندان نظر یے کا حال فلنفی ہوگا تو میں اس سے

کہوں گا کہ اگر میر اجواب غلط ہوتو تمھا را کا م بیہ ہے کہ دلائل کی مدد سے میر کی تر دید کر ولیکن اگر ہم

ایک ددسرے کے دوست ہوئے تو اس طرح با تیں کریں گے جس طرح اس وقت کر رہے ہیں۔

یعنی میں بڑی نری سے جواب دوں گا لیکن بیشتر انداز منطقیانہ ہوگا یعنی میں صرف تھی بات ہی

منبیں کہوں گا بلکہ ایسے دلائل پر انحصار کروں گا جس سے وہ آ دئی متفق ہوگا جس سے میں نے سوال

یو چھاتھا۔ میں تم سے ای طرح با تیں کرنے کی کوشش کروں گا کیا آپ بیت لیم کرتے ہیں یا نہیں کہ

کی بات کا اختیام اور سرا بھی ہوتا ہے اور انہتا بھی ہوتی ہے؟ میں بیتمام الفاظ ایک ہی معنوں میں

استعال کر رہا ہوں حالا تک میں جانیا ہوں کہ پروڈ کیس ان کے منہوم میں امتیاز برتے گا۔ تا ہم مجھے

استعال کر رہا ہوں حالا تک میں جانیا ہوں کہ پروڈ کیس ان کے منہوم میں امتیاز برتے گا۔ تا ہم مجھے

یقین ہے کہتم کی شے کے بارے میں کہو گے کہ وہ انہتا کو بہنچ بھی ہو بھی ہے۔ یہی بات

مينو: جي بال!آپ كي بات ميري مجه مين آگئ مين اس كامفهوم مجهتا هول-

ستراط: مثلا جيويم ي بين آپ سي شي سطح كابات بهي كريس كاور تفوس جيم كي بهي-

مينو: بى بال-

ستراط: چلے ااب آپ کی حالت ایس ہے کہ شکل کی جوتعریف میں نے کی ہے آپ اے بھے لیس کے، میں شکر اطفان کے است مجھے لیس کے، میس منظم کی تعریف کی کہ شکری کی انتہا ہے۔ بلکدا جمالاً میہ کہوں گا کہ منتوں بان کی انتہا ہے۔

مينو: الهاعراط إذرابه بتائية كرمك كياب

سقراط: مینوایه بوی زیادتی ہے۔ بے جارے بوڑھے آدمی کو سوالات سے تنگ کر رہے ہولیکن خود جارہ: کی کو میان کی کی کانعریف یاد کرنے کی تکلیف گوارانہیں کررہے ہو۔

مینو: سقراط!جب آب مجھے بتا کیں گے کہ مجھے کیا دریا فت کرنا ہے، پھر میں بتاؤں گا۔

ستراط: جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہووہ صرف تمھاری آ واز سے گا اور معلوم کرے گا کہتم خوبصورت ہو اوراب بھی آپ کے متعدد عشأ ق ہیں۔

مينو: آپاليا كول سوچة بين-

سے اط: کیونکہ تم تمام حسینوں کی طرح ، جب وہ پورے جو بن پر ہوتے ہیں ،تم ہمیشہ تحکمانہ کہیج میں بات کرتے ہو،تم بہت ظالم ہو۔ مجھے بیا ندیشہ بھی ہے کہتم جان گئے ہوگے کہ مُسن میری کمزوری ہے۔ اس لیے تمصیں خوش کرنے کے لیے میں جواب ضرور دوں گا۔

مینو: برائے مہر بانی جواب ضرور دیجیے۔

ستراط: کیاتم چاہتے ہوکہ میں جار جیاز کی طرح جواب دوں جس کی باتوں کے تم عادی ہو۔

مينو: ميرے ليےاس بہتراوركيا ہوگا۔

ستراط: کیاای ہے تم اورایمپیڈ وکلس (Empedocles) نہیں کہتے کہ وجود کی ایک روہوتی ہے؟

مينو: يقييًا\_

سرّاط: اس كرائة موتة مين جن عده كررتى ب-

مینو: درست ہے۔

ستراط: اور کچھ روئیں اس رائے کے عین مطابق ہوتی ہیں جبکہ کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی ہوتی ہیں۔

مینو: بالکل درست ہے۔

سقراط: ایک اور شے ہے بصارت کہتے ہیں۔

مينو: جي ٻال-

ستراط: بقول پنڈر (Pindar)''مفہوم مجھو''رنگ،شکل ہی کی ایک رَ و ہے۔جو بصارت کے متناسب ہے اور لا این ادراک ہے۔

مینو: سقراط! میں سجھتا ہوں کہ بیا لیک لایق ستایش تعریف ہے۔

سقراط: جی ہاں کیوں نہیں ہتم ایسی ہی باتوں کے سننے کے عادی ہو۔میرااندازہ ہے کتمھاری فراست نے

یہ معلوم کرلیاہے کہ آواز ،خوشبواورالی متعدد چیزوں کی ماہیت کی تصریح کی جاسکتی ہے۔

مینو: درست ہے۔

سقراط: مینوا میرا جواب روایتی اورمتین انداز کا تھا۔ای لیے بیابتمھارے لیے شکل ہے متعلق جواب ہے کہیں زیادہ قابلِ فہم ہے۔

مينو: جي ٻال-

سقراط: اے الیسی ڈیمس (Alexidemus) کے فرزند، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ پہلاطل اس سے کہیں بہتر تھا۔ اگرتم ذرا صبرے کام لیتے اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے اور جیسا کہ تم نے کل کہا تھا محرم راز بننے پر مجبور نہ ہوتے تو تھاری بھی وہی رائے ہوتی جومیری ہے۔

مینو: سقراط!اگرتم ای طرح کے جواب دیتے رہے تو میں صبر کروں گا۔

ستراط: ویے بھی میں خوداپ اورتمھارے خیال ہے بھی پوری کوشش کروں گا۔لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میں ستراط: مصیں ایبا کوئی جواب نہیں دے سکوں جوشھیں اچھا گئے۔اب اپنی باری پرشمھیں اپناوعدہ بورا کر تا ہوگا۔ اور مجھے بتانا ہوگا کہ عالمگیر نیکی کیا ہے اورتم واحد کو جمع میں تبدیل نہیں کرو گے۔جیسا کہ مسخرے ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو کسی شے کوتو ڑ دیتے ہیں بلکہ نیکی کوچھے وسالم میرے حوالے کردو۔ جوٹلزے نکڑے نہیں ہوگی۔ میں نے نمونہ آپ کودکھلا دیا ہے۔

مینو: سقراط!اچھااگریہ بات ہے تو میرے خیال میں نیکی وہ ہے کہ جب کوئی اعزاز کامتمنی ہوتا ہے اور اے اپنے لیے فراہم کرلیتا ہے،جیسا کہ شاعر نے کہا ہے اور میں بھی کہتا ہوں۔ ''نیکی معزز باتوں کی تمنااوراس کے حصول کا نام ہے۔''

یی سرربانوں کی مشاوران کے مشوں کا ہم ہے۔ سقراط: اچھاجومعزز باتوں کی تمنا کرتاہے کیاوہ نیکی کا بھی متمنی ہوتاہے؟

مينو: تفيناً

سقراط: کیا کچھلوگ ایے بھی ہوتے ہیں جو بدی کے تمنائی ہوتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے نیکی ہے؟ میرے عزیز! کیاسب نیکی کے خواستگار نہیں ہوتے ؟

مينو: ميرےخيال مين نہيں۔

سرّاط: گویاآپ کے خیال میں کھھا ہے ہوتے ہیں جوبدی کے خواہاں ہوتے ہیں۔

مينو: جي ٻال-

سقراط: تمھارامطلب ہے کہ جس بدی کی وہ تمنا کرتے ہیں وہ نیکی ہوتی ہیں یاوہ انھیں بدی سمجھ کراس کی تمنا کرتا ہے۔

مینو: میرے خیال میں دونوں باتیں درست ہیں۔

سقراط: مینو، کیاشهمیں یفتین ہے کہ کوئی شخص بدی کو بدی سمجھتا ہےاور پھر بھی اس کی تمنا کرتا ہے؟

مینو: میراتویهی خیال ہے۔

ستراط: خواہش اس کے حصول کی ہے؟

مينو: جي ٻال، حصول کي -

ستراط: کیادہ بیسو چتاہے کہ بدی اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جواسے حاصل کر لیتا ہے یادہ بیشلیم کرتا ہے کہاہے اس سے ضرر پہنچے گا۔

مینو: میرے خیال میں ایسے افراد بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ بدی ان کے لیے مفید ہوگی اور ایسے بھی موجود ہیں جواسے ضرر سال سجھتے ہیں۔

سقراط: جولوگ سیجھتے ہیں کہ بیان کے لیے مفید ہوگی ، کیا انھیں اس بات کاعلم بھی ہے کہ وہ بدی ہے۔

مينو: بالكلنهيں-

سٹراط: ظاہر ہے کہ جوافراداس کی ماہیت سے واقف نہیں ہیں وہ اس کی خواہش بھی نہیں کرتے۔وہ صرف ای کی تمنا کرتے ہیں جے وہ نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ فی الحقیقت وہ بدی ہوتی ہے اورا گروہ غلطی سے بدی کوئیکی سمجھتے ہیں تو کیا وہ واقعی نیکی کےخواہش مند ہیں؟

مينو: ال طرح توآپ ٹھيک کہدرے ہيں۔

سقراط: اچھاتواں کا مطلب میہوانا کہ جو بہ جانتے ہوئے بدی کے حصول کی تمنا کرتے ہیں کہ میان کے لیے نقصان دہ ہوگی تو کیاوہ میہ جانتے ہیں کہ اس سے انھیں ضرر بھی پہنچے گا؟

مینو: بالکل جانتے ہوں گے بلکہ انھیں پیجاننا جاہے۔

سقراط: جوبدی کا ضرر برداشت کرتے ہیں، کیا آنھیں پنہیں جاننا جا ہے کہ اس کی مصیبت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی بدی کی ضرر رسانی کی ہوتی ہے؟

مینو: ظاہرہے وہ اس کے خلاف کیونکر ہوسکتا ہے۔

سقراط: لیکن کیامصیبت زده بدنصیب نہیں ہوتے۔

مينو: كيون نبين، بالكل موتے ہيں-

سقراط: کیا کوئی مصیبت زوہ اور بدنصیب ہونا چاہتاہے؟

مينو: سقراط، مين تو كهول گانهين-

ستراط: لیکن مینو، اگرکوئی مصیبت زده نہیں ہونا چا ہتا تو اس کا مطلب سے ہوا کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو بدی ا خواہش مند ہو کیونکہ مصیبت بدی کی خواہش اور حصول کے سوااور کیا ہے؟

مینو: سقراط ایچ تو یمی ہے اور اس لیے میں شلیم کر چکا ہوں کہ بدی کی تمنا کسی کونہیں ہوتی۔

سقراط: کیاتم نے ابھی نہیں کہاتھا کہ نیکی خوبی کے حصول اورخواہش کا نام ہے۔

مینو: جی ہاں، میں نے کہاتھا۔

سقراط: لیکن اگریہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ خوبی کے حصول کی خواہش سب میں پائی جاتی ہے اور اس معاملے میں کوئی کس سے بہتر نہیں ہے؟

مينو: ٹھيک ہے۔

سقراط: اگرخوبی کی تمنا کرنے میں کوئی کسی دوسرے سے بہتر نہیں ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے حصول کی تؤت میں دوسرے سے بہتر ہو۔

مينو: بالكل\_

سقراط: تو پھرتمھاری تعریف کے مطابق نیکی نام ہوگا خوبی کے حصول کی قوت کا؟

مینو: سفراط! تم اس معاملے کوجس نظرہے دیکھ رہے ہومیں کلی طور پراس کی تصدیق کرتا ہوں۔

سقراط: چلیے ہم کی اور نقط نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو کھتم کہدرہ ہووہ درست ہے یانہیں۔ بہت ممکن ہے تم درست کہدرہ ہو۔ اچھااس کا مطلب ہے کہ تم خوبی کے حصول کی طاقت کو نیکی سجھنے کی تقدیق کرتے ہونا؟

مينو: بي بان، مين ان تمام كوخو بيول مين شار كرتا مول ـ

سقراط: مینو کے خیال کے مطابق (آباواجداد سے عظیم شہنشاہ کا دوست چلا آرہا ہے۔) نیکی زروسیم کے حصول کی قوت کا نام ہے اور کیاتم اس میں بیاضا فہ کرو گے کہ ان کے حصول میں پاکیزگی اور عدل کا خواہ وہ کا خاط رکھا جانا چاہیے یا تمصارے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اور کیا حصول کا ہر طریقہ خواہ وہ بانسانی اور بددیا بقی پڑی ہو، نیکی شار کیا جائے گا؟

مینو: سقراط!وه نیکینہیں بدی ہوگ۔

ستراط: پھرتواس کا مطلب میہ ہوا کہ انصاف، اعتدال ذات، تقدّس یا نیکی کے اسی طرح دوسرے اجزا کا زروسیم کے حصول کے عمل میں شامل رہنا ضروری ہے اور ان کے بغیر کسی خوبی کا حصول نیکی نہیں ہوگا۔

مینو: کیوں۔ان کے بغیر نیکی کیے ممکن ہے۔

ستراط: خوداپے لیے یاکسی دوسرے کے لیے بددیانتی سے سونے اور جاندی کا حصول یا بالفاظِ دیگران کی احتیاج ای طرح کی نیکی ہوگی؟

مينو: جي ٻال-

ستراط: پھرتو گویاان اشیا کاحصول ان کےعدم حصول اوراحتیاج ہی کی طرح نیکی نہیں ہے۔ یعنی جو پچھ بھی انصاف اور دیانت کے ساتھ حاصل کیا جائے ، وہ نیکی ہے اور جو پچھ انصاف سے عاری ہووہ بدی ہے۔

مینو: میری رائے میں اس کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

سراط: کیاہم ابھی پنہیں کہدرہ سے کہ انصاف،اعتدال ذات وغیرہ میں سے ہرایک نیکی کا جزوہ۔

مينو: جي ٻال-

ستراط: مینو!اچها،توتم میرانداق اس طرح ازاتے ہو۔

مينو: سقراط! بيآپ كيول كهدر به و؟

ستراط: کیوں نہیں، میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہتم مسلم اور کمل نیکی کومیرے حوالے کر دواور میں نے تعصیں وہ نہونہ بھی بتایا تھا جس نہج پر شخصیں جواب دینا چاہیے تھا۔ تم اسے کب کا بھول چکے ہو۔ اچھا یہ تاؤ کہ کیا نیکی کسی خوبی کے، انصاف سے یا ناانصافی سے حصول کا نام ہے؟ جبکہ تم مانتے ہو کہ انصاف نیکی کا جزوہے۔

مينون بيال-

سقراط: تمھارے ہی اعتراف ہے بہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ نیکی اس عمل کا نام ہے جس میں نیکی کا کوئی نہ کوئی جزوشامل ہوتا ہے ہم ہی نے تو کہاہے کہ انصاف وغیرہ نیکی کا جزو ہیں۔

مينو: تو پھر کيا ہوا۔

ستراط: کیا ہوا، تم نے کیا بیٹیں کہاتھا کہ تم مجھے کمل نیکی کے بارے میں بتاؤ گے۔لیکن تم اس بات سر بہت ہی دور ہو۔ صرف میہ کہتے ہو کہ جس کام میں نیکی کا کوئی جز وشامل ہووہ نیکی ہے۔ گویا تم سے بھے پہلے ہی بتاویا ہے کہ کمل نیکی کیا ہے۔ اور میں اس سمجھ بھی گیا ہوں۔ وہ بھی اس صورت ٹی جب تم نے اس پارہ پارہ پارہ کر کے بھیر دیا ہے۔ میرے عزیز مینو!ای لیے میں بچکچاتے ہوئے وہ بی موال دہراؤں گا کہ نیکی کیا ہے؟ "ورنہ میں صرف اتنا ہی کہ سکتا ہوں کہ ہر وہ کام جس کی سحیس سر نیکی کا کوئی جز وشامل ہو، نیکی ہے۔ تم نے کہا ہے کہ جو کام بھی انصاف سے کیا جائے وہ نیکی ہے اس کی علاوہ بچھاور نہیں۔ پھر کیا جمھے اپنا سوال دہرانا نہیں جا ہیے۔ اس کی علاوہ بچھاور نہیں۔ پھر کیا جھے اپنا سوال دہرانا نہیں جا ہیے۔ کیا گیا کی کوریہ جائے کہ جو کام ہوسکتا ہے؟

میتو: جنہیں، میں پنہیں کہتا کہوہ جان سکتا ہے۔

ستراط: مستحص یاد ہوگا کہ شکل کی مثال دیتے ہوئے ہم نے ایسے جواب ردکر دیے سے جوتشر تک کیمتان سے یانھیں تسلیم ہیں کیا گیا۔

مینو: سقراط! ہمنے بیکام درست کیا تھا۔

ستراط: عزیزم! بیرنہ جھ کہ ہم نیکی کے کی غیر تصریح شدہ جزو کے ذریعے نیکی یا کسی اور شے کی ماہیت کسی کو سمجھا کتے ہیں؟ اس ضمن میں ہمیں پھروہی پرانا سوال دہرانا پڑے گا کہ نیکی کیا ہے؟ میں غلط تو نہیں کہدرہا ہوں؟

مينو: آپ درست كهدر عيل-

ستراط: آیئے ابتدای سے بات کا آغاذ کریں۔ ذرابی تو بتاؤ کہ تمھارے اور تمھارے جار جیاز کے خیال میں نیکی کیا تعریف ہو علق ہے۔

یو: سرادا،آپ سے شامائی ہے بل مجھے یہ بنادیا گیا تھا کہ آپ خود پر بھی شک کرتے ہیں اور در روں کو بھی شک کرتے ہیں اور در روں کو بھی آپ ہیں ، میں آپ در روں کو بھی آشکیک میں بہتا کردیتے ہیں۔اوراب آپ بھی پراپنا جادو چلار ہے ہیں ، میں آپ کی باتوں ہے محور بور ہا ہوں۔ بھی پرآپ کے جادو کا اثر ہور ہا ہے۔ میں حواس باختہ ہور ہا ہوں۔ آگریں گئا تی کر کے آپ کی ہمی اڈ انا چا ہوں بھی تو میں پہیں کرسکتا کیوں کہ آپ اس چیٹی سی اگریں گئا کی اور یہ ان اور ان چا بی بھی تو میں پہیں کرسکتا کیوں کہ آپ اس چیٹی سی جی کی باتر ہے دالی جا نہ اور نے دالی جا نہ اور نہان دونوں ہے جس ہو اور نہان دونوں ہے جس ہو

چے ہیں۔ میری ہم میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جواب کیے دوں۔ میں اس نے بل بھی اوراب بھی نئی کے موضوع پر بہت می تقریریں کر چکا ہوں۔ جسے بہت ہے لوگوں نے عمدہ قرار دیا تھا اور وہ تھیں بھی عمدہ کین اس وقت میں اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتا کہ نیکی کیا ہے۔ میں سوچتا ہوں آ پ نے واقعی سمندریا گھر سے دور جانے سے احتراز کر کے بڑی دانائی سے کام لیا ہے کیونکہ اگر کسی بھی دوسری جگہ آ پ بہی کرتے جوائی میں کررہے ہیں تو آ پ کو جادوگر ہونے کے جرم میں قید کر دیا جاتا۔

ستراط: مینواتم شرارت سے بازنہیں آ وَگے۔تم نے مجھےتقریباً بیدست و پاکر دیا ہے۔

مينو: آپ کيا کهدر سے ہيں۔

ستراط: میں بتا تا ہوں کہتم نے مجھے بحلی والی مجھلی سے کیوں تشبیہ دی ہے۔

مینو: کیوں دی ہے۔

سقراط:

میں تمحارے بارے میں ایک اور تشبیہ بیان کرنا جاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمام خوبصورت نوجوان اپنے بارے میں حتی المقدور حسین تشبیہ تراشتے ہیں۔ لیکن میں ان کی عنایت کا جواب دینا جاہتا ہوں۔ جہاں تک میرے برقی مجھی ہونے کا تعلق ہے۔ اگر بیم چھی ہوتی ہوتی ہوں ورسروں کو بے حس کر دیتی ہے تو واقعی میں برقی مجھی ہوں، بصورت دیگر بالکل ہی نہیں ۔ میں دوسروں کو بے حس کر دیتی ہے تو واقعی میں برقی مجھی ہوں، بصورت دیگر بالکل ہی نہیں ۔ میں دوسروں کو البحض میں اس لیے نہیں ڈالٹا کہ میں معاملے کو اچھی طرح سمجھتا ہوں بلکہ اس البحضن کا سب بیہ ہوتا ہے کہ میں خود البحض کا شکار ہوتا ہوں ۔ مجھے نہیں معلوم کہ نیکی کیا ہے تم بھی اس مختص میں گرفتار نظر آتے ہو۔ حالانکہ مجھے سے گفتگو سے قبل شمصیں اس کاعلم ضرور تھا۔ تا ہم مجھے اس شحقی ت

مینو: سقراط! آپ اس کے بارے میں کس طرح تحقیق کریں گے جے آپ جانتے ہی نہیں ہیں؟ آپ تحقیق کا موضوع کیسے بتا کیں گے؟ اوراگر آپ پروہ شے منکشف ہوجاتی ہے جس کی آپ کوتلاش تقی توالیمی صورت میں آپ کویہ کیسے بتا چلے گا کہ بیوہ بی شے ہے جس کا آپ کوئلم نہ تھا؟

ستراط: مینوا میں مجھ گیا جوتم کہنا چاہتے ہو لیکن ذراسوچوتم کیسا تھکا دینے والا تنازع کھڑا کررہے ہو۔ تمھارا کہنا ہے ہے کہ آ دمی اس بارے میں تحقیق کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے یا جسے وہ نیس جانتا۔اگروہ جانتا ہے تو تحقیق غیر ضروری ہے اور اگر نہیں جانتا تو وہ جان ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس سے قطعاً ناواتف ہے، جے وہ جاننے کا خواہشمند ہے۔

مینو: کھیک ہے لیکن سقراط! آپ بتائیں کہ کیابیددلیل مضبوط نہیں ہے؟

ستراط: میرے خیال میں بالکل نہیں۔

مينو: كيول نبيل-

ستراط: بتا تا ہوں، کیوں نہیں۔ میں نے چند دانا مردوں اورعور توں سے جوساوی اور وحدانی موضوعات ہ گفتگو کرتے تھے، سناہے کہ:

مینو: انھوں نے کیا کہا۔

ستراط:

سقراط: انھوں نے ایک جلیل القدرصداقت پر ہات کی \_میرا یہی خیال ہے\_

مینو: بات کیاتھی اور و ولوگ کون تھے۔

ان میں سے چند مذہبی عالم مرداورخوا تین تھے، جنھوں نے مطالعہ کررکھا تھا کہ وہ اینے فرائض کے جواز کے لیے کم قتم کے دلائل دیں ۔ان میں پنڈر (Pindar) جیسے شعرا تھے جنھوں نے یہی یا تیں ایے دجدان کے زوریر بیان کیں۔ای طرح کے دوسرے بھی جن میں فطری اسی تھی۔ میں ان کے الفاظ بیان کرتا ہوں جن برغور کرواور دیکھووہ ہے ہیں یانہیں۔وہ کہتے ہیں انسانی روح ا مر ہے اورایک وقت ایبا بھی آئے گا جب اس کا بھی خاتمہ ہوجائے گا جے موت کہا جاتا ہے۔ دوسرے وتت اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے لیکن وہ نیست و نابودنہیں ہوتی۔اس کا اخلاقی نتیجہ پی نکلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ یا کیزہ زندگی گزارنی جاہیے وہ'' کیونکہ بری فون(Persephone) دیوی نے ان روحوں کوجن ہےاس نے گزشتہ گناہ کا کفارہ وصول کرلیا تھااور جنھیں زمین کی گہرائیوں سے سورج کی روشنی میں لے آئی اور یہی وہ ہتیاں ہیں جوطا قتور حکمران عظیم انسان اور زبر دست وانا ہوتے جی اورجنعیں بعد میں بھی عرصے تک مقدس ہتیاں سمجھا جا تا ہے۔روح جولا فانی ہوتی ہے بار بار جنم لے کراور تمام موجودات کود کھ کر جوز مین پر ہیں یا زمین کے نیلے طبقے میں ہیں، ہر بات کا ا ہے علم ہے اور جیرانی کی کوئی بات نہیں۔اگروہ ان تمام باتوں کواینے حافظے میں تاز ہ کرے جو ات نیکی کے بارے میں معلوم ہیں بلکہ اس کا پیغلم ہرشے پرمحیط ہے کیونکہ اشیا ایک ہی جیسی ہوتی جی اور روح کو ہرشے کائلم ہوتا ہے کی ایک شے سے تمام اشیا کے بارے میں معلومات اخذ کرنایا جیا کہ لوگ کہتے ہیں یاد کرناد شوارنہیں ہے۔ ہال بیضرور ہے کہاس کے لیے سخت محنت اور ہوش وحواس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر تحقیق اور ہر علم کا دارو مدار یا دداشت پر ہے۔ اس سے ہے۔ اس سے ہر ہونے کے بارے میں تمام دلائل کورد کر دینا جا ہے۔ اس سے ہم کا ہا کا شکار ہوجا کیں گے اور بیصرف مست افراد کو پہند ہے لیکن اگر ہم دوسری بات تسلیم کرلیں تو ہم مستور اور شخصیق پہند ہوں گے۔ اس بات کے پس منظر میں میں بخوشی نیکی کی ماہیت کی شخصی کروں گا۔

مینو: ستراط! جب آپ ہیر کہتے ہیں کہ جمعیں کمی شے کاعلم نہیں ہوتا اور جے ہم علم کہتے ہیں وہ دراصل صرف یادواشت ہے۔ آخراس ہے آپ کا مطلب کیا ہے۔ کیا آپ سکھائیں گے کہ اس میں کیا رمزہے۔

ستراط: مینو! میں ابھی تم ہے کہہ چکا ہوں کہ تم بہت شرارتی ہوئم کہدرہے ہو کہ کیا میں شخصیں سکھا سکتا ہوں جبکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بات سکھائی نہیں جاسکتی۔ میں نے کہا ہے کہ سکھانا کیا ہے صرف یاددلانا ہے۔ اس طرح تم مجھے خود بات کی تر دیدکرنے کو کہدرہے ہو۔

مینو: سقراط! میرااییا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آپ سے احتجاج کرتا ہوں۔ میں نے تو بیہ سوال عاد تا دریافت کیا تھا۔ آپ بیٹا بت کر دیں کہ آپ جو کہدرہے ہیں گئے ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ ایسا کر دیں۔

ستراط: یکوئی آسان معاملہ نہیں ہے لیکن میں حتی المقدور شمصیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔تم اپنے بے شارملاز مین میں ہے کسی ایک کو ہلاؤ، میں شمصیں مثال دے کر سمجھاؤں گا۔

مینو: بجارشاد، اڑکے یہاں آؤ۔

سراط: بيدينانى ب، يونانى زبان بولتاب فيك بنا؟

مینو: بی ہاں کیکن دہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے۔

ستراط: جوسوال میں اس سے پوچھوں گا اس پر دھیان دو۔ پھر دیکھووہ میرے بارے میں پھھ بیکھتا ہے یا محض باتیں یادکرتا ہے۔

مينو: ميں ديڪتا ہوں۔

ستراط: تم جانے ہوکہ مرابع شکل کے جاروں اصلاع بکساں ہوتے ہیں؟

لمازم: تى جناب

سقراط: اوراس مربع کے وسط ہے جو کیسریں میں نے چینجی ہیں وہ بھی یا ہم مساوی ہیں۔

ملازم: بحابال-

سقراط: اورمربع كالجم كي يحي بوسكتاب-

ملازم: يقيناً-

ستراط: اوراگرشکل کا ایک ضلع دوفٹ کا ہواور دوسرا بھی دوفٹ ہی کا ہوتو پوری شکل کتنی بردی ہو گی۔ میں شمصیں سمجھا تاہوں۔اگرایک طرف کی خالی جگہ دوفٹ کی اور دوسری ایک فٹ کی ہوتو پوری شکل دو

ف کی ہوگی۔

ملازم: بیال-

ستراط: کیکن چونکہ شلع بھی دوفٹ کا ہےاس طرح دوفٹ دوبارہے۔

طازم: بي بال-

ستراط: گویادونٹ دوگنالیعنیاس کامرنع ہے۔

ملازم: بيال-

ستراط: ووف كادو گناكتنا هوتا ب ذراحساب لگا كربتاؤ\_

ملازم: مقراط، جناب جارف ـ

ستراط: اورکیاایام بعنہیں ہوسکتا جواس سے دوگنا ہواور جس کے اضلاع ای طرح سے یکساں ہوں۔

ملازم: جی ہاں ہوسکتا ہے۔

ستراط: اوروه كتن فك كاموكار

ملازم: آثدنت کا۔

ستراط: اب ذراسوی کر بتاؤ که اس دو گئے مربع کوتشکیل دینے والے خط کی لمبائی کیا ہوگی۔ بید دوفٹ کی ہودہ متنی کمبی ہوگی۔

لمازم: آثھنٽ کا۔

سراط: اب ذراسوی کر بناؤ که دو گئے مربع کی تفکیل دینے والے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی۔ بید دو فث بدو فث بدو وقت بدو

ملازم: حضور! ظاہر ہےوہ دوگئی ہوگی۔

سے اط: مینوائم دیکھ رہے ہونا کہ میں ملازم کو پچھ سکھائیں رہا ہوں صرف بوچھ رہا ہوں۔وہ دہنی طور پر جانیا ہے کہ آٹھ مربع فٹ کی شکل بنانے کے لیے لیے خط کی ضرورت ہوگی یانہیں؟

مينو: بي بال-

سقراط: کیااے واقعی اس کاعلم ہے۔

مينو: بى تىنبىل-

ستراط: اس نے صرف بیانداز واس کیے لگایا ہے کہ مربع بھی دو گنا ہے اور خط بھی۔

مينو: درست

ستراط: اب ذراد یکھووہ ان مراحل کو بالتر تیب کس طرح یاد کرتا ہے۔ (ملازم سے) بتاؤ کیاتم ہے گئے ہوکہ دوگئی جگہد کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایس شکل کی جو ہر طرف سے برابر ہے اور حجم میں اس سے دوگئی ہے بینی آٹھ فٹ کی ہے۔ میں صرف بیرجاننا چا ہتا ہوں کہ کیاتم اب بھی بیکھو گے کہ دوگنا مربع دوگئے خط سے تشکیل پاتا ہے؟

ملازم: جي جناب-

سقراط: کیابیخطاس صورت میں بھی دو گنانہیں ہوجائے گااگر ہم ایسے ایک خطاکا اس میں اضافہ کردیں؟

ملازم: بالكل-

ستراط: دوچارا یے خطوط سے ایسی جگہ وجود میں آجائے گی جو آٹھ فٹ کی ہوگ۔

لازم: بيال-

ستراط: آ وَالِي شكل كوبيان كريں -كياتم ينہيں كہو كے كه يشكل آ تھوف كى ہے-

النازم: بحلال

مقراط: اورکیااس شکل کے ایسے چار معے نہیں ہیں جو ہرایک چارف کی شکل کے برابر ہے۔

النم: بياب-

ستراط: اورکیاوہ چارکا چارگنانہیں ہے۔

الام: بالكل

عداط: اورجارگذا، دو گذانمیں ہے۔

الأرم: بي جي الكل فيين \_

مقراط: لیکن کتنائے۔

لازم: جارگنا كرار-

سرّاط: بنے! دینے خط کی وجہ ہے جوجگہ وجود میں آتی ہے وہ دگی نہیں بلکہ چارگنا ہوتی ہے۔

ملام: درست ب-

عراط: جارگناسولد، وتابنا؟

الزم: تى بال-

سرّاط: كن خطاع أنه فك كا جله بيدا موك جس طرح ال خطاع ولدفت كى جكه وجود عن آفَى

مجهرب بونا؟

ملازم: تمايال-

مراط: اورجادف كى جگداى خط عضف ع تشكيل بإتى ب-

ملازم: بيال-

ستراط: ببت فوب تو كيابية تُصنف كى جله فجم مين اس د گن اور دوسر كى نصف نبين ب

ملازم: بالكل-

ستراط: گویااس طرح کی جگداس سے بڑے خطے اور اس مجھوٹے خطے تشکیل پائے گی؟

لازم: بی بال مرابعی بی خیال ہے۔

ستراط: بهت خوب! بن بھی وی سننا چاہتا ہوں جوتمھارا خیال ہے۔اچھا بتا ؤیدخط دوفٹ کا اور وہ جاراً

نبين ہے؟

لمازم: تحاب-

مقراط: الواجس خطے آتھ كاضلع تفكيل باتا ہوواس دونك كے خطے زياده اور جارف ،

-4-1

لمازم: موناتر کي چاہے۔

ستراط: زراسوني كريتاة كدييكتا موكانه

لمازم: تلميناك-

عراط: اگرتم دونت عے قط عن اس کے نصف کا اضافہ کردوتو وہ تین فٹ کا قط ہوجائے گا۔ اوھرا یک ؟

اوراُدهردو۔دوسری طرف بھی اس طرح دواوراکی ہے۔ای طرح دہ شکل بنتی ہے جس کائم ذکر کر رہے ہو۔

الازم: جي بال-

ستراط: کیکن اگراس جانب تین فٹ اوراُس جانب بھی نین فٹ ہوتو پوری شکل تین فٹ کا تین گنا ہوگی۔

مازم: ظاہرہ۔

ستراط: اورتین فٹ کا تین گنا کتنا ہوتا ہے۔

ملازم: نو-

ستراط: اورچارگنا كادوگنا كتنابوتا ہے۔

لمازم: آگھ-

سرّاط: ال طرح تین فٹ کے خطے آٹھ فٹ کی شکل پیدائہیں ہوتی۔

لمازم: جينبيں-

سقراط: کیکن کسی خطے،ٹھیک ٹھیک بتاؤ،اگر حساب نہ کرسکوتو مجھےوہ خط دکھا دو۔

ملازم: سقراط حضور! ميں بالكل نہيں جانتا۔

سراط: مینوادیکھویادداشت کی قوت میں اس نے کیمااضافہ کیا ہے۔اسے پہلے بھی پتانہیں تھا۔اب بھی اسے معلوم کہ آٹھوفٹ کی شکل کاضلع کیا ہے اس کا خیال تھا کہ اسے معلوم تھااور میرے سوالوں کے جواب اسے اعتماد سے دیتارہا۔ گویا اسے سب پچھ معلوم ہے۔اس نے کوئی دفت محسوں نہیں کی ۔اب مشکل میں پھنس گیا ہے۔ نہ تو وہ واقعی جانتا ہے اور نہ بی اس کا خیال ہے کہ وہ جانتا ہے۔

مینو: درست ہے۔

سراط: کیاا بی اعلمی کاعلم ہوکرا سے اطمینان نہیں ہوا؟

مینو: میرے خیال میں ہواہے۔

ستراط: اگرہم نے اے شک میں مبتلا کر کے برقی مجھلی والا جھٹکا دیا ہے تو اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔

مینو: میرےخیال میں نہیں۔

سقراط: دیجھواس طرح ہم نے حقیقت کے انکشاف میں اس کی پچھ نہ پچھ تو مدو کی ہے۔ اور اب وہ اپنی لائلمی کے علاج کا ضرور سوچے گا۔ وہ اب اس قابل ہوگا کہ ساری دنیا کو بتائے بلکہ ہار بار بتائے كدرگى جگه كے ليے د گنے اصلاع جامييں -

مينو: جي ٻال-

ستراط: لیکن یہ تمھاراخیال نہیں ہے کہ وہ جس بات کواپنے خیال میں نہیں جانتا تھالیکن در حقیقت وہ اس کے اس وقت تک قطعی نابلد تھا۔ جب اس کے ذہن میں اس خیال نے ، الجھن نہیں پیدا کر دگی کہ وہ آسادہ وہ اے معلوم نہیں ہے۔ اور وہ اسے جاننا چاہتا ہے۔ اس بات کو جانے اور تحقیق کے لیے وہ آسادہ ہوجا تا ہے؟

مینو: ستراط!میری دائے میں وہ ایسانہیں کرتا۔

سقراط: پھرتوبر تی مجھل کا جھٹکا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔

مینو: مناسب بی تھا۔

ستراط: اب ذرااس سے بھی دور کی پیش رفت پرغور کرو۔ میں صرف اس سے سوال پوچھوں گا بچھ سکھا وُل گانہیں اور وہ تحقیق میں میرانٹریک ہوگا۔ آپ ذراغور سے دیکھتے رہیں کہ کہیں میں اس کی رائے معلوم کرنے کی بجائے اس کو بچھ بتا تو نہیں رہا ہوں یا کسی بات کی تو ضیح تو نہیں کر رہا ہوں۔ بیٹے ایہ بتاؤ کہ کیا بیہ چارفٹ کا مربع نہیں ہے جے میں نے کھینچاہے۔

الازم: جيابا-

ستراط: اب میں اس کے مساوی ایک اور مربع کا اضافہ کررہا ہوں۔

ملازم: بي بال-

سقراط: اور پیتیسرا مربع ہے جوان دونوں کے برابر ہے۔

ملازم: بى بال-

ستراط: چلیے بیغالی گوشه پُر کر لیتے ہیں۔

طازم: بهت خوب۔

ستراط: دیجیواب چارمسادی جگهبیں موجود ہیں۔

الازم: بى بال-

سقراط: بیجادوسری سے کتے گنابوی ہے۔

لمازم: جارگنا۔

كررگىٰ جگه كے ليے د كنے اصلاع جامييں -

مينو: جي ال-

ستراط: لیکن پیمھاراخیال نہیں ہے کہ وہ جس بات کواپنے خیال میں نہیں جانتا تھالیکن درحقیقت وہ ای سے اُس وقت تک قطعی نابلد تھا۔ جب اس کے ذہن میں اس خیال نے ، الجھی نہیں پیدا کر دی کر وہ اے معلوم نہیں ہے۔ اور وہ اسے جاننا چاہتا ہے۔ اس بات کو جانے اور تحقیق کے لیے وہ آمان

بوجاتاے؟

مینو: ستراط! میری رائے میں وہ ایمانہیں کرتا۔

سرّاط: کھرتور تی مجھلی کا جھٹکااس کے لیے مناسب نہیں تھا۔

مينو: مناسب بى تفا\_

ستراط: ابذرااس سے بھی دور کی پیش رفت پرغور کرو۔ میں صرف اس سے سوال پوچھوں گا پچھ سکھا وی گانبیں اوروہ تحقیق میں میراشریک ہوگا۔ آپ ذراغورے دیکھتے رہیں کہ کہیں میں اس کی رائے معلوم کرنے کی بجائے اس کو پچھ بتا تو نہیں رہا ہوں یا کی بات کی توضیح تو نہیں کر رہا ہوں۔ بیٹے معلوم کرنے کی بجائے اس کو پچھ بتا تو نہیں رہا ہوں یا کی بات کی توضیح تو نہیں کر رہا ہوں۔ بیٹے ایہ بتاؤ کہ کیا یہ جائے اس کو پچھ بتا تو نہیں ہے جے میں نے کھینچا ہے۔

لازم: بيال-

ستراط: اب میں اس کے مساوی ایک اور مربع کا اضافہ کر رہا ہوں۔

ملازم: بيال-

سرّاط: اوریتیسرام لع ہے جوان دونوں کے برابرہے۔

مازم: بيال-

سرّاط: چليے بيخال گوشهُر كر ليتے ہيں۔

ملازم: بهت خوب۔

سراط: دیجواب جارمادی جگهین موجود بین \_

لازم: بيال-

ستراط: بیجگدوسری سے کتنے گنابوی ب۔

لمازم: جاركنا۔

شھیں یاد ہےنا۔اسے تو دگنا ہونا چاہیے تھا۔ بجاارشاد-

الزم: بہ خط جو اِس کوشے ہے اُس کوشے تک جا تا ہے ہر مربع کو دوحصوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ بیرخط جو اِس کوشے ہے اُس کوشے تک جا تا ہے ہر مربع کو دوحصوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ مقراط:

> -U/C. الازم:

قراط:

کیاچاروں مساوی خطوط ہی جگہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لقراط:

-U! 2 m2 ملازم:

خراط: زرادیکھوکہ جگہ تنی ہے۔

میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ملازم:

سرّاط: کیا ہرداخلی خط جاروں جگہوں کی تنصیف نہیں کررہا ہے۔

· 5 / 1 --مازم:

سرّاط: الم حصيل كتني جگهيس بين -

لمازم:

حراط: اورا<mark>س م</mark>یس کتنی ہیں۔

-99 ملازم:

جاردوکا کتنے گناہے۔

دوگنا۔ ملازم:

سرّاط: اور پیجگه کتنے فٹ کی ہے۔

آٹھونٹ کی۔ ملازم:

عراط: اوریشکل کس خطسے بنتی ہے۔

لمازم: الاسے۔

سراط: لین اس خط سے جو جارف کی شکل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتا ہے؟

الزم: بياب

ال خطاكواس علم كے جانے والے قطر كہتے ہيں اور بياسم معرف ہے۔ اچھا، مينو كے ملازم! بيہ بناؤك خراط: کیاتم پیقمد این کرتے ہو کہ بیدو ہری جگدور کا مربع ہے۔

E. C.

سقراط! حضور بالكل <u>-</u> طازم:

سفراط ہے۔ مینو! اب اس کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے۔اس نے تمام جواب خودا ہے دہائی اس مقراط: دیے نا؟

> تی باں۔ جواب خوداس کے اینے تھے۔ مينو

جبكه ہم ابھی كہدرے تھا ہے بچھ معلوم نہيں۔ مقراط:

مينو:

تاہم اس کے ذہن میں یہ تصورات موجود تھے یانہیں۔ ستراط:

مينو: جي تنھ\_

گویا جونیں جانتااس کے ذہن میں بھی اس شے کے تصورات موجود ہوتے ہیں جے دنیں جانا۔

-043. مينو:

اس وقت ان تصورات میں ہلکی ی جنش پیدا کی گئی، بالکل خواب کی طرح لیکن اگراس سے اکثر نی ستراط: سوال مختلف طریقوں سے پوچھے جائیں تو آخروہ اتنائی جان جائے گا جتنا دوسرے جانے ہیں۔

ایباہوسکتا ہے۔ مينو:

اگراس سے سوال پوچھتے رہیں تو وہ بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے خوداس موضوع کے بارے ٹر سقراط: علم بازیاب کرلےگا؟

> - كابار. مينو:

اس کے علم کی بلااردہ بازیافت یا دواشت ہی توہے۔ سقراط:

مينون

اور میلم جواسے اب ملاہے یا تو اس نے حاصل کیا ہوگا یا ہمیشہ سے اس کے پاس رہاہے یانیس ؟ سقراط:

> -0/3. ميبو

اگرینکم ہمیشہ سے اس کے پاس تھا تو وہ اسے ہمیشہ سے جانتا تھا۔اگرینکم اس نے حاصل کیا ہے تو اس نے اسے اس زندگی میں اس وقت تک حاصل نہیں کیا ہوگا، جب تک اسے اقلیدی کی تعلیم نہ دی ہو۔اے بیطریقہ نہ صرف علم اقلیدس بلکہ دیگرعلوم کے لیے بھی استعال کرنا ہوگا۔ بتائے ا ہے کسی نے بیر باتیں بھی سکھائی تھیں؟ شہریں تو اس کے بارے میں سب پرچی معلوم ہوگا۔تم نے کہا

خ<sub>فانا</sub> کہ وہ تمھارے ہی گھر میں پیدا ہوااور پرورش پائی؟ میں چھی طرح جانتا ہوں کداہے کی نے بھی نہیں پڑھایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کداہے کی نے بھی نہیں پڑھایا۔

بحربھی اے کم ہے؟

عراط: چرن کے انگار مکن نہیں۔ من اس بات سے انگار مکن نہیں۔

پنو: اگراس نے پیلم اس زندگی میں حاصل نہیں کیا تو کسی نہ کسی وقت ضرور حاصل کیا ہوگا؟

سرّاط: الران سير الما من الران من الما المولاد. مينو: ظاہر ہم اس نے حاصل کيا ہوگا۔ مينو:

يد سراط: اوربيوه وفت ہوگا جب وہ انسان نہيں رہا ہوگا۔

مينو: جي ٻال-

روہ ایسے حقیقی تصوّ رات کا ہمیشہ سے حامل رہا ہے خواہ وہ انسان تھایا نہیں تھا۔ جنہیں سوالات کے مقراط: ذریعی جنبش میں لایا جاسکتا تھا تو اس کا مطلب سے ہوا کہ اس کی روح کو ہمیشہ سے علم حاصل رہا ہے۔ کیونکہ دہ ازل ہی سے یا تو آ دمی تھایا نہیں تھا؟

بنو: بینک-

سراط: اگر ہرشے کی حقیقت روح میں ابتدائی ہے موجود ہے توروح امر ہے۔ لہذاان باتوں کو یاد کروجن کاتم کوعلم نہیں ہے یا جنھیں تم یا دنہیں کر سکتے۔

مینو: پنانہیں کیوں آپ کی بات دل کو گلتی ہے۔

از مینوا مجھے خوداپی بیہ بات اچھی معلوم ہورہی ہے۔ میں نے پچھالی باتیں بھی کہی ہیں جن پر بچھے
لیس نہیں ہے لیس کہ ہمیں تحقیق کرنی ہے تو ہم خود بہتر، ہمت والے اور اپنے آپ کو
کم بے یارو مددگار محسوس کریں گے۔ اگر میسوچ نہ ہوتو ہم ایک از کاررفتہ خوابیدہ حالت میں اس
خیال سے پڑے رہیں گے کہ جو بات ہمیں معلوم نہیں ہے اسے ہم بھی معلوم نہیں کر سکتے اور نہ ہی
معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر میس زبانی اور عملی طور پر با قاعدہ بھر پور مقابلے
معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر میس زبانی اور عملی طور پر با قاعدہ بھر پور مقابلے
کے لیے تیار ہوں۔

مینو: آپ کے بیالفاظ بھی مجھے بہت ہی عمدہ معلوم ہورہے ہیں۔

سرّاط: چلیے ہم اس آمر پر متفق ہیں کہ آ دمی کواس بات کی تحقیق کرنی چاہیے جسے وہ نہیں جانتا کیا ہم دونوں نیکی کی حقیقت کی تحقیق میں آیک دوسرے کا ہاتھ بٹا کیں گے؟ 7

بسروچشم۔ ناہم اپنے پہلے سوال کو پھر دہراؤں گا کہ نیکی کے حصول کی کوشش میں ہم استداری اور اور کا کہ نیکی کے حصول کی کوشش میں ہم استداری اور استداری کا معامل میں استداری کا معامل کے معامل کا مع مان لیں جے سلھایا جا سب ہے ہے۔ مینو!اگر مجھے خودا پنے آپ پریاتم پر قابو ہوتا تو میں اس وقت تک پیرسی نہ پوچھا کرنا ہے۔ سام کرا اور اس میں نہ پوچھا کرنا ہے۔ مینو!الربھے ہود ہے ہے ہے۔ سکھائی جاسکتی ہے بانہیں ،جب تک میہ طے نہ کرلیا جائے کہ' میہ ہے کیا'' نیکن چنگو تا ہے۔ سکھائی جاسکتی ہے بانہیں ،جب تک میہ طے نہ کرلیا جائے کہ' میہ ہے کیا'' نیکن چنگوتا ہے۔ سلهاں جا ں ہے ہے۔ زرخریر سمجھ کر بجائے خود مجھا پنے قابومیں رکھنا جا ہے ہو۔ آزادی کاتمھارے ہاں کی تعریب ر ر ترید بھر ربا ہے۔ میں تمھارے آ گے سرتشلیم خم کرتا ہوں کیونکہ تم نا قابلِ مزاحمت ہو۔اس لیے مجھے مجوراان اٹہار یں ھارت، کے رہا ہوگی،جن کی ماہیت سے میں ابھی تک لاعلم ہوں۔ بہر عال مُطِی توبیوں کا سال کی اجازت دینا ہوگی کہ کیا نیکی ہدایت کے ذریعے حاصل ہوآئے۔ بھی تھوڑا بہت مان کراس سوال کی اجازت دینا ہوگی کہ کیا نیکی ہدایت کے ذریعے حاصل ہوآئے۔ یا کسی اور طریقے سے۔ تاہم اجازت کے باوجود سیہ بحث ایک مفروضے پر کی جائے گا۔اڑکی ۔ اقلیدس سے دریافت کیا جائے کہ کیا فلاں مثلث کو فلاں دائرے پرنقش کیا جاسکتا ہے تووہ جوار دے گا کہ میں اس کا فوری جواب نہیں دے سکتا لیکن میں ایک مفروضہ پیش کرتا ہوں جم ان مد ہے ہم کی نہ کی نتیج پر پہنچ جائیں گے۔اگرشکل ایسی ہے کہ جب آپ نے اس کا ضلع تارکل ہادرمطلوبہ مثلث کا رقبہ اس مصے چھوٹا ہے جوشکل نے تشکیل دیا ہے تواس سایک نتجو لا ہاوراگروہ ناممکن ہوتو دوسرے نتائج نکالے جاسکتے ہیں۔اس لیے میں بھی پیرتانے یا ا یہ مثلث اس قابل ہے کہ اسے دائر ہے میں نقش کیا جا سکے۔ایک مفروضہ تیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہندی مفروضہ ہے چونکہ ہمیں نیکی ،اس کی ماہیت اورخصوصیات کاعلم نہیں ہےاں لے ہمیں یہ سوال کرنا ہی ہوگا کہ کیا کسی مفروضے کے تحت نیکی کوسیکھا جا سکتا ہے یانہیں؟اگر نیکی وَنیٰ فولِ ہے تو کیا اسے سکھایا جا سکتا ہے یانہیں؟ مان لیتے ہیں کہ پہلامفروضہ بیہ ہے کہ کیا نیکا علم ؟! نہیں۔اس طرح اسے سکھایا جاسکتا ہے یانہیں یا جبیہا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اسے یاد کیا جاسکا ہے یا نہیں؟ نام پر بحث بے سود ہو گی لیکن سوال ہیہ ہے کہ نیکی سکھائی جاسکتی ہے یانہیں۔ بابول جُل کہدیکتے ہیں کہ ہرفردیہ جانتاہے کہ صرف علم ہی سکھایا جاتا ہے۔ میں مانتاہوں۔

ماينو:

اگرنیکی علم ہے تو نیکی کو سکھایا جاسکتا ہے۔

بالكل

علیے ہم نے اس سوال کوجلد ہی لیبیٹ لیا ہے اگر نیکی کی خوبی یہی ہے تو وہ سکھائی جاستی ہے اور اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سکھائی بھی نہیں جاستی؟

ا گلاسوال بہے کہ کیا نیکی علم ہے یا کوئی اور شے؟ مقراط:

جی ہاں اب تو ای سوال کی باری ہے۔ ملثو:

كيابهم نے بيكها تھا كه نيكى أيك خوبى ب- بياك مفروضه بحضظرانداز نهيں كيا جاسكا\_ مراط:

مينو:

؛ اگر کو کی ایسی خو بی بھی ہے جوعلم سے مختلف ہے تو نیکی وہی خو بی ہوگی لیکن علم تمام خوبیوں پر محیط ہے تو تراط: ہارایہ خیال صحیح ہوگا کہ نیکی علم ہے؟

مينو:

نیکی ہمیں اچھا بناتی ہے؟ مقراط:

مينو:

اگرہم اچھے ہیں تو ہم مفید ہیں کیونکہ ہراچھی شےمفید ہوتی ہے۔ سقراط:

> -0/3. مينو:

گویا نیکی بھی مفیدہ؟ سقراط:

> ہایک قیاس ہے۔ مينو:

چلیے اب بید سکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فرداً فرداً مفید ہیں مثلاً صحت، توت، سقراط: حسُن ، دولت وغيره - كيا أنفيس مفيد كهتم بين؟

> -043. مينو:

بعینه به چیزین کسی وقت مفتر بھی ہوتی ہیں۔ سقراط:

مينو:

آخروہ کون سار ہنمااصول ہے جوان کے مفیدیامضر ہونے کا تعین کرتا ہے۔ کیا ایسانہیں ہے کہ اگر سقراط: انھیں سیج طریقے سے برتا جائے تو وہ مفید ہوتی ہیں اور اگر غلط طریقے سے برتا جائے تو مضر؟

> بالكل\_ مينو:

دوسری بات سیر که اگر جم روح کی خوبیول پرغور کریں، مثلاً مخل، اعتدال ذات، عدل، حومل، تی فنهي، حافظه، وسبع القلبي وغيره؟

مينو:

باس-ایی خوبیال علم نہیں ہیں بلکہ بید دوسری نوع کی خوبیاں ہیں جو بھی مفیداور بھی مفز ہوتی ہیں، مثل این توبیات مانت یا تصفی ایک قشم کا اعتماد ہے؟ اگر کسی میں دانشمندی نہ ہوتو حوصله اس کے لیے بغیرا حتیاط کے حوصلہ جومحض ایک قشم کا اعتماد ہے؟ اگر کسی میں دانشمندی نہ ہوتو حوصله اس کے لیے مضر ہوتا ہے لیکن بصورت دیگراس کے لیےمفید ہوتا؟

مينو:

یمی بات مخل اورز و دنبی کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔جو باتیں دانش مندی سے پھی یاز رعل لا کی جاتی ہیں،مفید ہوتی ہیں لیکن جب سمجھ بوجھ سے کا منہیں لیاجا تا تو وہمضر بن جاتی ہیں؟

بهت خوب۔

عام طور پرکہا جاسکتا ہے کہ روح جو بھی کام کرتی ہے یا برداشت کرتی ہے اگراہے دانائی کارہنمائ حاصل ہوتواس کا انجام پُرمسرت ہوتا ہے لیکن جب اے نادانی کی راہنمائی ملتی ہے تو انجام اس کے بھی ہوتاہے؟

بات ٹھیک معلوم ہور ہی ہے۔

اگر نیکی روح کی ایک خوبی ہے اور اسے مفید تسلیم کیا جاتا ہے تو وہ دانائی اوراحتیاط ہی ہو علی ہے کیونکہ روح کی کوئی خوبی بذات خود نہ تو مفید ہے اور نہ ہی مصر لیکن وہ دانائی اور نادانی کی شمولیت یا شرکت سے مفید یا مضربن جاتی ہیں۔اس لیے اگر نیکی مفید ہے تو دانائی اوراحتیاط ک فتم کی ہوگی؟

> میں شلیم کرتا ہوں۔ مينو:

دولت وغیرہ جیسی دوسری خوبیاں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ بھی بھی مفید ہوتی ہیں ادر بھی مضر \_ کیا وہ روح کے سیح یا غلط طریق استعال کے سبب مفید اور مضرنہیں بن جاتیں ۔خودروح کی خوبیوں کی طرح وہ دانائی کی راہنمائی ہے استفادہ کر کے مفید اور نا دانی کے سبب مفز بن جاتی ہیں؟

> بجاارشاد\_ مينو:

داناروح ان کی صحیح راہنمائی کرتی ہےاور نا دان روح غلط راستے پرڈال دیتی ہے۔

مقراط:

مينو:

-טונא. ۱۹۶۰ کیا یہی بات عموماً انسانی فطرت پر صادق نہیں آتی کیونکہ دیگر تمام خوبیاں روح پر منحصر ہوتی ہیں

ہے۔ ان کے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو ان کے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو جو دروح کی خوبی کا انحصار دانائی پر ہوتا ہے۔ جو :612

بہت یوں نتیجہ بیز نکالا جا سکتا ہے کہ دانائی وہ مثمع ہے جومفید ہوتی ہے اور ہمارے خیال میں نیکی مفیر

ہوتی ہے۔

بالكل درست-مينو:

اں طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نیکی گلی یا جزوی طور پروانائی ہے؟ سرّاط:

سقراط-میرے خیال میں آپ درست فر مارہے ہیں۔ مينو:

اگر مددرست بت فرف فطرى طور برخو بى نبيل ب مراط:

جيان بيں ہے۔ مينو:

کیونکہ اگر بوں ہوتا ،تو یقیناً ہم میں کر دار کی شناخت کرنے والے ایسے صاحبِ ادراک اشخاص ہوتے جنھیں آنے والے دور کے مشاہیر کا پتا ہوتا اور ان کی شناخت کرانے کے بعد ہم انھیں تسلیم کر لیتے اور انھیں حاصل کر لینے کے بعد قلعوں میں رکھتے جہاں ان کا بال بھی بیکا نہ ہوتا۔ ایسی مہر ثبت کردیتے جوسونے پرلگانے والی مہرے کہیں مضبوط ہوتی تا کہ کوئی فرداس میں ردّوبدل نہ کر

سكے، اور وہ نشو ونما ياكررياست كے لئے مفيد ثابت ہول۔

سقراط! جي مال \_ بيطريقة نهايت عمده موتا \_ مننو

لیکن اگرخو بی فطر تا خوبی نہیں ہوتی تو کیا آھیں رہنمائی اور سکھانے کے عمل سے خوب اور اچھا بنالیا

جاتا ہے۔

مقراط!اس کےعلادہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔اس مفروضے پر کہ نیکی علم ہے لہذا بلاشبہ نیکی سکھائی جا مينو:

> واقعى اليكن اس وفت كيا هو گاجب خودمفر وضه اي غلط هو؟ حراط:

الينوز ا بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ کیا ہم لوگ غلطی پرتو نہیں ہیں؟

مینواید بات تھیک ہے لیکن جواصول محکم ہوتے ہیں وہ صرف ای لیے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے مقراط: لي محكم موت بيں۔

مینو: اچھی بات ہے۔آپ کے دل میں سے بات در سے کیوں سائی کہ نیکی علم ہے؟

مینو: بالکل۔

ستراط: اس کے برعکس جس فن کے لیے نہ استاد مہیا ہوں نہ شاگر د دستیاب تو کیا یہ فرض کر لینا چاہے کہ دہ فن سکھایانہیں جاسکتا۔

مینو: درست ہے۔لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ نیکی سکھانے والے استاد نہیں ہوتے ؟

سقراط: میں نے بار ہایہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیاا پیےاستاد موجود ہیں۔ بڑی تگ ودو کے بعد جی میں ان کی تلاش میں کا میاب نہ ہوسکا۔اس تلاش میں متعدد دوستوں نے میری مدد کی بیدہ لوگ تے جومیری رائے میں شاخت کرنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اب جب ہمیں ال ک ضرورت ہے تو خوش قتمتی سے یہاں این اٹس (Anytus) موجود ہے۔ یہ وہی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی آ ہے ،اس سے رجوع کریں۔اولأیدایک دولتمنداور عقلمند باپ انتھی میون (Anthemion) کا بیٹا ہے جسے دولت نہ تو اتفا قاً ملی اور نہ تھیبان (Theban) کے اسمینیا س(Ismenias) کی طرح کسی نے تحفے میں دی۔ (جوحال ہی میں بولی کریٹس (Polycrates) کی طرح دولت مند بن گیا ہے) بلکہ اس نے بید دولت اپنی ذاتی ہنر مندی اور محنت سے حاصل کی ہے۔ وہ بہت خوشحال ادر منکسر مزاج ہے انہ گتاخ ہے نہ مغرور اور نہ ہی بے جاپریشان کرنے والا ہے۔ مزید برآں ا<sup>ی</sup> کے اس فرزندنے بہت ہی اچھی تعلیم حاصل کی ہے۔ ایتھنزے لوگوں کی اس سے بارے ہی یقینا یمی رائے ہے۔ای لیے وہ اعلیٰ عہدوں کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن ہے آپ بیمعلوم کر سکتے ہیں کہ نیکی سکھانے والے استاد ہیں تو کہاں ہیں اور کون ہیں۔ عزیز اپنی کس مجھے اور اپنے دوست مینو کے اس سوال کے جواب میں مدد دو کہ ایسے اساتذہ کون ہیں؟ اس کا جواب دیتے وفت اس بات پرضر درغور کر لینا کہ اگر ہم مینوکوعمہ ہ طبیب بنانا

چاہیں تو اے کس کے پاس جیجیں گے۔ کیا ہم اے کی طبیب کی خدمت میں روانہ نہیں کریں گے؟

این: بالکل-

روں کے پاس نہیں ہے؟ سراط: یااگرہم اے عمدہ جفت ساز بنانا جائے ہیں تو کیا اے جفت سازوں کے پاس نہیں جمیجیں گے؟

ایی: جیہاں۔

ستراط: على هذاالقياس ديگرمعاملات بهي ......

اني: جي ٻال-

سے الط: چلوا کے سوال کی مزید زحمت برداشت کرد۔ جب ہم یہ کہتے ہیں۔اسے طبیب کے پاس بھیجنا درست ہوگا کہ آواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرا ہے ایسے افراد کے پاس بھیجیں جواس فن کے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ تو ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے اور ضان کے پاس جوید عویٰ نہیں کرتے یا ان کے پاس جوید عویٰ نہیں کرتے یا ان کے پاس جو یہ دعویٰ نہیں کرتے یا ان کے پاس جو اس فن کے سام خواس فن کے سام حافظ کے لیے معاوضہ طلب کرتے ہیں اور جو بھی ان کے پاس آئے اسے یہ فن سکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور اگر ہماری بنیاد یہی ہوتو کیا اسے جیجنے کا اقدام درست نہیں ہوگا۔

این: جیہاں۔

ستراط: کیا یہی بات نے نوازی اور دیگرفنون کے بارے میں بھی نہیں کہی جاسکتی ہے؟ کیاا کیے شخص جو کی دوسرے کو نے نواز بنانا چاہتا ہے ان لوگوں کے پاس بھیجنے سے انکار کردے گا جو معاوضہ لے کر سے فن سکھاتے ہیں اور وہ فن سکھنے کے لیے ایسے لوگوں کی جان عذاب میں ڈالے گا جو ماہراستاد نہیں ہیں اور اس فن میں بھی کوئی شاگر دنہیں بناسکے جے وہ سکھانا چاہتا ہے۔ کیا ایسی حرکت حماقت کی انتہائہیں ہوگی؟

این: جی ہاں ، زیوں کی شم ،اور جہالت کی بھی۔

سراط: بہت خوب ہے ایے ہوکہ میرے ساتھ میرے دوست مینوکوصلاح دے سکتے ہو۔ این ٹس وہ جھے کیے جارہا ہے کہ وہ اس طرح کی دانائی اور نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی مددے لوگ ریاست اور گھر کا کاروبار اور نظام چلاتے ہیں۔ والدین کا احترام کرتے ہیں اور بیرجانے ہیں کہ اچھے لوگوں کی طرح شہریوں اور اجنہیوں کو کب بلایا جائے اور کب رخصت کر دیا جائے۔ بتاؤ اس خوبی کے طرح شہریوں اور اجنہیوں کو کب بلایا جائے اور کب رخصت کر دیا جائے۔ بتاؤ اس خوبی کے

حصول کے لیے اسے کسی کے پاس جانا ہوگا۔ کیا گزشتہ دلیل کا بیرمطلب نہیں ہے کہاستانی ا*ں شخص کو بین سکھانے کے* لیے تیار ہیں جواس کا معاوضہادا کرنے کے قابل ہو؟ مقراطتمھارااشارہ کس کی جانب ہے؟

ا بن ٹس یقیناً پتاہے کہ بیرہ ہیں جنھیں عوام سوفسطائی کہتے ہیں۔ سقراط:

ائي:

ائن:

میں ت سیب ہے۔ سقراط! ہراکلس کی قتم ان سے نے کر رہو۔ میری تو قع ہے کہ شاید ہی میرا کوئی عزیز، کوئی ادمی یا ملا قاتی ، خواہ شہری ہو یا اجنبی ، اتنا دیوانہ ہو گا کہ ان کے چکر میں پھنس کرزندگی <sub>ٹراپ</sub> ۔ کرے ۔ کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے عذاب جان اورخرابی کی جڑ ہیں جن کاان سے ماہز - ニリカ

این ش! میرکیا کہدرہے ہو۔ان لوگول میں سے جواس بات کے مدعی ہیں کہ وہ جانتے ہیں ک دوسروں کو کس طرح فائدہ پہنچایا جائے تو کیاتم پیکہنا جاہتے ہو کہ یہی وہ لوگ ہیں جونہ مرف پاک انھیں بالکل فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ قطعی طور پران میں بگاڑ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ج ان کے سپر دیے جاتے ہیں اور اس نقصان رسانی کا معاوضہ وصول کرنے کا حوصلہ بھی رکتے ہی ؟ تحی بات تو بیہ ہے کہ میں تمھاری اس بات کوشلیم نہیں کرسکتا۔ کیونکہ میں صرف پروٹاغوری واقف ہوں جس نے اپنے اس پیشے سے نامور فیڈیاس سے کہیں زیادہ فاکدہ اٹھایا جس نے او كارنام وكھائے اور ديگرفن بت تراشي كے ادارے قائم كيے۔ بيركام كيے ہوئے؟ جوتوں ك مرمت کرنے والاموچی، کیڑوں کا رفو گرجوجوتے یا کیڑے کی مرمت کر کے انھیں بدے بدڑیا دیتا ہے۔اے ایک ماہ کی مدت میں بھی کوئی پہچان نہ سکا۔اگر پہچان لیا جاتا تو فاقوں مرجاتا۔ دوسری جانب دیکھیے پروٹاغورس کو کہ جالیس سال ہے سارے ہیلاز میں خرابیاں پیدا کررہافا او شاگرداس کے حوالے کیے جاتے وہ پہلے سے بدتر بن جاتے لیکن وہ بھی پکڑانہیں گیا کیونکہ اگر شا پی میں ہے جا ہوں تو وہ موت کے وقت ستر سال کا تھا جس میں سے چالیس برس بک وہ اپنا کا کرتار بااوراس دوران نیک نام ر ہااوراب بھی اچھی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ نہ صرف پروٹانوری بلکہ متعدد دیگر افراد بھی نیک نام ہیں۔ان میں پھھ کااس سے بل انقال ہو چکااور پھاب بھی ن<sup>یو</sup> ہیں۔اورٹم کہتے ہوکہ انھوں نے نو جوانوں کو دھوکا دیا انھیں خراب کیا۔کیا انھوں نے بیکام شورگا

طور پر کیا ہے یاغیر شعوری طور پر۔وہ افراد جنھیں لوگ ہیلا زے دانا ترین باشندوں میں شار کرتے تقريوانے تھ؟

ر ہوانے! نہیں سقراط، دیوانے تو وہ تھے جھول نے رقم ادا کی ۔اوران کے عزیز اور سریرست ائ: جنھوں نے اپنے نو جوانوں کوان کے حوالہ کیا۔وہ ان سے بھی کہیں زیادہ فاتر العقل تھے۔ان سب ہے زیادہ عقل ہے محروم وہ شہری تھے جھول نے ایسے لوگوں کو داخل ہونے دیا اور انھیں شہر بدر نہیں کیا خواہ وہ شہری تھے یا اجنبی۔

ا بني ڻس! پيه بتاؤ کيا کسي سوفسطا ئي نے شخصيں کوئی نقصان پہنچايا ہے جوتم ان کےخلاف اتنے شديد جذبات ركھتے ہو؟

سقراط!اییا کچھنیں ہوا۔ ندمیرے ساتھ نہ ہی میرے کی عزیز یا دوست کے ساتھ ایسا ہوا اور نہ ہی ائ: میں ان سے تعلقات کی تکلیف برداشت کروں گایا ایسا ہونے دوں گا۔

> گویاتمھاراان ہے کوئی ربط وضبطنہیں ہے۔ سقراط:

جی ہاں میں ان سے کوئی رابطہ رکھنا بھی نہیں جا ہتا۔ ائي:

میرے وزیز! پھرتم کسی شے کے بارے میں،اس کے اچھے یابرے ہونے کا فیصلہ کس طرح کرو مقراط: گے جبکہ اس کے بارے میں شمھیں کچھ بھی معلوم نہیں۔

بجاار شاد، تاہم مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں۔ جاننے یا نہ جانے سے کوئی ائي: فرق نہیں پڑتا۔

ا چھاشمھیں علم غیب حاصل ہے۔ اپنی ٹس! میری سمجھ میں تونہیں آتالیکن تمھارے ہی الفاظ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تمھاری ان سے جان پہچان نہیں ہے۔ پھرتم کس طرح ان کے بارے میں کچھ جان سکتے ہو؟ میں تم سے پنہیں یو چھر ہاہوں کہ وہ استاد کون سے ہیں جومینو میں بگاڑ پیدا کر سكتے ہيں (اگر آپ چا ہيں تو انھيں سوفسطائی سمجھ ليں) - ميں آپ سے صرف بيدريافت كرر با ہوں کہ اس عظیم شہر میں وہ کون ہیں جواہے وہ خو بیاں سکھا سکتے ہیں جنھیں میں نے بیان کیا ہے۔وہ تمھاراخاندانی دوست ہےاس کی رہنمائی کرو۔

این: آخرآ پخودائے کول نہیں بنادیے۔

میں نے اسے بتادیا ہے کہ اس فن کے استاد کون بن مستنے ہیں لیکن تم نے تو بتایا ہے کہ میں سخت غلطی تقراط: پرہوں۔ ہیں ہے کہنے ہیں شاید حق بجانب ہوں کہ تمھاری ہات درست ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمھاری ہات درست ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ خود بتادہ کہ ابتھنز کے ہاشندوں میں سے دہ کس سے رجوع کرے؟ کسی کا نام تو بتاؤ ۔

این:

کسی ایک فرد کی نشا ندہی کیوں؟ ایٹھنز کے شرفا میں سے کسی ایک کا انتخاب یوں ہی کر لیا جائے ۔

اوروہ اس کی تربیت کے لیے رضا مند ہوتو سوفسطا ئیوں سے کہیں زیادہ مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

سقراط:

کیا بیدلوگ خود بخو دبیا م کرنے کے اہل بے ہیں اور انھیں کسی نے تعلیم نہیں دی ہے؟ کیاوہ اس قابل نہیں کہ ایسی بیت دوسروں کو سکھا ئیں جسے انھوں نے کسی سے نہیں سیھا ہے۔

تا بل نہیں کہ ایسی با تیں دوسروں کو سکھا ئیں جسے انھوں نے کسی سے نہیں بہت سے لائق لوگ فیمن جھی ہوگا ۔ کیا شہر میں بہت سے لائق لوگ نہیں جھی ہوتا ہوگا ۔ کیا شہر میں بہت سے لائق لوگ نہیں جھی ہوتا ۔

سقراط: جی ہاں، بالکل درست ہے اپنی ٹس! بیشنر شہر میں مد ہراور سیاست دان ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں لیکن سوال ہے ہے کہ کیا وہ اپنی خوبیال دوسرول کوسکھانے کے اٹل بھی سے کے ایس میں ایجھے لوگ سے یا نہیں ، سوال ہے ہے کہ نیک سوال ہے ہے کہ نیک سکھائی جاسکتی ہے یا نہیں ، سوال ہے ہے کہ نیک سکھائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ (یعنی آیا ہے قابل تعلیم و تعلم ہے ) ۔ اسی پر ہماری گفتگو ہور ہی ہے ۔ کیا ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں یا گزشتہ دور میں ایسے لایق لوگ موجود سے جوان خوبیوں کو دوسروں کو سکھا سکتے سے جن سے وہ متصف سے یا نیکی ایک ایسی خوبی ہے جو نہ تو درسروں کو سکھا سکتے ہے جن سے وہ متصف سے یا نیکی ایک ایسی خوبی ہے جو نہ تو درسروں کو سکھا سے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی ہے سکھائی جاسکتی ہے ۔ یہی وہ سوال ہے جس پر میں اور مینو بحث کر رہے ہیں ہے فر زرا اپنے حساب سے اس پرغور کر و کہ کیا تم نشلیم نہیں کرد گے کہ میں اور مینو بحث کر رہے ہیں ۔ تم فررا اپنے حساب سے اس پرغور کر و کہ کیا تم نشلیم نہیں کرد گے کہ میں اور کسی شکلس (Themistocles) اچھا آدمی تھا؟

اینی: بالکل!اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔

سقراط: وه ایک اچھااستادر ہاہوگابشرطیکہ وہ اپنی خوبیاں دوسروں کوسکھانے کا اہل ہوتا۔

اینی: جی ہاں اگروہ چاہتا تو ہوسکتا تھا۔

سقراط: لیمن کیاس کی پیخواہش نہیں رہی ہوگی؟ چلیے یوں کہہ لیجےائے بیآ رزوتورہی ہوگی کہ کم از کماس کا بیٹا ہی نیک، شریف اور معزز فرد بن جائے۔ اپنی خوبیاں سکھانے میں اسے نہ تو حسد ہوگا اور نہ ہی اس نے جان ہو جھ کر اس سے اجتناب برنا ہوگا۔ کیا بھی تم نے بیسنا ہے کہ اس نے اپنے بینے کایونینٹس (Cleophantus) کونا مورشہ سوار بنایا اور اسے گھوڑے کی پشت پرسیدھا کھڑار ہنا، نیزہ پینکنااور دیگر جبرت انگیز کرتب سکھائے اور وہ ہراس کام میں ماہر تھا جسے کوئی استاد سکھا سکتا ہے۔ كياتم في بزرگوں سے پچھنيں س ركھا؟

یعیٰ کوئی نہیں کہ سکتا کہ اس کے بیٹے میں المیت اور قابلیت کی کی تھی؟

غراط:

ا في:

ای: ، لیکن کیا کسی بوڑھے کو چوان سے تم نے سا ہے کہ کلیونینٹس ولڈھیمسٹوکلس اپنے والد کی طرح مرّاط:

میں نے کمی کواپیا کہتے ہوئے نہیں سنا۔

ائ: اگرنیکی سکھائی جانے کے قابل ہوتی تو کیا کلیونیٹس کا والداینے سکے بیٹے کوان چھوٹی موٹی خوبیوں ی تعلیم نه دیتااوروه اے کم از کم ان خوبیوں میں،جس میں اس کا کوئی ثانی نه تھا،ایے ہم عصروں

> واقعی میری بیرائے نہیں ہے۔ ای:

نیکی سکھانے والا ایک استاد تھا جےتم ماضی کے بہترین آ دمیوں میں شارکرتے ہو۔ چلیے ارسٹیڈس (Aristides) ولد لأسى ميكس (Lysimachus) كى مثال ليتے ہيں - كياتم اے اچھا آ دى نہیں جھتے ؟

> کیوں نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ائ:

اور کیااس نے اینے بیٹے لائسی میکس (Lysimachus) کوائیھنز کے تمام دوسرے باشندوں سے کہیں بہتر طریقے سے ان تمام خوبیوں کی تعلیم نہیں دی جوکوئی استاد کسی کودے سکتا تھالیکن نتیجہ کیا نکا۔کیادہ کسی دوسرے فانی انسان ہے ذراسا بھی بہتر ہوا؟تم اے جانتے ہواور یہ بھی ویکھرہے ہوکہوہ کیسا ہے۔ چلیے اب بیر بکلس کی بات کرتے ہیں جودانائی میں عظیم ہے۔ تم جانے ہی ہوکہ اس کے دو بیٹے پیرالس (Paralus) اورز تھیس (Xanthippus) ہیں۔

ا ين: میں جانتا ہوں \_

تم يہ بھی جانتے ہو کداس نے انھیں بے مثال شہسوار بنایا،موسیقی سکھائی،ورزش کا ماہر بنایا بلکہ تمام فنون میں طاق کر دیا۔وہ ان امور میں کسی ہے کمترنہیں تھے لیکن کیا پیریک<del>لس ینہیں جا ہتا تھا کہ اس</del>

میلیسیاس (۱۷۱۵۱۵۶۱۵۶) کی اور وہ انتیفنز کے بہترین پہلوان تھے۔اس نے ان میلادہ انتھے۔اس نے ان میلادہ ان میل کے علاوہ ایس (Xanthias) کی اور دوسرے کو بوڈ ورس (Eudorus) کی سرپری میں این ایے زمانے کے نامور ترین پہلوان ہوا کرتے تھے۔ کیا شمصیں یا دے نا!

ان کے بارے میں میں نے من رکھا ہے۔ این:

سقراط: کیااس بات میں کوئی شک ہے کہ تھیوسائیڈیڈس نے جس کی اولاد کوایسے ہنر سکھائے گئالہ جن کے لیےاسے رقم خرج کرنا پڑی کیاوہ انھیں نیک اور اچھانہیں بناسکتا تھا۔جس پرکواکی خرج کے نہیں آتا۔ بشرطیکہ کسی کو نیکی سکھانا ممکن ہوتا؟ کیاتم جواب میں میہ کہو گے کہ وہ گھٹا اُول تھا۔اور کیاا پیھنز اور کسی دوسری جگہ اسے دوستوں کی کمی تھی۔ جی نہیں۔اس کا تعلق ایک نامور خاندان سے تھاوہ تمام ہیلاز اورا پیھننر میں بہت ہی بااثر انسان تھااورا گرنیکی سکھانامکن ہوتاتوں اس کام کے لیے اگر سرکاری مصروفیات سے وقت نہ نکال سکتا تو ایتھنز کا کوئی باشدہ اکی د وسرے غیرملکی کوضر ور تلاش کر لیتا جواس کے بیٹوں کو نیک بنا دیتا۔میرے دوست ایٰ اُس! کچے پھریمی شک ہے کہ نیکی سکھائی نہیں جاسکتی ہے۔

سقراط! میں سوچتا ہوں تم انسان کی برائیاں بیان کرنے میں جلد باز واقع ہوئے ہو۔ میر کا اوالہ این: اس معاملے میں احتیاط برتو۔شاید ہی کوئی شہراییا ہو جہاں انسان کونفع پہنچانے ہے کہیں آسان انھیں نقصان پہنچانا ہوتا ہو۔اور کہتم جانتے ہوناا پتھننر کامعاملہ اس سےمختلف نہیں۔

مینو! میرا خیال ہے کہا بی ش کوغصه آگیا ہے۔اے غصه آنا ہی چاہیے تھا کیونکہ اول توبیو جنام کہ بیں ان افراد کو بدنام کررہا ہوں۔ دوسری بات پیہے کہ وہ خود کو بھی ان افراد میں ہی شار کردہا ہے۔لیکن ایک روز اسے بدنا می کے معنی معلوم ہوجا ئیں گے اور جب اصل بات معلوم ہوجائے گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔اس دوران،مینو! میں تم سے چند بانیں کروں گا۔میراخیال؟ تمھارے علاقے میں بھی اچھے اوگ ہوتے ہیں نا؟

کیوں نہیں ہوتے۔

VIEW TO THE

مینو: مینو: کیاده لوگ نو جوانوں کوتعلیم دینا جا ہتے ہیں؟ کیا وہ خود کواستاد کہتے ہیں اورتسلیم کرتے ہیں کہ نیلی بزالم:

سمائی جا<sup>کتی ہے؟</sup>

مینو: جناب سفراط!ایسانہیں ہے۔وہ اس بات پرمتفق نظرنہیں آتے۔ بھی کہتے ہیں نیکی سکھائی جاسکتی مینو: مینوں کے بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

، کیاہم ایسے افراد کواستاد کہہ سکتے ہیں جنھیں خودا پنے کام کے امکانات کاعلم نہ ہو۔ مقراط:

مينو: جي نبيل-

ہوں۔ سقراط: ان سوفسطائیوں کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے جن کا کام ہی تعلیم دینا ہے؟ کیاتم انھیں نیکی سکھانے یااس کی تعلیم دینے والا استاد سجھتے ہو۔

مینو: سقراط! مزے کی بات سے ہے کہ میں نے جارجیاز کو بھی سے کہتے نہیں سنا کہ وہ نیکی سکھانے کا وعدہ
کرتا ہے بلکہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی نے ایسی بات کہی ہے تو ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو
یہلے گفتگو کرنا سیکھنا چاہیے۔

سرّاط: اچھامیہ بناؤتم سوفسطائیوں کواستاد مانتے ہو۔

مینو: سقراط! میں کچھنہیں کہ سکتا۔ دنیا کی طرح میں بھی تشکیک میں مبتلا ہوں بھی سوچتا ہوں وہ استاد ہیں بھی سمجھتا ہوں وہ استاد نہیں ہیں۔

سقراط: کیاشتھیں احساس ہے کہ صرف تم اور دوسرے سیاستدان ہی اس شبہ میں مبتلا ہو کہ نیکی سکھائی جا سکتی ہے یانہیں بلکہ شاعرتھیوگنس (Theognis) نے بھی یہی کہا ہے۔

مینو: اس نے بیات کہاں کہی ہے؟

مقراط: المرثيه نمانظم مين:

''بڑے لوگوں کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ بنو۔ان کی خوشنودی حاصل کرو۔ ان ہی کی نیکی سے تم سیھو گے کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔لیکن برےلوگوں سے میل جول رکھو گے تو تمھاری عقل ودانش ہاتھ سے نکل جائے گ۔' اک سے تم نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ وہ نیکی کوسکھائے جانے کے لائق سمجھتا ہے؟ صاف ظاہر ہے۔ ستراط: لیکن اس کے ایسے بھی اشعار ہیں جن میں وہ اس رائے کو تبدیل کر دیتا ہے اور کہتا ہے۔

''اگرفتہم وا دراک تیار کیے جاسکتے اور کسی فر دمیں داخل کیے جاسکتے تو انہوں
نے (جو کارنا ہے انجام دیتے ہیں) بڑے بڑے انعامات حاصل کے ہوئے۔''

وه مزيد كبتاب:

'' بُرابیٹاا پچھے باپ کے یہاں پیدائہیں ہوسکتا کیونکہ اس کے کانوں میں اچھی باتیں پڑتی ہیں کانوں میں اچھی باتیں پڑتی ہیں لیکن صرف سکھا کرتم سمی بڑے آ دمی کو نیک نہیں بنا سکتے ہو۔''

توتم يدكهو ككدية خودائي بات كى ترديد بـــــ

مينو: بالكل\_

ستراط: کیااس کے علاوہ بھی کچھ با تیں ایسی ہیں جس میں استادوں کا دعویٰ مصدقہ ہے۔ بی نہیں کہ دوسروں کوسکھانہیں سکتے بلکہ وہ خود بھی ان سے نابلد ہوتے ہیں اور جس بات کو پڑھانے کہ مدعی ہیں جن کے بارے میں سلم الثبون مدعی ہیں جن کے بارے میں سلم الثبون اسا تذہ بھی اکثر میہ کہتے ہیں کہ میہ بات سکھائی جا سکتی ہے اور بھی اس کے خالف رائے دیے ایں کمانے ہوکہ وہ صبحے معنوں میں استاد ہیں جب کہ خودان کا ذہمن المجھن کا شکار ہے۔

مينو: ميں توبالكل ہى نہيں كہوں گا۔

ستراط: کیکن اگرنہ تو سوفسطائی اور نہ ہی دوسرے افرا داستاد ہیں تو ظاہرہے اور کون ہوسکتاہے؟

مينو: کوئی نہیں۔

مینو: تشکیم ہے۔

سقراط: ہم نے بیمان لیاہے کہ کوئی ہات اس صورت میں سکھائی نہیں جاسکتی جب کہ نہ تو اس کا کوئی استاد ہو اور نہ ہی کوئی شاگر دیہ

مينو: مين شليم كرتا مول\_

ستراط: ای طرح نیکی تکھانے والے استاد بھی کہیں نہیں ہیں۔

سربين بين-

PAR

ہے۔ استاد ہی نہیں تو طالب علم کہاں ہے ہوں گے۔ .

مرے خیال سے بیات درست ہے۔ :612

كويا نيل كها أي نبيس جاسكتي-.

رویں اگر ہاری رائے درست ہے تواس گفتگو ہے اس کے سوااور کوئی نتیج نبیں نکایا لیکن ستراط! میں میر يزاله:

بات مان نہیں سکتا کہ نیک لوگ موجود نہیں ہیں اورا گروہ ہیں تو کس طرح نیک ہے؟ مينو:

، مینو! ہوسکتا ہے کہ میں اورتم دونوں زیادہ نیک نہ ہوں اورتمھارااستاد جار جیازا تناہی نااہل ہوجتنا میرااستاد پرد دیکس تفایمیس خوداس بات پرغور کرنا ہوگا اوراییا آ دی تلاش کرنا ہوگا جو ہاری کسی بہی طرح اصلاح کرے۔ میں میہ بات اس لیے کہدر ہاہوں کہ میں غور کرتا ہوں کہ گزشتہ باتوں میں ہم ہے کی نے بنہیں کہا کہ آ دی درست اور نیک عمل دوسرے کی رہنمائی میں کرسکتا ہے لیکن اے کھایانہیں جاسکتااوراگرہم واقعتااس ہے انکارکردیں تو پھریہ معلوم نہ ہوسکے گا کہ نیک آ دی كسطرح وجوديس آسكت بس؟

مقراط!اس كاكيامطلب ب\_

مرامطلب یہ ہے کہ نیک آ دی یقیناً کارآ مداور مفید ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا اے سیجے سمجھ رکتلیم نہیں کیا؟ ایسائی ہونا جاہے۔

-Ul. 3.

ادر بیفرض کریں کہوہ اس صورت میں مفید ثابت ہوں گے جب وہ ہمارے عمل کے لیے حقیقی رہنما بنیں۔ہاری میہ بات بھی درست تھی۔

مينو -U/U.

لیکن جب ہم میہ کہتے ہیں کہ کوئی آ دمی اس وقت تک اچھار ہنمانہیں بن سکتا جب تک کہ اے اس بات كاعلم نه موكه مهاري بيه بات غلط تقى \_

"درست" ہےآپ کی کیامرادہے۔

میں سمجھا تا ہوں۔اگر کسی شخص کولا ریسا(Larisa) یا کسی اور مقام کا راسته معلوم ہے اور وہ وہاں نہ صرف جاتا ہے بلکہ دوسروں کوبھی وہاں لے جاتا ہے تو کیا اسے درست اور اچھارا ہمانہیں کہا

9826

يقينا مينو:

یعیبات اس راستہ کے بارے میں کسی کی مجھ درست ہولیکن اسے اس بارے میں علم نہ ہواور نہ ہی وہ جانیا ہو تو كياتب بهي وه ايك اجهارا بنما ثابت موكا؟ يانبيس؟

> يقيناب مينو:

یں۔ اوراگروہ اس کے بارے میں جس کی بابت دوسرا بھی علم رکھتا ہے، درست فہم اور تصور کا مالک ہے ت م. وہ بھی یقیناً دوسر ہے شخص کی طرح حقیقت کاعلم رکھتا ہے اور اس طرح اچھار ہنما ثابت ہوسکتا ہے۔

مينو: بالكل صحح\_

گویا درست عمل کے لیے درست فہم بھی ای قدرمفید ہے جتنا کہاں کاعلم۔ یہی وہ نکتہ تھا جے ہم نیکی کی ماہیت کے تعین کے اندازے کے دوران فراموش کر گئے۔ہم نے کہا کہ درست ممل کے لیے صرف علم ہی صحیح رہنما ہے حالا نکہ بچے رائے اور درست تصور بھی اس کے لیے مفید ہے۔

مينو:

گویا درست رائے علم ہے کم مفیر نہیں ہے؟ سقراط:

سقراط! فرق صرف اتناہے کہ علم کا حامل شخص تو ہمیشہ سچے ہوگالیکن جس کی رائے درست ہے وہ بھی مينو: صحیح ہوگا بھی غلط۔

اس ہے تمھارا مطلب کیا ہے۔ کیا وہ غلط ہوگا جس کی رائے درست ہے جبکہ وہ درست رائے کا

میں آپ کے دلائل کی معقولیت کوشلیم کرتا ہوں ۔سقراط! بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ علم کو درست رائے پر فوقیت حاصل ہو۔ یاان میں اختلاف کیوں کر ہو؟

> میں شمھیں اس بات کا تعجب انگیز ہوناسمجھا تا ہوں۔ سقراط:

> > جی ضرور سمجھا ہے۔

شمھیں جیرت قطعاً نہ ہوتی اگرتم نے ڈاڈالس (Daedalus) کا مجسمہ دیکھا ہوتا۔ غالبًا وہ تمھاری سقراط: ریاست میں دستیاب نہیں ہے۔

> اس كامير سوال سے كياتعاق ہے؟ مينو:

ہونکہ وہ آگرری وغیرہ ہے مضبوطی ہے باندھے نہ جائیں تو وہ چکمہ دے کر فرار ہوجاتے ہیں۔

چی ہر : مرے کہنے کا مطلب سے کہ اگروہ آزاد رہیں توقیمتی ہونے کے باوجود قبضے میں نہیں رہتے۔ مرے کہنے برے ہے۔ بہرے ہے۔ کونکہ وہ مغرور غلام کی طرح رفو چکر ہو جا کیں گے لیکن اگر بندھے ہوں تو بہت ہی قیمتی ا ثاثہ ہوندوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ فن کانمونہ ہیں۔درست آ را کی بیدا یک مثال ہے جب تک وہ ہمارے تابع ہوے ہیں۔ حسین اور مفید ہوتی ہیں لیکن وہ انسانی روح کے تصرف سے فرار ہوجاتی ہیں۔رہتی ہیں ہیں۔ ہیں۔وہ ہیں۔ رہ ہے اس لیے وہ اس وقت تک کسی کام کی نہیں ہوتیں جب تک انھیں علت کی گرہ نہ لگائی تو نادیز ہیں۔اس لیے وہ اس وقت تک کسی کام کی نہیں ہوتیں جب تک انھیں علت کی گرہ نہ لگائی و بادیات مائے۔ میرے عزیز دوست مینو! یہی گرہ''یا دواشت''ہے جیسا کہ ہم دونوں پہلے متفق ہو چکے ہیں۔ بعد لک<sub>ن جب انعی</sub>ں باندھ دیا جاتا ہے تو اول وہ علم بن جاتی ہیں اور دوم ان کی نوعیت متقل صورت اختار کر لیتی ہے۔ای بنا پہلم زنجیرے بندھ جانے کے بعد درست رائے کے مقابلے میں زیادہ زى وقاراورشا ندار موجاتا ب\_

سر اط! جو بچھ آپ کہدرہ ہیں وہ سے نظر آ رہاہے۔

میں بھی تو لاعلمی میں بول رہا ہوں۔ بیسب میرا قیاس ہے۔ تا ہم اس بات کو کہ علم درست رائے ے ختاف ہوتا ہے میں قیاس نہیں سمجھتا۔ جن چیزوں کو میں جاننے کا مدعی ہوں ان کی تعداد زیادہ

سقراط! بجاہے اور آپ کا بیدعویٰ درست ہے۔

غالا: کیامیری سے بات بھی درست نہیں ہے کہ چے رائے جوراستے کی رہنمائی کرتی ہے کی طرح علم سے

سرّاط! میر<mark>ے خیال ہے آپ کی س</mark>ے بات بھی صحیح ہے۔ م

مزالات گویادرست اور سی حرائے علم سے ماشہ برابر بھی کمتر یا عملی طور پر کم مفید نہیں ہے۔ای طرح جو شخص

میت دائے رکھتا ہووہ علم رکھنے والے سے کم درجے پڑنہیں ہوسکتا۔

عُلا: ادریم نے میشلیم کرلیا ہے کہ نیک لوگ کا رآ مدہوتے ہیں۔

ستراط: ہم نے بیدد یکھا ہے کہ لوگ ملک کے واسطے صرف اس لیے مفیرنہیں ہوتے کہ دو علم رکھتے ایں ا م سے بیدریت م اس لیے بھی کہ وہ درست رائے کے حامل ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ نہ علم اور نہ ہی درست رائے کے حامل ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ نہ علم اور نہ ہی درست رائے اللہ اں ہے کا سے استعمال کا کشاب کرتے ہیں۔کیاتم دونوں ہی کوفطرت کا عظیم بھتے ہو

جي نبيں۔

سقراط: جب فطرت انھیں ود بعت نہیں کرتی تو دونوں میں ہے کوئی بھی نیکی فطری نیکی نہیں ہے۔

مينو: يقينانهيں\_

سقراط: جب فطرت بحث سے خارج ہوگئ تو بیسوال باقی رہ جا تا ہے کہ کیا نیکی سکھنے سے حاصل ہوتی ہے؟

مينو: جي ٻال\_

ستراط: اگرنیکی دانائی ( پاعلم ) ہےتو پھر ہمارے خیال کے مطابق وہ سکھائی گئی ہے۔

مينو: جي بال-

ستراط: اگر سکھائی گئی ہے تووہ دانائی ہوئی۔

يقيناً-مينو:

اگراستاد ہوتے تو ضرور سکھائی جاتی اورا گراستاد نہیں تھے اور پھر سکھائی بھی نہیں گئی۔ سقراط:

> مينو: ورست ہے۔

یاد ہے نا کہ ہم یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ نیکی کا کوئی استاد نہیں۔ سقراط:

> -043. مينو:

سقراط: مهمیں بیجی تسلیم ہے کہ اگر سکھائی نہیں گئی تو پھروہ دا نائی نہیں ہو عتی ؟

بالكل-مينو:

> بعینہ ہم نے بیتلیم کیا کہوہ خوبی ہے؟ سقراط:

> > -Uل<sub>ا</sub>رج. مىينو:

اور درست را ہنمامفیدا ورنیک ہوتاہے؟ مقراط:

> معنو: يقينا

اور درست رہنما دو ہی ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جوعلم اور سیح رائے کے حامل ہوں۔ یہی انسان کو ستراط: راستہ دکھلاتے ہیں کیونکہ جن کی باتیں اتفاقیہ ہوتی ہیں ، وہ انسان ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ کیونکہ

انیانوں کے راہنماعلم اور درست رائے والے ہوتے ہیں۔

مراہی ہی خیال ہے۔

بين الربيلي سلها كي نبيس جاتى نؤ پهريكي علم بهي نهيس؟

ظاہر ہے ہیں۔

.

ہ، رہ گویادوا چھی اورمفید ہاتوں میں سے ایک یعنی علم ، اسے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ اور وہ ساسی گویادوا چھی اورمفید ہاتوں میں سے ایک یعنی علم ، اسے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ اور وہ ساسی مبنو:

زندگی میں ہاراراہنما کہلانے کاحق نہیں رکھتا۔

میں ایمانہیں سوچتا۔

ا بی اس نے تھیمسٹوکلس اور جن ویگر افراد کا ذکر کیا تھا وہ سرکاری کام نہ تو اپنی دانا کی کوکام میں لاکر مينو: انجام دیے تھے اور نہ ہی اس لیے کہ وہ اس کی سمجھ رکھتے تھے۔اسی وجہ سے وہ دوسروں کوایے جبیبا نه بناسكے كيونكه ان كى نيكى علم يوبنى نہيں تھى -

سقراط! بدبات درست ہوسکتی ہے۔ مينو:

لیکن اگر علم ہے کا منہیں لیا تو پھر جودوسری صورت باقی رہ جاتی ہے وہ سے کہ ان سیاست دانوں نے سرکاری کام درست رائے سے چلائے ہوں گے۔اور سیاست میں اس کی حیثیت وہی ہے جو مذہب میں غیب دانی یاالہام کی ہے۔ کیونکہ غیب دان اور ملہم غیب جو با تیں کہتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ہے ہوتی ہیں لیکن انھیں خود بھی پتانہیں ہوتا کہوہ کیا کہدرہے ہیں۔

> میری بھی یہی رائے ہے۔ مينو:

مینو! کیا ہم ایسے لوگوں کو، جو سمجھتے نہیں لیکن ان کے متعددا عمال والفاظ بہت زیادہ درست اور تیر بہ ہدف ہوتے ہیں ملکوتی کہد سکتے ہیں یانہیں؟

> مينو: اس میں کوئی شک نہیں۔

ال طرح ہم ان لوگوں کو بھی ملکوتی کہنے میں حق بجانب ہوں کے جنھیں ہم نے ابھی ابھی غیب دان اورملہم غیب کہا ہے۔ ان میں شعرا کا بورا گروہ شامل ہے۔ جی ہاں ان کے علاوہ سیاست دانوں کو بھی الہامی اور صاحب بصیرت کہا جا سکتا ہے ، کیونکہ وہ الہامی اور الوہی اثر ات کے حامل ہوتے ہیں۔اس عالم میں وہ ایسی شاندار بائنیں کردیتے ہیں جس کا انھیں علم نہیں ہوتا۔ 3 . في بال\_

مینو!خوا تین بھی مردول کوملکوتی کہتی ہیں ۔ کہتی ہیں نال!اورسپارٹا کے لوگ جب کی نیکساً دلالا تعریف کرتے ہیں تووہ کہتے ہیں''وہ ملکوتی ہے''؟

سریف رہے ہے۔ سقراط! میراخیال ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں ۔ بہت ممکن ہے ہمارے دوست اپنی ٹس کواس انظار مينو:

مجھے اس کی پروانہیں ہے۔ اپنی ٹس سے بات کرنے کا مزید کوئی موقع مل جائے گا۔اب ہاری ہیں۔ ہی اکتسا بی لیکن نیک لوگوں کوخدا کی طرف سے جبلی طور پر بیدملکہ عطا ہوتا ہے۔ہوسکتا ہمار<sub>ال ہ</sub> . رائے درست ہو۔ جبلت اس وقت تک دلیل کے ہمراہ نہیں ہوتی جب تک بیرامکان نہ ہو کہ سیاست دانوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جوانھیں سکھانے کا اہل ہے۔اوراگران میں کوئی ایا ہے تو وہ زندوں میں بالکل ویسا ہی ہو گا جیسا کہ بقول ہومریٹریسیاس (Tiresias)مُر دول میں تھا۔اس نے کہا تھاوہی فہم وادراک کا ما لک تھا۔ دوسرےاس کا سرکتا ہواسایہ ہیں اورای طرق و اوراس کی نیکی سائے میں ایک حقیقت ہوگی۔

سقراط! پیروی شاندار بات ہے۔

گویا ہم اس نتیجے پر بہنچے ہیں کہ نیکی نیک لوگوں میں خدا کی طرف سے ود بعت ہوتی ہے لیکن ہمیں اصل حقیقت کا پتااس وقت تک نہیں ملے گا جب تک بیسوال کرنے سے قبل کہ نیکی کس طرن ود بعت ہوتی ہے بیمعلوم کریں کہ نیکی کی ماہیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھواب مجھےتم سے رخصت ہونا ہے کیکن اب چونکہ تم خود قائل ہو چکے ہواس لیے کوشش کر کے آپ اپنے دوست اپنی ٹس کو بھی قائل کرو۔اے برانگخیتہ نہ کرنا ملح صفائی سے کام لینا اگرتم نے ایسا کرلیا تو بیا الل ایتھنز کے حق میں ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔

ስ ተ

## يوتقى فرو

(Euthyphro)

ثركائ كفتكو:

ستراط (Socrates)، موتلی فرو (Euthyphro)

مقام: شاه آركون (King Archon) كايورج

عظ الط التم نے لائیسیم کیوں چھوڑ دیا۔اورتم یہاں شاہ آ رکون کے پورچ میں کیا کررہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تھیں میری طرح شاہ کے حضور کی مقدمے میں پیش نہیں ہونا ہے۔

وتھی فرد نہیں مجھے کی مقدم میں پیش نہیں ہونا ہے۔ اس موقع کے لیے اہل ایجنز لفظ "مواخذه"استعال كرتے ہيں۔

تم کیا کہدہے ہو؟ شاید کی نے تم پر مقدمہ کر دیا ہے۔ کیونکہ تم تو کسی پر مقدمہ کرنے ہے ہے۔

بالكل نبيس\_

توکیاکی نے تمصیں مقدمے میں ماخوذ کر دیا ہے؟

سراط: جي ٻال۔

یقی فرو!ایک نامعلوم سانو جوان جے میں اچھی طرح جانتا بھی نہیں ۔اس کا نام میلیٹس (Meletus) ہادروہ پختص (Pitthis) کے علاقے کا ہے۔ شخصیں شایداس کا چہرہ یا دہو، ناک طوطے جیسی،

بال بالكل سيد هے اور ڈاڑھی چھدری۔

يۇى: مجھتویاد نہیں لیکن تم پرالزام کیالگایاہے؟

عرالا: الزام كيا ہے؟ نه پوچھو بہت ہى علين ہے۔جس سے نوجوان كردار كا بہت كھاظہار ہوتا ہے

اورای لیے وہ کسی طرح بھی قابلِ نفرین نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہاسے معلوم ہے کہ نوجوانول اور کورگاڑا جارہا ہے اور کون اضیں بگاڑ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بیری دانا کا کا میں اسلام کا گیا، کیونکہ وہ مجھتا ہے میرا دانا کی سے کوئی واسط نہیں۔ اس لیے وہ جھی البنائی اسے میرا سراغ لگایا، کیونکہ وہ مجھتا ہے میرا دانا کی سے کوئی واسط نہیں۔ اس لیے وہ جھی بالبنائو الله وستوں کو بگاڑ نے کا الزام لگا رہا ہے۔ جس کا فیصلہ ہماری ماں یعنی ریاست کے گائل مال میں میں میں نیکی کوفر وغ دینے سے اپنائل میں وہی ایسا ہے جونو جوانوں میں نیکی کوفر وغ دینے سے اپنائل کا مال کو دوں پر توجہ مرکز کر رہا ہے جواسے بریاد کر رہے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اس کا دور کی بیا قدم ہے۔ اس کی معدوہ پرائی بڑی شاخوں پر متوجہ ہوگا اور اگر وہ اس طرح آگے بڑھتا رہا جس طرح شروع ہوگا۔ وہ ایک عظیم عوامی مفاد کا کا ما منجام دے گا۔

امیدہے وہ ایسا ہی کرے گالیکن سقراط! مجھے خوف ہے کہ آخر کارنتیجہ اس کے خلاف نہ نظے میرا خیال بیہے کہ آپ پرالزام لگا کروہ ریاست کی بنیاد کو نقصان پہنچا ناچا ہتا ہے۔ اچھاوہ کیا کہتاہے کہ آپ کس طرح نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں؟

سقراط: اس نے میرے خلاف عجیب وغریب الزام لگایا ہے جسے من کر پہلے خیرت ہوتی ہے۔اں کا کہا ہے کہ میں شاعر ہوں یا دیوتاؤں کا خالق ۔ میں تازہ دیوتا تر اشتا ہوں اور پرانوں کے دجودے انکار کرتا ہوں ۔اس کے مواخذے کی یہی بنیاد ہے۔

ئۇھى:

ستراط میں بھی گیا۔ وہ آپ کا مواخذہ ان جانی پہچائی نشانیوں کی بنا پر کررہا ہے جو آپ ہی گاؤل کے مطابق آپ کو بھی بھی نظر آتی ہیں۔ وہ آپ کو بدعی سجھتا ہے اور وہ آپ کواس جرم میں عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اے بتا ہے کہ دنیا ایسے الزام کو بردی آسانی ہے جبول کر لیتی ہے۔ بھے خوداس کا اچھا تجربہ ہے کیونکہ جب میں شہریوں کی مجلس میں الوہی باتوں کا ذکر کرتا ہوں باان کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہوں تو وہ مجھ پر ہنتے ہیں اور مجھے دیوانہ بچھتے ہیں حالانکہ میراایک ایک لفظ بی ہوتا ہے۔ لیکن وہ ہم سب سے حسد کرتے ہیں۔ ہمیں حوصلے سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میرے دوست یو تھی فرو! ان کی ہنمی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آپ کی کو بھی عاقل ودانا تصور کر سکتے ہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ اہل ایشنز اس پر اس وقت تک توجہ نہیں دیے جب تک وہ اپنی دانائی دوسروں کو سکھانا شروع نہیں کرتا۔ تو وہ کی نہ کی سبب یا جیسا کہ تم نے کہا ہے حسرے

باعث اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ . میں اس طرح ان کے غصے کا امتحان لینانہیں جا ہتا۔ رشي: میری عادت خیرخواہی کی ہے اور میں ہرایک سے اپنے دل کی بات کھول کربیان کر ڈالتا ہوں اور بری تبهی تبهی سب سامع کی خاطر تواضع پر رقم بھی صرف کرتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اہل ایتھنز مجھے ہاتونی نہ مجھے لیں۔اگر وہ صرف میری ہنسی اڑا ئیں تو جس طرح تم پر مہنتے ہیں تو عدالت میں وت بڑے مزے میں کٹ جائے گا۔لیکن اگر وہ سنجیدہ ہو گئے تو تمھارے جیسے پیش گوئی کرنے والے بتائيں گے كہ كيا ہوگا۔ سقراط! میراید یقین ہے کہ کچھ ہیں ہوگا۔ آپ اپنامقدمہ جیت جائیں گے اور میں اپنا۔ توشى: وقعى فرواتمهاراكيا مقدمه بهم مدعى مويا معاعليه؟ سى دى مول-رخمی: مرعاعليكون ب خراط: يى جب ميں يہ بناؤں گا توتم مجھے دیوانہ مجھو گے۔ سرّاط: کیامفرور کے برکتے ہیں۔ جی نہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہے جس میں وہ بہت زیادہ حیات و چو بند نہیں ہے۔ رئقى: مقراط: ہےکون وہ؟ مير \_ والد\_ تمهارے والد!؟ كمال موكيا!! ىتراط: ريخي: -U/U. ان پرازام کیاہے؟ يۇتى: سقراط إقتل كا\_ یو فی فرواقتم ہے دیوتا وں کی عوام الناس کوحق اور صدافت کا کتنا کم علم ہے۔اس قتم کے عمل کی راہ پانے سے قبل انسان کوغیر معمولی صلاحیتوں کا مالک اور دانائی میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ يۇخى:

مقراط!واقعیاسےاییاہی ہونا جا ہیے۔

میرا خیال ہے کہ جس شخص کوتمھارے والد نے قبل کیا وہ تمھاراعزیز ہوگا۔عزیز ہی ہوگا کیونگراڑ

ىرقى:

رستہ دارجہ ہوں اررب سقراط! مجھے جیرت ہے کہ آپ نے رشتہ دارادراجنبی میں تمیزر دار کھی ہے حالانکہ دونوں معامان سراط سے بیر سے ہوں۔ میں جرم کی نوعیت بکساں ہے۔اگرآپ جان بوجھ کر قاتل کا اس طرح ساتھ دیں کہ آپ اس کے سار المارية ا تنل جائز تھا؟اگر جائز تھا تو آپ کا بیفرض بنتا ہے کہ آپ معاملے کو نہ چھیڑیں لیکن اگر جائز نہیں ہے تو آپ قاتل کے خلاف اقدام کریں۔خواہ وہ آپ کے ساتھ ایک مکان ہی میں رہتا ہوا<sub>ور</sub> ایک ہی دسترخوان پر کھا تا پیتا ہو۔ بات سیہ کے مقتول ہمارا ملازم تھا۔ وہ نیکسوس (Naxas) میں ہمارے تھیتوں پر کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ نشہ میں دھت تھا اور ہمارے گھریلو ملازم ہے اس کا جھڑا ہوا اوراس نے اسے تل کر دیا۔میرے والدنے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کرایک خنرق میں پھینک دیا اور ایک آ دمی ایتھنزے ایک غیب دان کو بلانے کے لیے بھیجا کہ اب اس کا کیا کا جائے۔اس دوران انھول نے اسے بالکل نظرا نداز کر دیااس کی بالکل دیکھ بھال نہیں کی اور کرتے بھی کیوں۔وہ تواسے قاتل سجھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہا گروہ مربھی جائے تو کوئی خاص حن نہیں ہوگا اوراییا ہی ہواوہ بھوک،سردی،اورزنجیروں میں جکڑے جانے کے سبب قاصد کے ایتھنزے واپس آنے ہے قبل ہی مرگیا۔اب میرے والداور خاندان والے مجھے سے اس بات پر چراغ پاہیں کہ میں نے والد کے خلاف میر مقدمہ کیوں دائر کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ انھوں نے اسے نہیں مارا اوراگر مارا بھی ہے تو کیا ہوا۔وہ قاتل تھا۔ مجھے اس کونظر انداز کر دینا جا ہے تھا کیونکہ جو بیٹا اپنے باپ کوجرم میں ماخوذ کرے وہ نا خلف ہوتا ہے۔سقراط! دیکیرلوان لوگوں کواس بات کا کتنا کم علم ہے کے دیوتاؤں کی نظر میں سعادت مندی اور غیر سعادت مندی کیا ہے۔

پناہ بخدا۔ یوٹھی فرو! کیا مذہب اور مقدس اور غیر مقدس با توں کے بارے میں تمھاراعلم درست ستراط: ہ؟ جوحالات تم نے بیان کیے ہیں اس میں ہوسکتا ہے تم بھی اینے والد پر مقدمہ چلا کرنہ ہی لحاظ ت ایک فلط کام کے مرتکب ہور ہے ہو؟

ستراط! یوچی فروکی بہترین خوبی جواہے دوسروں ہے ممتاز کرتی ہے یہی ہے کہاہےان باتوں کا رنخسي: بالكل درست علم إس كے بغير بھلا ميں كس كام كاره جاؤں گا؟

ہرے نادر دوست! میں سوچتا ہول تمھارا شاگرد بن جاؤں۔اب اس سے پہلے کے میلیٹس بزالہ: میرے نادر دوست! میں مومین اس سے ایک کی میں بیرے (Meletus) کا مقدمہ پیش ہومیں اس سے للکار کر کہوں گا کہ ہمیشہ سے مذہبی مسائل پرمیری توجہ (عادہ) رہی ہے اب جبکہ اس نے مجھے ہوائی الزامات اور مذہب میں بدعت پیدا کرنے کا ملزم گردانا ہے رہ ہے۔ میں تمھارا شاگر دبنیا ہوں ۔ میں اس سے یہی کہوں گا کمیلیٹس تم یوتھی فروکو بہت بڑا مذہبی عالم اورصائب الرائے سلیم کرتے ہو۔اگرتم اس کی تقیدیق کرتے ہوتو شمصیں بھی میری تقیدیق کرنا ہوگی اور مجھے عدالت میں نہیں لانا چاہیے۔اگراس کی تقیدیق نہیں کرتے تو پہلے اسے ماخوذ کرواور جومیرااستاد ہے، جونہ صرف نو جوانوں بلکہ عمر رسیدہ افراد پر بھی تباہی لائے گا یعنی مجھ پر بھی جے وہ تعلیم دیتا ہے اور اپنے والد پر بھی جس کی اس نے فہمائش بھی کی اور سرزنش بھی اور اگر پھر بھی میلیش میری بات نہیں سنے گا اور مواخذہ مجھ سے ہٹا کرتم پرنہیں لے جائے گا تو پھر میں اس بات كاعدالت ميں اعادہ كروں گا۔

درست بات ہے،سقراط! اوراگر وہ میرےمواخذہ کی کوشش کرے گا تو میں بلا تامل ہے کہتا ہوں کہ میں اس میں کوئی نہ کوئی خامی نکال لوں گا اور عدالت مجھے اتنانہیں سائے گی جتنی اس کی خبر لےگی۔

سراط: میرے عزیز دوست! یہی سب کچھ جان کر میں تمھا راشا گر دبن رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھیتم پر توجہ نہیں دے رہاہے حتیٰ کہ سلیلس بھی نہیں لیکن اس کی تیز نگا ہوں نے میراسراغ فوراً لگالیااور مجھ پر بے ایمانی کا الزام لگا دیا۔ میں تم ہے التجا کرتا ہوں کہتم سعادت مندی اور بے ایمانی کی اہلیت مجھے بتا دو تم نے کہا ہے کہتم ہیا چھی طرح جانتے ہو کہ شھیں دیوتا وں کے قل اور دیگر معاملات کا بھی بخو بی علم ہے۔وہ کیا ہیں؟ کیا ہر عمل میں سعادت یکساں نہیں ہوتی اور کیا ہے ایمانی ہمیشہ سعادت مندی کا تضاد نہیں ہوتی ؟ اس کی اپنی ماہیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ بے ایمانی کے تصور میں ہروہ بات شامل ہوتی ہے جو بدعقبیدہ ہو۔ يۇى:

مقراط! يقييناً \_

خراط: تعادت مندی کیا ہے اور بے ایمانی کیا؟ يۇمى:

تعادت مندی وہی ہے جومیراعمل ہے یعنی میرااس شخص پرمقدمہ چلانا جوتل، زہبی ہےاد کی اور ای طرح کے دیگر جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، خواہ وہ تمھارا والد ہویا والدہ یا کوئی اور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ان پر مقدمہ نہ چلانا بدعقیدگی ہے۔سقراط،میرے عزیز! میں اپنے الفاظ ک فرق ہیں پر نا۔ ان پہ صدافت کا اس سے بڑھ کراور کیا عمدہ ثبوت دیے سکتا ہوں؟ میرااصول یہی ہے کہ سبالیان مواہ وی ک پری میں بہترین اور صالح ترین نہیں مانتے؟ تاہم وہ پہتلیم کرتے ہیں کہ اس نے اپنوالہ یں بریط (کرونوس)(Cronos) کواس کیے پابہزنجیرکیا کہاس نے اس کے بیٹوںکوکھالیا تھااوراس نے ر دروی کی اینے والد (پورانس) (Uranus) کوایسی ہی بنیاد پر نہایت ہی غیر معروف طریقے سے ہوا رى ـ اب جبكه ميں اپنے والد كے خلاف مقدمه چلار ہا ہوں تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہيں ۔ وہ ايٰ پر طرز گفتگو میں کتنے ہےاصول ہیں۔ دیوتا ؤں کے معاضلے میں پچھاور کہتے ہیں اور میرے معاط ميل چھاور۔

سقراط: یوشی فروا ہوسکتا ہے ای بنیاد پر مجھے بھی بے ایمانی کے جرم میں ماخوذ کیا گیا ہو کیونکہ میں دیتاؤں کے بارے میں ایسی کہانیاں تعلیم نہیں کرتا؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے غلط مجھتے ہیں لیکن تم جے ان امور کا مکمل علم حاصل ہے ان کی تقیدیق کرتے ہوتو میرے لیے اس کے علاوہ کوئی دوہرا راستہٰ ہیں ہے کہ میں تمھاری برتر دانائی کا اعتراف کروں۔اس اعتراف کے بعد میں اس کے سوا اور کیا کہرسکتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ زیوس (Zeus) سے محبت کے طفیل مجھے بتاؤ کہ کیاتم انھیں سے تسلیم کرتے ہو؟

سقراط! جی ہاں اس سے بھی زیادہ ایک جیران کن باتیں جانتا ہوں جن کی ابھی دنیا کوخرنہیں ہے۔ کیاتمھارا بیایان ہے کہ دیوتا باہمی جنگ کرتے رہے ہیں۔ان کی لڑائیاں بہت شدید تھیں جیسا کہ شعرااورمصوروں نے اپنے عظیم شاہ کا رول میں بیان کیا ہے۔ تمام عبادت گا ہیں ان کی تصاویر سے بھری ہوئی ہیں۔خاص طورا پیھنز کی عبا پر بیتمام داستا نیں کشیدہ کاری سے تیار کی گئی ہیں ادر جے بڑے اہتمام سے عظیم پیناتھیدیا(Panathenaea) میں ایکروپولس (Acropolis) تک لے جایاجا تا ہے۔ یو تھی فروکیا دیوتاؤں کی تمام داستانیں سے ہیں؟

سقراط! بدداستانیں کچ ہیں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، اگر آ پ سننے کے لیے تیار ہوں تو میں

د بیتا ؤں کے بارے دیگرالی باتیں گوش گزار کروں جھے من کر آپ سخت حیران ہوں گے۔ شایدتم مجھے بشرط فرصت کی اور وقت ضرور سنانالیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہتم میرے ال يۇھى:

يۇخى:

را کا داختے جواب دوجس کا جواب تم نے ابھی تک نہیں دیا۔ موال کا داختے جواب دوجس کا جواب کیا ہے''؟ تو تم نے صرف اتنا کی اپنا ک

۔واں ، اور ہے ہو چھاتھا کہ سعادت کیا ہے''؟ تو تم نے صرف اتنا کہاتھا کہ ویبائی کرنا جیباتم «بیں نے تم سے بو چھاتھا کہ سعادت کیا ہے''؟ تو تم نے صرف اتنا کہاتھا کہ ویبائی کرنا جیباتم نے کیا ہے بعنی والد پر قبل کا مقدمہ چلانا۔

یں نے جو پچھ کہا تھا تیج تھا۔

یں۔ بلاشک اس کےعلاوہ بھی خوش عقید گی کے متعدد کام ہیں۔

غراط: بلاست. ع غراط: جی ہاں ہیں۔ پرخی: جی ہاں ہیں۔

يۇشى:

ہوگا: اور ہوگا کہ میں نے شخصیں اس قسم کے دیگر دو تین کاموں کے نام بتانے کے لیے کہا تھا بکہ عزالہ:

یاد ہوگا کہ میں نے شخصیں اس قسم کے دیگر دو تین کاموں کے نام بتانے کے لیے کہا تھا بکہ عزالہ:

معادت مندی کے بارے میں ایک عمومی تصور سمجھانے کے لیے بھی کہا تھا جو سعادت مندی کے بیاتھ اور سعادت مندی کا کام بنا تا ہے۔ آپ کو شاید یا دہیں رہا کہ آپ نے ایک تصور بھی دیا تھا جس نے بے ایمانی کو بے ایمانی اور سعادت مندی کو سعادت مندی بتایا۔

رخي: مجھے یاد ہے۔

سراط: مجھے بتاؤ کداس تصور کی ماہیت کیا ہے؟ اس طرح مجھے حوالے کے لیے ایک معیاد ال جائے گاجس پر میں تمھارے یا دوسروں کے اعمال کو پر کھ سکوں گا اور یہ کہہ سکوں گا کہ فلاں فلال عمل سعادت رکھتے ہیں اور فلال نہیں۔

يقى: آپ جائة ميں توميں بتا سكتا مول -

سرّاط: میں جاہتاہوں تم بناؤ۔

یقی: سعادت مندی وه عمل ہے جو دیوتا ؤں کو پہند ہوا ور بے ایمانی سے مرادوہ کام ہے جوانھیں ناپند ہو۔

سراط: یوهی فرو! بہت خوب، تم نے اب مجھے وہ جواب دیا جس کی مجھے ضرورت تھی کیکن جو پچھتم نے بتایا ہے وہ چواب دیا جس کی مجھے ضرورت تھی کیکن جو پچھتم نے بتایا ہے وہ چے درابرابر بھی شک نہیں کہ تمھارے الفاظ بنی برحقیقت ہیں۔ الفاظ بنی برحقیقت ہیں۔

يقى: بلاشك\_

سراط: چلو پھرتم نے جو پچھ کہا ہے اس پرغور کریں جو شے یا فردد یوتا وَں کو پہند ہووہ سعادت ہے اور جو شے یا فردد یوتا وَں کو پہند ہووہ سعادت ہے اور جو شے یا فردد یوتا وَں کو نا پہند ہووہ برائی یا ہے ایمانی ہے۔ان دونوں میں مکمل تضاداور تناقص کا رشتہ

ہے۔ یہی کہاتھاناں؟

يوشى: يبى كہاتھا۔

ستراط: مُعيك؟

یقی: جی ہاں ستراط! میرابھی یہی خیال تھا۔ میں نے یہی کہا تھا۔

یں ۔ سقراط: پیکھی فرو!مزید برآ ںتم نے بیجھی تسلیم کیا تھا کہ دیوتا وَل میں باہمی دشمنی ،ناراضگی،نفرستالہ اختلافات یائے جاتے ہیں۔

يرتقى: جي ٻال يهجمي کها گيا تھا۔

ستراط: کس فتم کے اختلافات سے دشمنی اور ناراضگی جنم لیتی ہے؟ فرض کروتم ، جومیرے عزیز دوست ہو اور ہم میں کسی عدد کے بارے میں اختلاف رونما ہوتا ہے تو کیااس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا وشمن ہوجا کیں؟ کیا ہمیں معاملہ بجھانے کے لیے کسی ماہر ریاضیات سے رجوع نہیں کرنا چاہے۔

ریقی: درست ہے۔

سقراط: فرض سیجیے ہمارااختلاف کسی شے کی جسامت کے بارے میں ہے۔ کیا ہم اسے ناپ کراخلان کو مشارف میں میں میں میں است

فوراختم نبين كريحة؟

یوتھی: ٹھیک ہے۔

سقراط: ای طرح ہم کی شے سے بھاری اور ہلکا ہونے کا مسلمات تول کر مطے کر سکتے ہیں؟

يوتقى: يقيناًـ

راط: وہ کون سے اختلافات ہیں جواس طرح طخییں کیے جائے اور جن کی بناپر ناراضگی جنم کتی ہے اور افرادا کیک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ شایدتم اس وقت اس کا جواب نددے سکواس لیے میں یہ کہوں گا کہ دشمنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اختلاف یا تو جائز ہوتے ہیں یا ناجائز ، نیک ہوتے ہیں یا ناجائز ، نیک ہوتے ہیں یا ناجائز ، نیک ہوتے ہیں یا بد ، شریفانہ ہوتے ہیں یا غیر شریفانہ ۔ کیا یہی وہ نکات نہیں ہیں جن پر لوگوں میں اختلاف رونما ہوتے ہیں اور جب ہم اینے

اختلافات کواطمینان بخش طریقے سے طنہیں کرپاتے تو ہم تم ہی نہیں بلکہ تمام ایک دوسرے

جھڑتے ہیں۔ مارے جھڑے کی یہی وجہ موتی ہےنا؟

يرقى: سقراط! آپ نے اختلافات كى جونوعيت بيان كى ہے وہى جھگڑوں كى بنياد ہوتى ہے-

110 عالی ظرف یوشی فرو! دیوتا وَل کے جھڑے جب رونما ہوتے ہیں تووہ ای تتم کے ہوتے ہیں۔ عزاما: بی ان بقیناای قتم کے ہوتے ہیں۔ بوشى: . ہے۔ ہم نے کہا ہے کہاں میں نیک و بد، جائز و ناجائز، شریف اور غیر شریف کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہے۔ان میں جھگڑ ابالکل نہ ہوتا اگرییا ختلاف نہ ہوتا؟ رائے موجود ہے۔ آپ نے درست فرمایا۔ يوشي: ہے۔ کیاانیان کووہ شے پیندنہیں جےوہ عمدہ، جائز اور نیک تصور کرتا ہے اوراس کے دوسرے پہلولیعنی مة اط: بالكل لهيك --يوشى: لین تم نے کہا تھا کہ کچھلوگ ای شے کو جائز اور دوسری کونا جائز تصور کرتے ہیں۔ای پر جھاڑتے ہیں اور ان میں جنگیں اور چھڑ پیں ہوتی ہیں۔ يوكى: گویاایک ہی شے دیوتا وَل کو پہند بھی ہے اور ناپسند بھی۔اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی۔ رقعی: ورست ہے۔ اں نظریہ کے مطابق ، پوتھی فرو! وہی شے یاک بھی ہوگی اور نایا ک بھی۔ سرّاط: اس طرح میرے دوست میں حیران ہوکر کہدر ہاہوں کہتم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے۔

زاط: اس طرح میرے دوست میں جران ہوکر کہدر ہاہوں کہتم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے۔
کیا میں نے تم سے بددریا فت نہیں کیا تھا کہ کون سائمل نیک اور بدیعنی دونوں قتم کا ہے لیکن اب یہ
نظر آ رہا ہے کہ جے دیوتا پیند کرتے ہیں ای کونا پیند بھی کرتے ہیں۔ یوتھی فروتم نے اپ والد کو
ماخوذ کر کے غالبًا وہ کام کیا ہے جو زیوس کو پیند ہوگا اور وہی کرونوس یا یورینس کونا پیند ہوگا۔ جو
ہیفسٹس کے لیے تو قابل قبول مگر ہیری کے لیے نا قابلِ قبول ہوگا۔ ہوسکتا ہے دوسرے دیوتا بھی
ہوں جن کی اداایک دوسرے سے مختلف ہو۔

یقی: لیکن سقراط! میرایقین ہے کہ تمام دیوتا قاتل کوسزادینے کی معقولیت پر شفق ہوں گے۔اس امر پر ان میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا۔

مراط بہت خوب، یو تھی فروا جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے کیاتم نے بھی کسی سے ساہے کہ قاتلوں یا کسی

بھی قتم کے غلط کام کرنے والوں کو کھلی چھٹی دی جائے؟

یوتھی: میں توبیہ کہوں گا کہ اسی قتم کے مسائل پروہ خاص طور پرعدالتوں میں بحث ومبادشر کے اپنے ہے۔ ہیں۔ وہ ہرطرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے کسی بھی قتم کا کام کرنے میں۔ وہ ہرطرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے کسی بھی قتم کا کام کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

سقراط: کیکن کیاوہ اقبالِ جرم بھی کرتے ہیں اور یونھی فرو! کمال بیہے کہوہ بیبھی کہتے ہیں کہائیں سزائیں ملنی چاہیے۔

پر تھی: جی نہیں وہ ایسانہیں کرتے۔

سقراط: گویا چندایی باتیں ہیں جنھیں وہ کہنااور کرنانہیں چاہتے۔ کیونکہ وہ بیہ بات کہنے کا حوصانہیں رکتے کہ مجرموں کوسزانہ دیجیے لیکن وہ اپنے جرم سے انکار کرتے ہیں۔انکار کرتے ہیں ناں؟

يوتقى: جي ہاں۔

سقراط: وہ بیدلیل پیش نہیں کرتے کہ بد کاروں کوسزانہ دیجیے لیکن وہ اس امر پر بحث کرتے ہیں کہ بد کارکون ہے،اس نے کیا کیااور کب کیا۔

یوتھی: سے ہے۔

سقراط: اس طرح دیوتاؤں کا بھی یہی معاملہ ہے۔اگر بقول تمھارے وہ جائز اور ناجائز کے سوال پر جھڑ نے جائز اور ناجائز کے سوال پر جھڑ نے ہیں اور کچھا نکار کرتے ہیں کہان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔
کیونکہ نہ تو دیوتا اور نہ ہی کوئی انسان سے کہ سکتا ہے کہ ناانصافی کا مرتکب سزا کامستوجب نہیں ہے۔

یچھی: سقراط! یہ بات بالخصوص درست ہے۔

سقراط: لیکن دہ جس میں دیوتااورانسان دونوں شامل ہیں جصوصی امور پر بحث مل جل کر کرنے کے لیے تیار ہیں۔اوراگران میں کسی عمل پر کوئی جھگڑا ہے اور جسے وہ ایک مسئلہ کہتے ہیں،ان میں سے کچھ اسے جائز قرار دیتے ہیں کچھنا جائز۔کیا یہ بیچنہیں ہے؟

رقی بالکل درست ہے۔

سقراط: بہت خوب میرے عزیز دوست یونھی فرو! میری بہتر ہدایت اور اطلاع کے لیے ذرابی تو بتاؤیکہ تمھارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ ایک ملازم جوثل کا مجرم ہے،اے مقتول کا مالک پابدز نجیرکر دیتا ہے اور وہ مرجا تا ہے، کیونکہ اسے دیوتا وَل کی ترجمانی کرنے والے کی طرف سے اطلاع ملئے

قبل ہی پابدز نجیر کر دیا جاتا ہے اور اس انسان کی طرف ہے کی بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والد پر مجال ہی پابدز نجیر کر دیا جاتا ہے اور اس انسان کی طرف ہے کی بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والد پر ے اللہ ہے اور اسے قبل کے جرم میں ماخوذ کرے۔تم یہ کیسے بناؤ گے کہ اس کام کی تمام دیوتا مقدمہ چلائے اور اسے قبل کے جرم میں ماخوذ کرے۔تم یہ کیسے بناؤ گے کہ اس کام کی تمام دیوتا معدمہ چا۔ معد بین کرتے ہیں۔ اگرتم مجھے اس سلسلے میں ثبوت دے دوکہ ان کی یہی رائے ہے تو میں تاحیات تصدیق کرتے ہیں۔ اگرتم مجھے اس سلسلے میں ثبوت دے دوکہ ان کی یہی رائے ہے تو میں تاحیات تمھاری دانائی کا مداح رہوں گا۔

ہے امشکل ہے لیکن میں اسے آپ کے لیے واضح کردوں گا۔ پیکام

ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں تم ہیے کہنا چاہتے ہو کہ میں منصفوں جیسا زودفہم نہیں ہوں۔ کیونکہ تم انھیں قائل کرلو غراط:

ے کہ پیکام دیوتا وَں کے نزدیک ناجا ئزاورلائق نفرین ہے۔ گے کہ پیکام دیوتا وَں کے نزدیک ناجا ئزاورلائق نفرین ہے۔

مقراط!بات صحیح ہے بشر طیکہ وہ میری بات س لیں۔

يۇشى:

رفقي:

اگروہ قائل ہو گئے کہتم اچھے مقرر ہوتو وہ تمھاری بات ضرور سنیں گے۔تمھاری بات کے دوران میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے دل میں کیا کہا ہوگا ؟اگر یو تھی فرویہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگیا کہ تمام دیوتا ملازم کی موت کو ناجائز تشکیم کرتے ہیں۔اس سعادت مندی اور بدی کے بارے میں مجھے کیا پتا لگے گا، چلیے مان لیا کہ بیر کت دیوتاؤں کے لیے لایق نفرین ہوگی، تاہم ان امتیازات سے سعادت مندی اور بدی کی شناخت ممکن نہیں ہوگی کیونکہ جن باتوں کود ہوتا ناپند کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ اسے پیند بھی کرتے ہیں۔اس لیے یوٹھی فروا میں پنہیں کہوں گا كتم اے ثابت كرو\_اگر حاموتو ميں بيفرض كرلوں گا كما يے عمل سے تمام ديوتا نفرت كرتے ہیں اوران کی فدمت کرتے ہیں لیکن میں اس کی تعریف میں ذرای ترمیم کروں گا کہ دیوتا جس نے نفرت کرتے ہیں وہ بے ایمانی اور برائی ہے اور جو پسند کرتے ہیں وہ سعادت مندی یا یا کیزگ ہےاور جے کچھ پیند کرتے ہیں اور دوسرے نا پیند کرتے ہیں وہ دونوں میں ہےایک یا ایک بھی نہیں ہے۔ پھرسعادت مندی اور ہے ایمانی کی ہماری یہی تعریف ہوئی نا؟

يرشى: سقراط! كيون نبيس موكى؟

ستراط: کیوں نہیں؟ جہاں تک میراتعلق ہے، نہ ہونے کی کوئی وجنہیں ہے لیکن میرے اس اعتراف ہے شھیں وعدے کے مطابق مجھے ہدایت ویے میں بوی حد تک مدد ملے گی یا نہیں اس پرغور کرنا

تمھارا کام ہے۔

جی ہاں میں یہی کہوں گا جے تمام دیوتا پند کریں وہ پاک اور مقدی اور جے ناپند کریں وہ ناپاک رئى يوخى:

ہے۔ پوتھی فرو! کیا ہم اس کی صدافت کو جانچیں یا صرف تمھارے اور دوسروں کے کہنے پراے تیل ليں۔ کيا کہتے ہو؟

ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بات تحقیق کے بعد سچائی ثابت ہوگ يونقى:

میرے عزیز دوست! ابھی ذرا دیر میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جس نکتے کومیں سقراط: سے پہلے بچھنا چاہوں گاوہ بیہ ہے کہ کیا مقدیں اور پاک سے دیوتا محبت کرتے ہیں کیونکہ دوم ن مقدس ہے یاوہ اس لیے مقدس ہے کہ دیوتا سے پیند کرتے ہیں۔

> بات سمجھ میں نہیں آئی۔ يوهي:

میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ہم کہتے ہیں ہم سامان اٹھاتے ہیں اور پرجی کئے سقراط: ہیں کہ سامان اٹھایا جارہا ہے۔رہنمائی کرتے ہیں یارہنمائی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں یادیکھ جانے ہیں۔آپ جانے ہیں ان تمام صورتوں میں فرق ہے۔ یہ بھی جانے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے؟

لوتقى: میراخیال ہے میں سمجھ گیا۔

کیاوہ شے جومحبوب ہے اس سے مختلف نہیں ہے جومحبت کرتاہے؟ سقراط:

يوهى:

بہت خوب اب ذرایہ بتاؤ جے اٹھا کرلے جایا جاتا ہے تواس کا اٹھایا جانااس لیے ہے کہ اے اٹھایا سقراط: جاتاہے یا یکسی اورسبب سے؟

> نہیں اس کا وہی سبب ہے۔ يوهي:

يمى بات رہنمائى كيے جانے اور ديكھے جانے يرجھى صادق آتى ہے؟ سقراط:

> رئىقى: چ ہے۔

کوئی شےاس لیے نہیں دکھائی دیتی کہوہ قابل دیدہے بلکہاس کے برعکس اس لیے کہوہ قابل دید ہدکھائی دیت ہے۔ کی کی رہنمائی اس لیے کی جاتی ہے کدرہنمائی کئے جانے کی صورت میں ؟ یا اٹھا کرلے جائی جاتی ہے کہوہ اٹھا کرلے جائی جانے کی حالت میں ہے نہیں بلکہ بات ا<sup>س کے</sup> برعك ب- يوتفى فرو! ميرا خيال ب كدميرا مطلب مجه مين آجائے گا-ميرامفهوم يہ كمايا جذبے کی ہرحالت میں سابقہ کمل یا جذبہ مضمر ہوتا ہے۔ وہ اس صورت میں اس لیے ہیں آتا کہ وہ

صورے میں آنے کی حالت میں ہے بلکہ وہ صورت میں آنے والی حالت میں اس لیے ہے کہ وہ صورت میں آنے والا ہے۔ وہ تکلیف میں اس لیے ہیں ہے کہ وہ تکلیف کی عالت ٹی ہے بکہ وہ صورت میں آنے والا ہے۔ وہ تکلیف میں اس کے بیارہ صورت الله مين الله لي م كه وه تكليف مين م- كياضهين الله الفاق نبين الله الفاق نبين 

> -4·U/13. يوشي:

ر، کیادہ شے جے پیند کیا جاتا ہے۔صورت پذیر ہونے یا تکلیف میں مبتلا ہونے کی حالت میں نہیں

-0/3. رخمی:

مابقه مثالوں کی طرح میربات یوں بھی صادق آتی ہے کہ محبت کیے جانے کی حالت کے بعد بی مت كرنے كامل وجود ميں آتا ہے۔ اور عمل حالت كو وجود ميں نہيں لاتا؟ (بلكه حالت محبت سے

عمل جنم ليتاسي)

كوشى:

رتھی فروا تمھاری سعادت مندی کے بارے میں کیارائے ہے۔اے اپنی تعریف کی روشنی میں بتاؤ

یعن جے تمام دیوتا پیند کریں۔

رئى يومى: -U/V3.

کونکہ وہ یاک اور مقدس ہے یاکسی اور سبب ہے؟

جنہیں اس کا وہی سبب ہے اور کس۔

وه مقدى إلى ليے پنديده ب-ندكه پنديده باس ليے مقدى ب؟ مقراط:

الوهمي: - الم

اورجو چیز دیوتا و ل کوعزیز ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور جو چیز محبت کیے جانے کی حالت میں

٩-وهاى كي بكروه (ديوتا)اس محبت كرتے بيں؟

يۇخى:

ير في فروااس طرح جود يوتا وَل كوعزيز ہے وہ مقدى نبيں ہے اور نہ ہى جومقدى ہے وہ ديوتا وَل كو عزیز ہے تم نے یہی کہاتھاناں، لیکن بید دونوں مختلف باتیں ہیں۔

سقراط! بيآب كيے كہد كتے ہيں؟ يوهي:

سفراط، بیرا پ بیا ہوں کہ ہم نے بیشلیم کیا ہے کہ مقدس شے دیوتا کومحبوب ہوتی ہے کیا ا سقراط: یں ال یے جہرہ ۔۔۔ مقدی ہے۔ نہ کہ بیمجوب ہونے کی وجہ سے مقدی ہے۔ (تقدی محبت کا سبب ہے نہ کر بیر

> يۇشى: - کا ہا*ل*

ے ، -کین جود بوتا وٰں کوعزیز ہے وہ اس لیےعزیز ہے کہ انھیں اس سے محبت ہے۔ محبت اس لیزی ہے کہ وہ انھیں عزیز ہے۔

لوهي:

لیکن،میرے پوتھی فرو! جومقدس ہے وہ ہے جود یونا کوعزیز ہے اور اسے اس لیے عزیزے کہ او سقراط: مقدس ہاور جود بوتا کوعزیز ہاس سے اس لیے محبت ہوتی کہ وہ دیوتا کوعزیز ہے لیکن جودیتا عزیز ہے وہ خوداس لیے عزیز ہے کہ وہ دیوتا کوعزیز ہے گویا جومقدس ہے وہ اس لیے مقدل ہوا کیونکہ وہ اسے عزیز ہے۔لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔وہ دونوں ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں۔ کیونکہ ایک اس نوعیت کی ہے کہ اس سے محبت کی جائے دوسر کااں فتم كى ب كداس سے اس ليے محبت كى جاتى ہے كدوہ محبت كيے جانے كے قابل ہے۔ اس طرن یو تھی فروجب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تقدس کی روح کیا ہے تو یوں نظر آتا ہے جیسے تم اس کارون نہیں بلکہ صرف ایک خوبی پیش کررہے ہوتے ہو کہ جود بوتا وَں کو پسند ہوتم اب تقدی کی روح کا وضاحت ے انکار کررہے ہو۔ اس لیے اگر جا ہوتو میں تم سے بیدرخواست کروں گا کہتم اپناخزانہ چھپاؤنہیں بلکہ مجھے ایک بار پھریہ بتاؤ کہ تقدی اور سعادت مندی کی ماہیت کیا ہے ۔خواہ دہ د یوتا ؤ ل کوعزیز ہویانہ ہو(بیمعاملہ ہمارے درمیان باعثِ نزاع ہے) اور بے ایمانی کیا ہے؟ يوهى: سقراط! میری سمجھ میں بچھنہیں آ رہاہے کہ میں اپنامفہوم کس طرح بیان کروں۔ کیونکہ ہماری بحث خواہ ہم اسے کیے ہی دلائل پر کیوں نہاستوار کریں اس میں دلائل کسی نہ کسی طرح من مور کرہم ت دور ہوجاتے ہیں۔

یوتھی فرو! یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمھارے الفاظ میرے بزرگ ڈاڈالس(Daedalus) فن پاروں کی طرح کے ہیں۔اگر میں ان کا مداح یا انھیں فروغ دینے والا ہوتا تؤتم ہے کہہ سکتے تھے کے دلائل ایک جگہ قائم نہیں رہتے جھے سے دور بھاگ جاتے ہیں کیونکہ میں ان کی اولاد کہ میرے دلائل آیک جگہ قائم نہیں رہتے جھے سے دور بھاگ جاتے ہیں کیونکہ میں ان کی اولاد لہ بر لیکن چونکہ بین تصورات تمھارے ہی ہیں اس لیے تم اس کے لیے کوئی اور پھبی ترا شو کیونکہ ہوں۔ بیکن چونکہ بیا ہوں۔ واقعی وہ تحصارے ہیں اس لیے تحصاری ہی اجازت سے ان میں نقل مکانی کار جحان پایا جاتا ہے۔ وا کار۔ جنہیں،سقراط! بیں اب بھی یہی کہوں گا ہے آپ ہیں جو ڈاڈالس کی طرح اپنے دلائل کوادھراُدھر جی نہیں،سقراط! بیں اب بھی یہی کہوں گا ہے آپ ہیں جو ڈاڈالس کی طرح اپنے دلائل کوادھراُدھر بی ہیں۔ عماتے ہیں نہ کہ میں۔آپ ہی انھیں تبدیل کرتے یا گھماتے ہیں۔ جہاں تک میراتعلق ہے وہ حرکت میں آئی ہیں سکتے۔

پھر تو میں ڈاڈانس سے عظیم ہوا کیونکہ وہ تو اپنی ایجادوں کو حرکت دیتا تھا۔ میں دوسروں کی رے ہا ایجادوں کومتحرک کر دیتا ہوں لیکن مزے کی بات تو سے ہے کہ میں ایسانہیں کرتا۔ کیونکہ میری تو یں۔ کوشش ہوگی کہ ڈاڈالس کی ہنر مندی اور ٹینٹالس (Tantalus) کی دولتمندی کی مدد سے آخیں روک کرایک جگہ قائم کر دوں لیکن بات طویل ہوگئ ہے،اسے اب ختم کرتے ہیں۔ میں محسوں کرتا ہوں کہتم کابل اورست ہو۔ مجھے خود سے بتانا ہوگا کہتم مجھے سعادت مندی سکھانے کے لیے کیا کرو گے۔ مجھے امید ہے کہ تمھاری محنت اکارت نہیں جائے گی۔ چلواب بیر بتاؤ کہ بیا یک مشقت نہیں ے کہ سعادت مندفر د کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاول بھی ہو؟

> - الى يوشى:

گویا جو بھی عادل ہے وہ سعادت مندہے یا جو سعادت مندہے وہ عادل ہے؟ کیکن جو مکمل تو نہیں لیکن جزوی طور پرعادل ہے، کیاوہ بھی سعادت مندہے؟

سقراط! آپ کی بیر بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ رغمی:

تاہم میں مجھتا ہوں کہ تم مجھ سے استے ہی زیادہ دانا ہو جتنے عمر میں کم ہو۔میرے محتر م دوست جیسا كه مين كهدم القادانائي كي افراط في تتجيين ست بناديا ہے۔ ذرا كوشش كروميرى بات مجھنا كوئي

میں اپ مفہوم کو ایک مثال کے ذریعے مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا کہامفہوم نہیں ہے بلکہ شاعر (سیٹسی نس) (Stasinus) کہتا ہے:

''ان تمام اشیاکے خالق ومالک زیو<del>ں (Zeus) کے بارے میں آپ پ</del>چھ نہیں کہہ <del>سکتے کیونکہ جہاںخوف ہوگاو ہیںاحر ام بھی ہوگا''</del>۔ مجھےاس شاعرے اتفاق نہیں ہے میں شہمیں بتا تا ہوں کہ کس وجہ سے مجھے اتفاق نہیں <sub>۔</sub> جی ضروریتا ہے۔

يوتقى: تى ضرور بتائيے۔

یوں. بیں بینہیں کہوں گا کہ جہاں خوف ہوگا وہاں احترام بھی ہوگا کیونکہ متعدد افرادغر بستادرانران مقراط: میں بینہیں کہوں گا کہ جہاں خوف محاتے ہیں لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ خوف پیدا کرنے والحالیٰ باتوں کا احترام بھی کرتے ہیں۔

یوتھی: درستہے.

یں۔ سقراط: لیکن جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خوف ہوتا ہے۔ کیونکہ جے کسی عمل کے ارتکاب سے احترام الا شرمندگی کا حساس ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اور اسے بدنا می کا خوف رہتا ہے۔

يوشى: بيشك-

سقراط: اس لیے ہماری یہ بات درست نہیں ہے کہ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں احترام بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ
کہنا جا ہے کہ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خوف بھی ہوتا ہے ۔ لیکن جہاں خوف ہو وہاں ہمیز
احترام نہیں ہوتا کیونکہ خوف کا تصور وسیع تر ہوتا ہے اوراحترام خوف ہی کا جز وہوتا ہے۔ جس طری
طاق عدد کا جز وہے اور عدد کا تصور طاق کے مقابلے میں وسیع تر ہوتا ہے ۔ کیاتم میری بات بھے
دے ہو؟ (منطق کی اصطلاح میں اس تعلق کو تموم وخصوص مطلق کہتے ہیں)

ایقی: بهت انچهی طرح<u>-</u>

سقراط: میں نے جب بو چھاتھا کہ عادل ہمیشہ مقدی ہوتا ہے یا مقدیں ہمیشہ عادل ہوتا ہے تواس وت میں اس نے جب بو چھاتھا کہ عادل ہمیشہ مقدی ہوتا ہے یا مقدیں ہمیشہ عادل ہوگا؟ کیونکہ عدل زیادہ و ساحتہ کے سوال کرنا چا ہتا تھا۔ کیا جہاں سعادت نہ ہوو ہاں عدل بھی نہیں ہوگا؟ کیونکہ عدل زیادہ وسیع ہے اور سعادت اس کا ایک جزوجے۔ کیاشم سیس اس سے اختلاف ہے؟

يوهي: جينبين،ميراخيال ۽ آپ سيح كهدر ۽ بين-

سقراط: اس طرح سعادت اگر عدل کا جزو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پتالگا ئیں کہ کونسا جزو ہے۔ اگرتم نے گرام نے گرز شتہ معاملات پرغور وفکر کیا ہے، مثلاً تم نے مجھ سے پوچھا ہوتا کہ جفت عدد کیا ہوتا ہے اور جفت عدد کا کونسا جزو ہے۔ تو مجھے تمھارے سوال کا جواب دینے میں مشکل نہ ہوتی کہ جفت ایک الیاعلا ہے یا ایک الیک ایک شکل ہے جس کے دوضلع ہوتے ہیں بیشلیم کرتے ہونا ؟

روشی: مجھے کلی اتفاق ہے۔

ای طرح میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا کیں کہ عدل کا کون ساجز وسعادت مندی یا تقدی ہے ای طرف میں اسلامی (Meletus) کو بتاؤں کہ وہ میرے ساتھ ناانصافی نہ کرے یا جھے بدعقیدگی کے تا کہ بن جرم بیں ماخوذ نہ کرے۔تم نے سعادت مندی اور تقتن کے برعکس باتوں کی حقیقت کے بارے میں میری رہنمائی کی ہے، مجھے سکھایا ہے۔

یں برت بیزاط! سعادت مندی یا تقدس میری نظر میں عدل کا وہ جزوے جود یوتاؤں ہے متعلق ہے کیونکہ يۇشى: اں کاایک دوسرا حصہ بھی ہوتا ہے جس کا تعلق انسان سے ہوتا ہے۔

ہ ں۔ یہ پتھی فرو! خوب، بہت خوب ۔ تاہم ایک نکتہ اور بھی ہے جس کے بارے میں مزید وضاحت کا یں ۔ طالب ہوں'' توجہ کے کیامعنی ہیں؟'' کیونکہ لفظ توجہ دیوتا وُں کے لیے اس مفہوم میں نہیں استعال ی ج کرتے جس میں عام لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔مثلاً کہاجا تا ہے کہ گھوڑوں پر توجہ دینا ضروری ہے اور ہر خف ان پر توجہ ہیں دے سکتا ہے۔ سوائے اس کے جو شہسواری میں مہارت رکھتا ہو۔ کیاالی بات نہیں ہے؟

> بالكل ہے۔ يوهمي:

میراخیال ہے کہ فن شہسواری گھوڑے پر توجہ دینے کافن ہوتا ہے۔

توقعي: - كابارج.

کوں پر ہر خض توجہ دینے کا اہل نہیں ہوتا سوائے ماہر شکاری کے؟ سرّاط:

يومى:

میراید بھی قیاس ہے کہ شکاری کافن کتے پر توجہ دیے ہی کافن ہے؟ سقراط:

يۇمى: يومى: الى بال-

بلول کے چرواہے کافن بیلوں پرتوجہ دیناہے۔

يوهي: بہت خوب\_

ای طرح تقدس پاسعادت مندی دیوتاؤں پر توجہ دینے کافن ہے۔ پوتھی فروہ تمھارا مطلب یہی ہو

سکتاہ۔

يۇخى: - 12 يال

کیا توجہ ہمیشہاس کو فائدہ پہنچانے کے لیے مرکوزنہیں کی جاتی جس پر توجہ دینا مقصور ہوتی ہے؟

مثلاً گھوڑوں پر جب شہسوار توجہ دیتا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر بہتری کی جانب بڑھے اللہ کیااس طرح وہ ترتی نہیں کرتے؟

ہوتھی: درست ہے۔

روسے ہے جیسے کتے شکاری کی توجہ کے فن سے استفادہ کرتے ہیں۔ بیلوں کے چروا ہے کی توجہ کے اُن ر ہے۔ بیل کو فائدہ پہنچتا ہے۔اس طرح وہ تمام چیزیں جن پر توجہ دی جاتی ہے یا جن کی دیکھ بھال کا ہال ہےوہ ان کے نفع کے لیے ہوتی ہے نقصان کے لئے نہیں۔

> یقینان کے نقصان کے کیے ہیں۔ يوهى:

سقراط: لینی ان کے فائدے کے لیے نا؟

يونقى:

تو کیاسعادت مندی یا تقدس جس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ دیوتاؤں پرتوجہ دیے کافن ہے کیا سقراط: انھیں فائدہ پہنچاتی ہے یا تھیں ترقی دیتی ہے؟ کیاتم یہ کہہ سکتے ہو کہتم جب کوئی مقدر عل کرنے ہوتو تم کسی نہ کسی دیوتا کو بہتر بناتے ہو؟

> نہیں نہیں،میرابیمطلب ہرگز نہیں تھا۔ توقعي:

یکھی فرو! میں نے بھی پہنیں سوچا تھا کہتم نے ایسا کہا ہے۔ میں نے تم سے توجہ کی ماہت اپٹل سقراط: تھی۔میراخیال ہے کہتم نے نہیں بتائی۔

مقراط! آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ میرامطلب اس طرح کی توجہیں قا۔ يۇھى:

خوب الکین میں پھر بھی پوچھوں گا کہ دیوتاؤں پر توجہ کیا ہے جسے سعادت مندی کہاجاتا ہے۔ سقراط:

سقراطاس کی نوعیت و لیم ہی ہوتی ہے جیسی ملازم اپنے آتا پر دیتا ہے۔ يۇھى:

میں سمجھ گیاوہ ایک طرح سے دیوتاؤں کی خدمت ہوتی ہے۔ سقراط:

> بالكل\_ يوشي:

دوابھی توایک قتم کی استعانت یا خدمت ہوتی ہے جو کسی مقصد کے حصول کے لیے ہوتی ہے ۔ ک<sup>ا</sup> رنہیں کہو گے کہ صحت کے لیے؟

کہوںگا۔ روشي:

چلیے ایک فن ہے جو جہازوں کی مدد کرتا ہے تا کہ اس سے پچھ نتائج حاصل ہو تیں؟

جی ہاں۔ متراط! جہاز تغییر کرنے کے لیے۔ پٹی: ایبا ہی ایک فن ہے مکانوں کی تغییر جومعماروں کی خدمت کرتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے مکان کی عراط: تغییر ۔ ہوتا ہے ناں؟

جیہاں۔ ہڑی: میرے بیارے دوست ڈرا بیتو بتاؤ کہ وہ فن کیا ہے جس سے دیوتاؤں کی خدمت کی جاتی ہے۔ سراط: اس سے کون ساکام نکلتا ہے۔آپ کو یقیناً یا دہوگا کہ آپ کا بید عویٰ ہے کہ آپ زندہ لوگوں میں زہب کے بارے میں سب سے زیادہ ہدایت یا فتہ ہیں۔

ہوئی: سقراط! میں سیج کہتا ہوں۔ براط: مجھے بتا ہے نا، ہاں ضرور بتا ہے کہ وہ نیک کام کون سا ہے جسے دیوتا ہماری خدمات کے ذریعے ستراط: انجام دیتے ہیں؟

ہیں: جوکام وہ کرتے ہیں وہ متعدداور نیک ہوتے ہیں۔ مقراط میرے دوست ایسا کیوں ہے وہ عمومی نوعیت کے کام ہیں لیکن ان میں سے خاص کام کی نشاندی

آسانی ہے کی جاستی ہے۔ کیا آپ بینیں کہیں گے کہ جنگ میں فتح خاص کام ہے؟ یقی: یقینا۔

سرّاط: اگر مین غلطی پرنہیں ہوں تو کا شتکار بھی متعدد عادلانہ کام انجام دیتا ہے لیکن اس کا خاص کام زمین سے غذائی اجناس پیدا کرنا ہے؟

يقى بالكل\_

سراط: اورد بوتاؤں کے عاولا نہ اور بہت زیادہ کا موں میں ہے کون سے کام خاص ہیں؟

میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سقراط ان تمام باتوں کا سیھنا بہت ہی تھکا دینے والا کام ہے۔ میں سید ھے ساد سے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سعادت مندی یا پاکیزگی ایسے کام سیھنے کا اس میں سے جس سے دیوتا زبانی اور عملی طور پرخوش ہوں یعنی عبادت اور قربانی کے ذریعے ۔اس طرح کی سعادت مندی خاندان اور ملک کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے جس طرح بدی دیوتاؤں کی نارانسگی اور تباہی وہر بادی کا باعث ہوتی ہے۔

(الا: میں موچتا ہوں تم اگر چاہتے تو میرے اس خصوصی سوال کا جواب کم ہے کم الفاظ میں دے کتے تھے

لین مجھے صاف نظرآ رہا ہے کہتم مجھے سکھانے کے لیے تیار نہیں۔اگریہ بات نہیں ہے تہ آ لیکن مجھے صاف نظرآ رہا ہے کہتم مجھے سکھانے کے لیے تیار نہیں۔انکام ے پر ق تمھارے طفیل سعادت مندی کی ماہیت ہے آگاہ ہو چکا ہوتا۔ چونکہ سوال پو چھنے والے کاائم روب رہے۔ دہرا تا ہوں کہ سعادت مندکون ہے اور سعادت مندی کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ مطلب ہے ک<sub>یا</sub> عبادت اور قربانی کاعلم ہے اور بس؟

> -0/3. يوهي:

قربانی، دیوتاؤں کو پیش کرنا ہے اور عبادت، ان سے طلب کرنا ہے؟ مقراط:

سقراط! بات درست ب-يوهى:

ستراط: اس نظریے کے مطابق سعادت مندی لین دین کاعلم ہے۔

سقراط! تمنے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا ہے۔ توقعی:

جی ہاں میرے دوست اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں تمھارے علم کا پرستار ہوں ، اس پرغور کرتا ہوں اور توجد دینا ہوں۔اس لیے تم جو پچھ کہتے ہووہ میں ضائع نہیں کروں گا۔اب مہر بانی کر کے اتنا بتادد کہ مقراط: د بوتاؤں کی خدمت کی ماہیت کیا ہے؟ کیاتم ہے کہنا چاہتے ہو کہ ہم عرض واشت پیش کرتے ہیں اور

تحاكف نذرانے كے طور يرپيش كرتے ہيں؟

يوشى: -يال-

کیاان ہے سوال کرنے کا میچ طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو پچھ چاہتے ہیں اس کے لیے سوال کریں؟ سقراط:

يۇخى:

اورنذرانددینے کا بہترین طریقہ سے کہ ہم بدلے میں ان کی تو قع کے مطابق انھیں نذرانہ پیش کریں۔وہ فن بے معنی ہوگا جوکسی کووہ شے عطا کرے جس کی اسے خواہش نہ ہو۔

> بالكل درست ہے۔ رېقى:

یو فھی فروا سعادت مندی ایبافن ہے جسے دیوتا اور انسان باہمی کاروبار چلانے کے لیے کام میں

لاتے بیں؟

آپ چاہیں تو گفتگو کا بیا ندا زضر وراستعال کریں۔ رتقى:

بیں نو صرف صدافت کا مثلاثی ہوں کسی اور شے کا بالکل بھی نہیں ۔ تا ہم میں بیضرور جا ہتا ہوں کہتم بیں نو صرف صدافت کا مثلاثی ہوں کسی اور شے کا بالکل بھی نہیں ۔ تا ہم میں بیضرور جا ہتا ہوں کہتم ہیں ہو سرے بھے بناؤ کہ ہمارے نذرانوں سے دیوتاؤں کو کیا نفع حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو پکھ ہمیں عطا کرتے بچھے باوسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی نعمت نہیں جووہ ہمیں عطانہ کرتے ہوں لیکن ہم اس بیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی نعمت نہیں جووہ ہمیں عطانہ کرتے ہوں لیکن ہم اس ے ہے۔ نہیں ہے۔اگر ہرشے وہی عطا کرتے ہیں اور ہم کچھ پیش نہیں کرتے تو بیالیا کاروبار ہوگا جس میں ہارافا کدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے۔

.. بقراط! کیاتم سوچ سکتے ہوکہ ہمارے نذرانوں سے دیوتاؤں کوکیا منافع حاصل ہوتاہے؟ ہے۔ پقی فرو!اگراپیانہیں ہوتا تو آخر کاراس نذرانے کا کیا مطلب ہے جسے ہم دیوتاؤں کے حضور پیش -0:25

اور کیا ہماری عقیدت اور احترام کا اظہاریہی ہے۔ ابھی میں کہدر ہاتھا کہ وہ کس سے خوش ہوتے

اس طرح کی سعادت مندی دیوتاؤں کو پیند ہے۔لیکن بین انھیں فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ انھیں

میں بھی کہ سکتا ہوں کہ اس سے عزیز تر دیگر پچھاور نہیں ہے۔

میں پھر پیات دہرا تا ہوں کہ سعادت مندی دیوتاؤں کوعزیز ہے؟

ارنخى: لوقى:

لیکنتم پیات کہتے ہوتو کیا شمھیں اپنے الفاظ پر حیرانی نہیں ہوتی یتم ایک جگہ قائم نہیں رہتے بلکہ جگہ بدل لیتے ہو؟ کیاتم مجھ پرڈاڈالس ہونے کاالزام لگاؤ کے جس کی بنائی ہوئی مصنوعات متحرک ہیں اور جگہ بدلتی رہتی ہیں۔اخصیں میاحساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسافنکار بھی ہے جوڈاڈ الس سے بھی کہیں بڑا ہے اوران تصویر وں کوایک ہی دائر ہے میں حرکت دیتار ہتا ہے۔ وہ فن کارتم ہو کیونکہ تم خودد کھو گے کہ تمھاری دلیل گھوم پھر کرای مقام پر آجاتی ہے۔کیا ہم نے بینبیں کہا تھا کہ مقدی ادر پاکیزه یکسال بیں یعنی دونوں ہی دیوتا وُں کوعزیز بیں؟ کیاتم بھول گئے؟

خوب اچھی طرح یا د ہے۔

کیاتم مینیں کہتے کہ جے دیوتا عزیز رکھتے ہیں وہی مقدس ہے اور کیا بیروہی نہیں ہے جوانھیں عزیز

ہے....ہجھ رہے ہوناں۔

يوهي: درست ہے۔

سقراط: گویایا تو بهارا پېلا دعویٰ غلط تھا۔ یا اگروہ درست تھا تو ہم اب غلطی پر ہیں؟

يرتقى: دونول ميں سے ايک ضرور غلط ہوگا۔

يقى: سقراط! پھركسى وقت \_اس وقت ميں جلدى ميں ہوں اب جانا ہى چاہيے \_

ستراط: میرے دوست افسوس کہتم مجھے اس طرح مایوس کر کے جا رہے ہو۔ مجھے تو قع تھی کہتم سعادت مندی اور بدی کی ماہیت کے بارے میں تعلیم دو گے اور اس طرح میں میلیٹس اور اس کے مواخذے سے اپنا دامن چھڑا لوں گا۔ میں اس سے کہتا کہ مجھے یوتھی فرونے یہ باتیں بتائی ہیں اور میں نے ان تمام ناعا قبت اندیشانہ بدعتوں اور قیاس وظن سے رجوع کر لیا ہے جن میں اپنی لاعلی کے سبب میں مبتلا تھا اور میں ایک بہتر زندگی کا آغاز کر رہا ہوں۔

## بيانِ صفائى

(Apology)

اہلِ اپنیننر مجھے علم نہیں کہ میرے مدعیوں نے آپ کوکتنا متاثر کیالیکن میں بیضرور کہہ سکتا ہوں کہ اہلِ اپنیننز مجھے علم نہیں کہ میرے مدعیوں نے آپ کوکتنا متاثر کیالیکن میں بیضرور کہہ سکتا ہوں کہ بنی اتنی موژ تقریر کی کہ میں سے بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں۔ تا ہم انھوں نے ایک لفظ بھی سے نہیں کہا۔ انھوں نے اتنی موژ تقریر کی کہ میں سے بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں۔ تا ہم انھوں نے ایک لفظ بھی سے نہیں کہا۔ انھوں ہے۔ ان اس سے ایک جھوٹ ایسا تھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ یعنی جب انھوں نے بیکہا ان کی بے خار در دوغ بیا نیوں میں سے ایک جھوٹ ایسا تھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ یعنی جب انھوں نے بیکہا ان کا جبہ کہ آپ لوگ مجھ سے ہوشیار رہیں اور میر سے زورِ خطابت سے دھوکا نہ کھا کیں، جیسے ہی میں نے زبان کھولی کہ آپ لوگ مجھ سے ہوشیار رہیں اور میر سے زورِ خطابت سے دھوکا نہ کھا کیں، جیسے ہی میں نے زبان کھولی رہاں ہوں ہے۔ ادر بیٹا ہت کردیا کہ میں ایک زور دار خطیب کے سواسب کچھ ہوسکتا ہوں۔اس صورت میں ان کا بیکہنا کہ میں اردید. ہے خوش بیان ہوں بہت ہی شرمناک جھوٹ ہے۔سوائے اس کے کہزورخطابت سے ان کی مرادصدافت کی ہے۔ تا ہے۔ اگران کا بہی مفہوم ہے تو مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک خوش بیان خطیب ہوں لیکن میں ان ہے رے ہے مخلف ہوں۔ میں نے کہا کہ انھوں نے شایدیمی کوئی بات سے کہی ہو لیکن مجھے آپ صرف سے ہی سنیں . ع بیں ان کی طرح اپنی تقریر کو پر تکلف اور خوبصورت الفاظ ہے آ راستہ و پیراستہ ہیں کروں گا قتم ہے دیوتا ی میں وہی الفاظ اور دلائل استعمال کروں گا جووفت پرسوجھیں گے کیونکہ مجھےا پنے معاملے کی صداقت پراعتاد ے۔اے ایشنز کے باسیو! میری الیی عمرنہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بچوں کی طرح زور خطابت کے جوہردکھاؤں۔کی کو جھے سے بیتو قع نہیں رکھنی چاہیے۔آپ جھے پراتنا کرم ضرور کریں کہ اگر میں اپنے بیان منائی میں ایسے الفاظ استعمال کر جاتا ہوں جنھیں میدان میں ساہو کا روں کی میزوں پر، یا دیگر مواقع پر عادما استعال کروں تو آپ سے میری التجاہے کہ آپ اس پر حیران نہ ہوں بلکہ مجھے روکیں ٹو کیس میری عمرستر برس ے زیادہ ہے اور پہلی بارکسی عدالت میں پیش ہور ہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کس طرح کی زبان استعال اول ہے۔اس کیے آپ براہ مہر بانی ، اس معاملے میں مجھے غیر ملکی یا اجنبی تصور کریں۔ جے آپ اُس وقت معاف کردیتے ہیں جب وہ اپنی زبان اور اپنے ملک کے رواج کے مطابق بات کرتا ہے ۔ کیا میری سے ر فواست ناجائز ہے؟ میرے انداز پر توجہ نہ دیں۔ ہوسکتا ہے وہ اچھا بھی ہواور برا بھی۔ آپ <mark>سرف میرے</mark>

الفاظ کی صداقت پرتوجہ دیں اوران پرغور کریں۔ مجھے پچ کہنے اور منصف کو پیج فیصلہ کرنے دیجے۔ افت پر بوجد دیں رہ ہے ۔ پہلے میں پرانے سوال اور اپنے مدعی کا جواب دول گا۔اس کے بعد دوسری باتیں ہول گا۔ان چہ میں بھی میرے متعدد مدعی گزرے ہیں انھوں نے ان برسوں میں بار ہا مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ میں بھی میرے متعدد مدعی گزرے ہیں انھوں نے ان برسوں میں بار ہا مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ یں ن بر۔ مجھے این ٹس اور اس کے ہم جنسوں سے کہیں زیادہ ان سے ڈرلگتا ہے جواپنے طریقے سے بہت زیادہ خطر ہار بھے ہیں گاروں کے اس کہیں زیادہ خطرناک تھے۔انھوں نے آغازاس وقت کیا جب آپاوگ ہے۔ بھی ہیں لیکن وہ آپ لوگوں ہے کہیں زیادہ خطرناک تھے۔انھوں نے آغازاس وقت کیا جب آپاوگ ہے۔ ں یں ہے۔ یجراورآ پلوگوں کے زم ونازک اذہان وافکارکوا پی جھوٹی باتوں سے متاثر کیا۔انھوں نے کی دانا سرّاطانی ' شخص کے بارے میں بتایا، کہ جس نے اوپر آسان اور پنچے زمین کے بارے میں اپنے قیاں کے گوڑے روڑائے اور بدترین باتوں کو بہترین بنا کر پیش کیا۔اس کہانی کو پھیلانے والے ہی وہ مدعی ہیں جن ہے ہیں خوف کھا تا ہوں۔ کیونکہ ان سامعین کا خیال ہے کہ جولوگ اس طرح کی تحقیق کرتے ہیں ان کادیوتاؤں ہ ایمان نہیں ہوتا۔ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے اور میرے خلاف ان کے الزام بہت قدیمی ہیں اوروہ اس دقت تراشے گئے تھے جب آپ لوگوں کی عمر بھی کچی تھی۔ آپ کا بچین ،عنفوان شباب تھا اور آپ لوگ آج کی نبیت اس وقت کہیں زیادہ متاثر ہونے والے تھے اور بیالزامات اس طرح قائم رہے کیونکہ کوئی ان کا جواب دینے والا نہ تھا۔مشکل ترین امریہ ہے کہ میں الزام لگانے والوں کو جانتا تک نہیں حتی کہ ان کے نام ہے بھی واقف نہیں۔ حسن اتفاق سے صرف ایک صاحب کاعلم ہے جومزا حیہ شاعر تھے۔ جن تمام لوگوں نے آپ کوحید یا بغض کی بنیاد پرورغلایا ہے۔ان میں سے چندتو پہلےخود قائل ہوئے۔اس قبیل کے تمام افراد سے نبنانہایت مشكل ہے۔ ميں انھيں اس عدالت ميں نہيں بلاسكتا، نه ان پر جرح كرسكتا ہوں اس ليے مجھے اينے دفاع كے لیے سابوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے یہی رہ جاتا ہے کہ ولیل دوں اورکوئی جواب دینے والانہیں ہوگا۔اس لیے میری میدرخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ بھی پیفرض کرلیں کہ میرے مدمقابل دوطرح کےلوگ ہیں،ایک حال کےاور دوسرے ماضی کے۔ بیربات میں اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں اور مجھے تو تع ہے کہ بعد کے سوال کا پہلے جواب دینے کی مصلحت آپ سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ آپ بیالزامات اوروں ے پہلے متعدد بارس چکے ہیں۔ چلیے میں اپناد فاع پیش کر کے مخضر مدت میں اس بہتان کوختم کر دوں جو عرصہ درازت مجھ پر باندھاجار ہاہے۔ دعاہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو۔ اگر بیکامیابی میرے اور آپ کے مفادیل ہو یا میرے اس معاملے میں میرے نفع کی حامل ہو۔ بیرکام آسان نہیں ہے۔ مجھے اس کی نوعیت کا بخو بی علم ہے۔اس کے قانون کی پابندی کے لیے معاملہ خدا پر چھوڑتے ہوئے میں اپنے دفاع کا آغاز کرتا ہوں۔ آغاز

میں دوابندال سوال میں مجھے ماخوذ کرنے پی میں دوابندال سوال کی ہے۔ بتائے کہ اتبام لگانے والے کیا کہتے ہیں۔ وہی پی میلیٹس (Meletus) نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ بتائے کہ اتبام لگانے والے کیا کہتے ہیں۔ وہی کے لیے میلیٹس ان کی تقریر کا ایک بیان طفی میس خلاصہ سان کر ایس ی میں اور میں ان کی تقریر کا ایک بیان حلفی میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ سقراط ایک بدکار اور میں اور میں ان کی تقریر کا ایک بیان حلفی میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ سقراط ایک بدکار اور برے مین میں وساوی اشیا کی حقیقت کا مثلاثی رہتا ہے اور رہتا ہے۔ برے موارضی وساوی اشیا کی حقیقت کا مثلاثی رہتا ہے اور رہتا ہے۔ ، مری سی سے بوجہترین بنادیتا ہے۔ جی انسان مجسل میں پھیلاتا ہے۔ان کے الزامات ای قتم کے ہیں۔ یہ ویسے بی ہیں جیسے آپ نے اور ذکورہ عقیدہ لوگوں میں کی اطریب میں مشامدہ کرا سرجس نا در در ان کا میں میں مشامدہ کرا سرجس نا در در ان کا م پیس (۱۱۹۶۰) ار پیس (۱۱۹۶۰) ار پیس (۱۹۶۶) ار پیس (۱۹۶۶) جس کانام ستراط ہے جو ادھرادھر گھومتا کچرتا ہے اور کہتا ہے میں ہوا پر چل سکتا ہوں اور وہ ان امور کے بارے جس کانام ستراط ہے جس کا نام سرائے۔ جس کا نام سرائے۔ بی لغوادر مہل با نیس کرنا ہے جن کے بارے میں کم یا زیادہ جاننے کا میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں کسی بی لغوادر مہل با نیس کرنا ہے جن سے بارے میں کم یا زیادہ جاننے کا میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں کسی یں بھوادر ہے۔ بی العوالہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا جا ہے۔ اس کی کا جا ہے۔ اس کی کا جارے میں کوئی تحقیر آمیز بات نہیں کہنا جا ہتا ہوں۔ وہ فلسفہ فطرت (Natural Philosophy) کا اللہ کا دیے بارے میں کوئی تحقیر آمیز بات نہیں کہنا جا ہتا ہوں۔ وہ فلسفہ فطرت (Natural Philosophy) کا اللہ کا دیا ہے۔ اس کا دیا ہے کہ اس کا دیا تھا ہوں۔ وہ فلسفہ فطرت (Natural Philosophy) کا دیا ہے۔ اس کا دیا ہے۔ اس کا دیا ہے۔ اس کا دیا ہے۔ اس کا دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کا دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کا دیا ہے۔ اس کی دیا ہے ماب ا ، ماب ا ، برهی سادی حقیقت سے سے کہ مجھے امور طبیعت یا جہان مادہ کے بارے میں قیاس آ رائیوں سے کوئی لگاؤ سپری معلی ہے۔ نہیں۔ متعدد حاضرین مجلس ہی اس بات کی صدافت کے گواہ ہیں۔ میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ جنھوں نے بی ایس میں اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو بتا کیں کہ کیا آپ نے اس معاملے مری باتیں ہیں، آگے بردھیں اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو بتا کیں کہ کیا آپ نے اس معاملے ۔ رہ. ہیں مجھے اجمال سے یا تفصیل ہے اس قتم کی بات کرتے ہوئے بھی سنا ہے۔ میر کی گزارش ہے کہ آ ب ان کا جواب ضرور سنتے کہ الزام کے اس مصے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔اس سے آپ کو بقید الزامات کی حقیقت کا بھی علم ہوجائے گا۔

اس مات کی بھی کو ئی بنیا ذنہیں کہ میں استاد ہوں اور اجرت وصول کرتا ہوں۔ بیالزام بھی دیگر الامات کی طرح صدافت سے عاری ہے۔اگر چہ کوئی بھی شخص جوکسی انسان کوسکھانے کا اہل ہواوروہ اں کام کے لیے اجرت حاصل کرے تو میری نظر میں یہ بہت ہی باعزت عمل ہو گا مثلاً لیوٹیئم (Leontium) کاجار جیاز، ساس (Ceos) کا پروڈ میس (Prodicus) ہے اور ایلس (Elis) کا بیا س جوشہر میں گشت کرتے یں ادر لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے شہر کے لوگوں کو چھوڑ کر جو انھیں مفت میں سکھاتے ہیں ان ے تعلیم حاصل کریں جو انھیں نہ صرف اجرت دیتے ہیں بلکہ اجرت قبول کرنے پران کے ممنون بھی بوتے ہیں۔

نی الوقت انتھنز میں پیریا کا (Parian) ایک فلفی قیام پذیرہے جس کا ذکر میں نے بھی سناہے۔اور

اس طرح سنا ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے محض سے ہوئی جس نے سوفسطا نیوں پرونیا جہان کی دولت اللہ آ اس کا نام ہ " ن ( cannas ) ۔ " یا ۔ اس کا نام ہ " ن ن اس محمد است کے نیکھڑے ہوتے توانھیں تربیت کے لیار از نے پوچھا کالیئس اگرتمھارے دونوں بیٹے گھوڑے یا گائے کے بچھڑے ہوتے توانھیں تربیت کے لیار ان یے پو بچاہ ہاں اور سے است کے استان ہوتا۔ ہم گھوڑوں کے کس سکھانے والے کو، جوغالباً کوئی کسان ہوتا، ملازم رکھ لیتے تا رہے۔ سپر دکر ناکتنا آسان ہوتا۔ ہم گھوڑوں کے کس سکھانے والے کو، جوغالباً کوئی کسان ہوتا، ملازم رکھ لیتے تا رہے۔ پروٹر ہا ہوں اور صلاحیتیوں کومیقل کر کے طاق کر دے ۔ لیکن چونکہ وہ آ دم زاد ہیں یتم انھیں تربیت کے ا ان کو دیرن کرنا چاہتے ہو۔ کیا کوئی ایسا ہے جھے انسانی اور سیاسی اچھائیوں کاعلم ہو؟ آخر وہ تمھار سے میں ہے۔ ممس کے سپر دکرنا چاہتے ہو۔ کیا کوئی ایسا ہے جھے انسانی اور سیاسی اچھائیوں کاعلم ہو؟ آخر وہ تمھار سے ہیں۔ مرید میں میں میں میں ایسانی ایسانی ایسانی اور سیاسی ایسانی اور سیاسی ایسانی اور میں میں میں میں میں میں میں م سے ہیں۔ ہیں تم نے اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا۔ ہے کوئی ایسا؟ اس نے کہا'' ہے''میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟' ہے۔ ا کا تعلق کس ریاست ہے ہے۔ کتنی اجرت وصول کرتا ہے۔اس نے جواب دیا کہوہ پیریا کا باشندہ ہےاو<sub>ان</sub> کانام ایوینس (Evenus) ہے۔ اس کی اجرت پانچ مینا (Minae) ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ہے اپر نے خوش نصیب ہے کہ واقعی اسے میں ماور دانائی حاصل ہے اور اتنی مناسب اجرت پرتعلیم دیتا ہے۔اگرا تنام ہے حاصل ہوتا تو میں سخت مغرور ہوتالیکن سے توبیہ ہے کہ میرے پاس اس قتم کا کوئی علم نہیں۔

التيمنز كے باسيو! شايدآپ ميں ہے كوئى جواب دے۔ سقراط! يہ بتاؤ كهان الزامات كاآغاز طرح ہوا ہم نے کوئی نہ کوئی توالیا کام ضرور کیا ہوگا جومعمول ہے ہٹ کر ہوگا ؟ اگرتم دوسرے آ دمیوں کی ط ہوتے توبیساری باتیں اور بیا فواہیں جنم نہلیتیں ہمیں بتاؤ کہاس کا سبب کیا ہے۔ کیونکہ جلد بازی میں اگر کیا فیصله کیا گیا تو جمیس افسوس ہوگا۔ میں اے ایک منصفانہ دعویٰ کہرسکتا ہوں؟

میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے دانشمند کیوں کہا جاتا ہے اور میری اس بدنا می کا سبب کیا ہے۔ برائے مہر مانی توجہ دیجے۔آپ میں سے بچھ لوگ ضرور بیسوچ رہے ہوں گے کہ میں نداق کررہا ہوں نہیں، یں آ ب کو بچ سچ بنانا جا ہتا ہوں۔ اہل ایتھنٹر! میری شہرت چند خاص نوع کی دانائی پر بنی ہے جو مجھے حاصل ہے۔اگرآ پ یوچیں گے کس قتم کی دانائی تو میراجواب ہوگا ایسی دانائی جے انسان حاصل کرسکتاہے۔ال حد تک میں سلیم کرتا ہوں کہ میں دانشمند ہول لیکن جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی دانشمندی انسان کے ادراک سے باہر ہے جے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ کیونکہ میں خوداس سے عاری ہوں اور جو یہ کہتا ہ کہ وہ دانائی مجھے حاصل ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور میرے کر دار کو داغدار کر رہا ہے۔ اہل اپٹھنٹر! میری التجاب که اس مرحلے پر جھے ٹو کیں نہیں خواہ میں کچھ غیرمختاط با نئیں ہی کیوں نہ کہوں کیونکہ جوالفاظ میں ادا کروں گاوہ میرے نبیں ہوں گے۔ میں ایک ایسے گواہ کا حوالہ دوں گا جو ہمارے یقین واعتماد کا اہل ہے۔ وہ شاید دیوتا المجان ا

میں نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے۔ میں آپ کو سے بتانا چاہتا ہوں کہ تہمت مجھ پر کس طرح لگی ہے۔ ب مرخ جب پیرجواب سنا تو ول میں کہا دیوتا کا مطلب کیا ہے اوراس پہیلی کاحل کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جب پیرجواب سنا تو ول میں کہا دیوتا کا مطلب کیا ہے اوراس پیلی کاحل کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یں۔ استان میں بالکل ہی کورا ہوں۔ جبکہ اس نے کہاہے کہ میں عقامندرین شخص ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے: میں دانشمندی میں بالکل ہی کورا ہوں۔ جبکہ اس نے کہاہے کہ میں عقامند ترین شخص ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے: رہ تو دیوتا ہے جھوٹ تو بولنے سے رہا نہیں بیاس کی فطرت کے خلاف ہوگا کہ وہ جھوٹ بولے بہت غورد ذخ کے بعد میں نے اس سوال کوآ زمانے کے لیے ایک طریقہ سوچا! میں غورکر کے اس نتیجے پر پہنجا کہ اگر مں کی ایسے آ دی کا بتالگالوں جو مجھ سے زیادہ دانشمند ہوتو میں دیوتا کے حضور جا کران کی بات کی تر دید کروں گا کریکھے یہ آ دی مجھے نیادہ دانا ہے جبکہ آپ نے فر مایا تھا کہ میں سب سے زیادہ دانشمند ہوں۔ جنانچے میں ا کی ایے آ دی کے پاس گیا جودانشمندی میں شہرت رکھتا تھا اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا،ضروری نہیں کہ میں اں کانام بھی بتاؤں۔وہ ایک سیاستدان تھا جے میں نے آ زمایش کے لیے منتخب کیا۔جس کا بتیجہ پہ نکلا کہ جب میں نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر چہ کچھ لوگ اسے دانشمند تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ دانشندبالکل بھی نہیں۔ای بات پروہ مجھ سے نفرت کرنے لگا۔وہ میرادشمن ہو گیا اوراس کے ساتھ وہ لوگ بھی جود ہال موجود تھے اور جنھوں نے ہماری گفتگوئی ہیں وہاں سے دل میں پیے کہتا ہوا چلا آیا کہ اگر چہ ہم د دنوں میں کسی کو بھی مکمل طور پر علم نہیں کہ حسن اور نیکی کیا ہے ۔ تا ہم میں اس سے قدر سے بہتر ہوں ۔ کیونکہ میں کچھ جانتا ہوں۔ دوسری مثال میں مجھے قدرے فائدہ حاصل ہوا۔ میں ایک دوسرے ایتھنز کے باشندے کے پاس گیا جھے اپنی دانائی کا اس سے بھی زیادہ زعم تھا لیک<mark>ن اس باربھی می</mark>ں بالکل اس نتیجے پر پہنچا جس پر پہلے پنچاتھااوراس طرح میں نے اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں <mark>کواپناو</mark>تمن بنالیا۔ اس کے بعد میں یکے بعد دیگر بے مختلف لوگول سے ملا۔ مجھے وہ دشمنی یا دیتی جو پیدا ہو لُ تی جر سے مداغی کر جامعا کا میں زول میں کی جو پیدا ہو لُ تی جر اس ہے ہمدین ہے۔ مجھے بخت افسوس بھی تھااورخوف بھی۔ دیونا کے تھم پر پہلے غور کرنا ہوگا۔ میں نے دل میں کہا مجھے ایسے تمام اوگوں جھے تحت اسوں ک سار ۔ کے پاس جانا چاہیے جنھیں جاننے کا ادعا ہے اورغیب دان کی بات کامفہوم معلوم کرنا چاہیے۔اہالیانِ ایتخز در ے پاں جان چ<del>ہ۔</del> قتم کھا کر کہتا ہوں،شوقِ تحقیق کی قتم کھا تا ہوں کیونکہ مجھے بچے ہی کہنا ہے میری اس مہم کا نتیجہ مرف اتا ا<sub>گااک</sub> م ها تر بها بول المول ا رہاں ہیں ہوئے۔ میں آپ کواپنی آ وارہ گردی کی ، جسے میں صبر آ زما مشقت کہتا ہول، دارتان سناؤں گا، جے میں نے برداشت کیا اورغیب دان کی بات پھر پر لکیر ثابت ہوئی۔ سیاستدانوں کے بعد میں شعراکے پاس گیا۔

جن میں حزنیہ، پر جوش گیت نگاراور طرح طرح کے نظم گوشعرا شامل تھے۔ میں نے ول ہی دل میں سوچا يہاں، تو پکزاجائے گا۔ مجھے پتا چل جائے گا كەتوبى ان سب سے زیادہ كم علم ہے۔ چنانچہ میں نے انہی کی نظموں کے اقتباسات کے حوالے دے کران ہے بات کی اوران سے اس کامفہوم دریافت کیا۔ بمراخیل تھا کہ وہ مجھے کچھ سکھا ئیں گے۔آپ یقین کریں۔ مجھے حقیقتِ حال کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی ہورہی ہے لیکن مجھے بتانا ہی جا ہے کہ آج کے سامعین میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جوان اشعار کی ان سے خود شعرا ے بہتر تشریح نہ کرسکتا ہو۔اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ شعراعقل ہے نہیں بلکہ ایک طرح کے ملدادر وجدان کی مدد سے شعر کہتے ہیں۔ان کی حیثیت غیب دان نجومیوں کی سی ہے جو بہت سی عمدہ باتیں کتے ہی کیکن ان کے مفہوم سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ شاعروں کا معاملہ بھی مجھے کچھا بیا ہی نظر آیا ہے۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اپنی نظم کی قوت سے وہ خود کوان باتوں میں بھی عقلمند ترین سمجھتے تھے جن کی ان کوسمجھ ہی نہیں تھی۔میں پیرتضور لے کر ان سے رخصت ہوا کہ میں اسی بنیاد پر ان سے دانائی میں بہتر تھا جس بنیاد پر سیاستدانوں سے تھا۔ آخر کارمیں ہنر مندوں سے ملا کیونکہ مجھے احساس تھا کہاس میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں اور مجھے یقین تھا کہ انھیں متعدد نازک باتیں معلوم ہوں گی۔ یہاں میں غلط نہیں تھا کیونکہ انھیں متعددالی با تیں معلوم تھیں جس سے میں قطعاً نا آشنا تھااوراس طرح وہ مجھ سے کہیں زیادہ دانا تھے کیکن میرے مشاہدے میں بیہ بات آئی کہ شعرا کی طرح بیہ ہنر منداور فنکار بھی اسی غلط قبمی کا شکار تھے جس کا سیاستدان اور شعرا شکار تھے۔ چونکہ وہ نہایت ماہر کاریگر تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ وہ تمام اعلیٰ باتیں جانتے ہیں۔اوران کی اس خامی نے ان کی دانشمندی کوڑھانپ لیا تھا۔اس لیے میں نے خود سے غیب دان کی طرف ہے پوچھا کیا ہری پہنواہش ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں۔ نہ مجھے ان جیساعلم ہوندان جیسی لاعلمی یا دونوں امور میں ہری پہنواہش ہے کہ میں نے خود کو اورغیب دان کو یہی جواب دیا کہ میں جیسا ہوں بہتر ہوں۔ ان ای جیسار ہوں۔ جبتے سے ماعث میرے، بہترین اور بدترین دونوں قتم سے اس سٹ

ان ال جینا ہوں ۔۔۔ اور انھیں ہے ہے ہے میرے ، بہترین اور برترین دونوں قسم کے لوگ ، دشمن پیدا ہوگئے۔اور انھیں جو بہت کے خوب خوب مواقع ہاتھا گئے۔ بہت سے سامعین جھے اس لیے دانشمند بھتے ہیں کہ ان ہی ہو دانش دوسروں میں نہیں ہے وہ جھے میں ہے۔ اے ایشمنز کے رہنے والوا حقیقت ہیں کہ عنیاں میں ہودانش دوسروں میں نہیں ہے وہ جھ میں ہے۔ اے ایشمنز کے رہنے والوا حقیقت ہیں کہ مون دیونای دانا ہے اور ہمار سے سوالوں کے جواب دے کر وہ بینظا ہر کرتا ہے کہ عقل انسانی کی قدرو قیمت مون دیونای دانا ہے اور ہمار سے سوالوں کے جواب دے کر وہ بینظا ہم کرتا ہے کہ عقل انسانی کی قدرو قیمت ہے یا بالکل ہی نہیں۔ اس کی مرادستراط سے نہیں ہے بلکہ اس نے میرا نام کھن مثال کے لیے استمال کیا ہے۔ گویااس نے میکہا ہے کہ انسانو سنو! وہ می دانا ترین ہے جو ستراط کی طرح بیجا نتا ہے کہ دانسانو سنو! وہ کی دانا ترین ہے جو ستراط کی طرح نیا میں گرتا ہموں اور ہراس کے طم کی قدرہ قیمت کے خوب ہیں دیوتا کا مطبع وفر ما نبر دار بندہ بن کر دنیا میں گرتا ہموں اور ہراس خور دانشمند نہیں ہے۔ میں اپنی ای معروفیت میں مگن رہتا ہوں کہ وہ دانشمند نہیں ہے۔ میں اپنی ای معروفیت میں مگن رہتا ہوں کہ وہ دانشمند نہیں ہے۔ میں اپنی ای معروفیت میں مگن رہتا ہوں ۔ ہوں میں بہت زیادہ افلاس میں مبتلا ہموں۔

دوسریبات ہے کہ اسرائی نوجوان اولاد؟ جنھیں کوئی کام کائ نہیں ہوتا۔ میرے پاس اپنی مرضی ہے آتے ہیں۔ دہ چاہتے ہیں کہ دانائی کے جھوٹے دعویداروں کو جانچا اور پر کھا جائے اورا کثر میری نقل میں درروں کو پر کھنے نگل جاتے ہیں۔ انھیں جلد ہی پتا چل جا تا ہے کہ بے شارلوگ ایسے ہیں جو پچھ نہ پچھ جانے کو دیر ناراض ہونے کے جھ پر ناراضگی کا کوئویدار ہوتے ہیں۔ وہ ان کی تحقیق کرتے ہیں وہ لوگ بجائے خود پر ناراض ہونے کے جھ پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سقراط تو ولیدہ فکر ہے۔ یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا برقماش رہنما ہا اور کوئی ان سے پوچھ بیٹھے کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ اور کس قسم کی برائیاں سکھا تا ہے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ پھی نہیں سکتے لیکن اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے جب جواب نہیں سوجھتا تو وہ ہی گھے پٹر البات دہرادیے ہیں جو کہ عام طور پر فلفیوں پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ آسان کے بادلوں اور زمین کی الزامات دہرادیے ہیں جو کہ عام طور پر فلفیوں پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ آسان کے بادلوں اور زمین کی نہیں ہوتا۔ یہ بدتر بین امور کو بہتر بین بنا کر پٹیش کرتے ہیں نہیں ہوتا۔ یہ بدتر بین امور کو بہتر بین بنا کر پٹیش کرتے ہیں نہیں ہوتا۔ یہ بدتر بن امور کوئی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کوئی گائی ہے جو ایک میں عوران کی قدراو زیادہ ہے جو جاہ طلب ہوتے ہیں، سرگرم اور مستحد ہوتے ہیں اور

مقابلے کے لیےصف آ راہوتے ہیں۔ چرب زبان اور خوش بیان ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے الزائلین ریس کے میلیلیس روا نی کش اور لائیکون (۱۳۵۰) در مقابلے کے لیےصف اراہوے ہیں۔ پہر میلیٹس ، این ٹس اور لائیکون (Lycon) جنموں سے از الاس آپ کے دماغ کو بھر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میلیٹس ، این ٹس اور لائیکون (Lycon) جنموں سے ہی ے اور لای بون پر بوں ر رہیں۔ ابتدا میں ہی عرض کر چکا ہوں کہ الزامات کے اس ملبے سے چند کھوں میں نبٹنا میرے بس کی بات نبس ابلدان ایتھنز، سچائی یہی ہے بلکہ کمل سچائی یہی ہے۔ میں نے آپ سے پچھنہیں چھپایا ہے، کی بات کورہان اہاجی بی استرہ نہیں رکھا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری صاف گوئی کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ سے پوشیدہ نہیں رکھا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری صاف گوئی کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ے پیسے ہے۔ کیاان کی پینفرت میری صدافت کا ثبوت نہیں ہے؟ اس لیے میں ان کے تعصّبات کا شکار ہوں۔امل مہر یمی ہے۔آ پکوموجودہ یا آیندہ کسی تحقیق سے پیمعلوم ہوجائے کا۔

پہلی قتم کے الزام لگانے والوں کے خلاف میں نے اپنے دفاع میں کافی باتیں کہ لی ہیں۔اب میراروئے بخن دوسری فتم کے الزام لگانے والوں کی طرف ہے۔ان کی قیادت میلیٹس کررہے ہیں جونہایت عمدہ انسان ہیں، وطن ہے محبت کرتے ہیں۔ یہی ان کا دعویٰ ہے۔ایسےلوگوں کےخلاف بھی میںایے: دہٰل کی کوشش کروں گا۔ پہلے ذراان کے حلفیہ بیان کا مطالعہ کیجیے جس میں کہا گیا ہے کہ سقراط بدکارہے جونو جوان ؟ بگاڑتا ہے اور وہ ریاست کے دیوتاؤں کونہیں مانتا۔ بلکہ اپنے دیوتا خودتر اشتا ہے۔الزامات ای نوعیت کے ہیں۔آ ہے ان کا فرداً فرداً جائزہ لیں۔اس کا کہنا ہے کہ میں بدکار ہوں اور نو جوانوں کو بگاڑتا ہوں۔ میں کہوں گااے ایتھنز والوامیلیٹس بدکارہے وہ اس معاملے میں شجیدہ ہونے کا ڈھونگ رحیا تاہے حالانکہ وہ بیمار ک باتیں بطور مذاق کرتا ہے۔ ایسے معاملات جن میں اسے بھی معمولی سی بھی دلچین نہیں رہی ہے وہ لوگوں بر مقدمہ چلانے کے بھی ذوقِ وشوق کا اظہار کرتا ہے۔ میں اس کی سیائی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میلیش ذراادهرآ! میںتم ہے ایک سوال کروں گاشمھیں نو جوانوں کی اصلاح کی بہت فکر ہے۔

. تى مجھے ہے۔

ذرامنصفین کو بتاؤ کہ اصلاح کرنے والا کون ہے تصحیں پتا ہوگا۔تم نے انھیں بگاڑنے والے ؟ پتالگالیا ہے اوران کے حضور میرے خلاف بیان دے رہے ہواور الزام لگارہے ہو۔ آؤمنصفین کو بٹاؤ کہ نو جوانوں کی اصلاح کرنے والا کون ہے۔ میلیٹس تم خود دیکھوتھھاری آ واز نہیں نکل رہی ہے۔تمھارے پا<sup>س</sup> کہنے کو کچھنہیں ہے۔ کیاتم ھاری پیر کت موجب ذلت نہیں ہے اور میری بات کی صدافت کا بڑی حد ت<sup>ک بوت</sup>

یجین ان معاملوں ہے دیجین ہے۔ دوست لب کھولوا ور بتاؤان کی اصلاح کرنے والا کون ہے؟ بچسپین ان معاملوں ہے۔ بچسپین ان معاملوں ہے۔

قالون ہے۔ میرے عزیز دوست کیکن میرا میر مفہوم ہر گرنہیں تھا۔ میں تو ایسے مخص کا نام جاننا جا ہتا ہوں جواؤل میرے عزیز دوست

تانون سے دانف ہو۔ "سقراط!اس عدالت ميس موجود مصفين -"

ملیش تم بد کہنا جا ہے ہوکہ بدلوگ نوجوان کی ہدایت اوراصلاح کے اہل ہیں؟

کیا تمام کے تمام یا چند، یا دوسرے۔

تام كتام-

تم ہے دیوی ہائرے (Here)، بیالک خوشخری ہے کہ ادھر اصلاح کرنے والے بہت سے لوگ موجدہیں۔اورسامعین کے بارے میں کیا خیال ہے۔کیا وہ ان کی بھی اصلاح کرتے ہیں؟

"جي ٻال كرتے ہيں۔"

اورمینیٹ کے اراکین؟

"جی ہاں بینیٹ کے اراکین بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں۔"

غالبًا المبلى كے اراكين انھيں بگاڑتے ہيں ياوہ بھی ان كی اصلاح كرتے ہيں؟

گویا میشنز کا ہر باشندہ انھیں بنا تا اوران کی اصلاح کرتا ہے۔سب سوائے میرے اور میں اکیلا ہی

ان کابگاڑنے والا ہوں۔ کیا ہی بات تشکیم کرتے ہو؟

"ال بات كومين يرز ورطريقے سے تسليم كرتا ہوں \_"

اگرتمهاری به بات سی ہے تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا۔لیکن چلیے میں آپ سے ایک سوال کتابوں۔ گھوڑوں کے بارے میں کیارائے ہے۔ کیا صرف ایک ہی فردانھیں نقصان پہنچا تا ہے جبکہ پوری دنیا تھیں فائدہ پہنچاتی ہے؟ کیا صدافت اس کے برعکس نہیں ہے؟ ایک ہی آ دمی انھیں فائدہ پہنچانے کے لائق ئنداکشریت یوں کہ لیجے کہ صرف گھوڑے کوسدھانے والا ہی اسے فائدہ پہنچا تا ہے جبکہ دوسرے اس نقصان پہنچاتے ہیں۔کیا بیہ بات درست نہیں ہے؟میلیٹس،گھوڑوں یا دیگر جانوروں کے بارے میں بیہ بات نگے۔ یقینا کی ہے۔خواہتم میلیٹس ہاں کہویا نہیں۔ایسی صورت میں نو جوانوں کی حالت بہت ہی عمدہ ہوگی

کہ اگر انھیں بگاڑنے والاصرف ایک ہی ہواور ساری دنیاان کی اصلاح کر رہی ہو لیکن میلیڈ سریان میں سروای انہاں میں تجرب کی استراہ انہاں میں تجرب کی سامیات انہاں میں تجرب کی ساتھ کہ اگراہیں بھارے وال رہے۔ صاف صاف بتا دیا ہے کہ تم نے نو جوانوں کے بارے میں بھی سوچا ہی نہیں۔وہ تھاری لا پروائی گاندازوائی کا ندازوائی امرے ہوجا تاہے کہ جوالزامات تم نے مجھ پرلگائے ہیں ان پرتم نے خود بھی کوئی توجنہیں دی۔

ہا ہا ہے ہیں۔ میلیٹس اب میں تم سے دوسرا سوال کروں گا اور قتم ہے زیوں کی میں ضرور کروں گا۔ا چھٹیم یوں کے درمیان رہنا بہتر ہے یا بروں کے درمیان؟ میری یہی درخواست ہے میرے دوست جواب دو\_ پر آایا ۔ سوال ہے جس کا جواب آسانی سے دیا جاسکتا ہے کیا اچھے لوگ اپنے ہمسایوں سے اچھاسلوک نہیں کرتے اوربرےان سے برائی نہیں کرتے ہیں۔

يقىنا\_

کیا کوئی ایبا بھی ہوگا جسے ان لوگوں سے فائدہ حاصل ہونے کی بجائے نقصان پہنچے جواس کے ساتھ رہتے ہیں؟ میرے دوست جواب دویہ قانون کا تقاضا ہے شخصیں جواب دینا ہوگا۔ کیا کوئی نقصان اٹھانا يندكر \_گا؟

"بالكلنبين"

اورتم جب مجھ پرنو جوانوں کو بگاڑنے اور انھیں بدتر بنانے کا الزام تھوپتے ہوتو تمھارا یہ دعویٰ ہوتا ہے بتاؤیس ایسااراد تا کرتاہوں یاغیرارادی طور پر؟

میں کہتا ہوں اراد تا۔

لیکن تم نے ابھی پہتلیم کیا ہے کہ اچھے لوگ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور بُرے سے اُوا سلوک۔ کیا بیا ایک صدافت ہے جمعے تھھاری برتر عقل نے عمر کے اتنے ابتدائی تھے میں شاخت کرلیا ہے جبکہ میں اپنی اس طویل عمری میں بھی الیمی تاریکی اور لاعلمی میں ہوں کہ جس شخص کے ساتھ میں رہ رہا ہوں اسے بگاڑ ر ہاہوں۔ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن پھر بھی میں اسے بگاڑے چلا جار ہاہوں۔وہ بھی جان بوجھ کرتم یہی کہدرہے ہونا! حالانکہ تمھاری اس بات کانہ میں اور نہ ہی کوئی دوسراانسان بھی قائل ہوسکے گالیکن یا تو میں ان کو بگا ژنہیں رہا ہوں اور بگاڑ رہا ہوں تو بلا جانے بو جھے معاملہ خواہ پچھ بھی ہوتم جھوٹے ٹابت ہورہے ہو۔اگر میرا جرم غیرارادی ہے تو قانون غیرارادی جرائم پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ شھیں چاہیے تھا کہتم علیحد گی میں بلاکر مجھے تنبيكرتے اور ميرى خبريلتے - كيونكه اگر مجھا چھا مشوره مل جاتا تو ميں جوكام غيرارادى طور پركرد ہا تھا ترك كر دیتا۔ بلاشک میں ایسا ہی کرتالیکن آپ کے پاس مجھے کہنے کے لیے پھی تھا اس لیے آپ نے مجھے کھانے

د ہااور بھے ہیں ۔ رد ہااور بھے ہات آپ پر واضح ہو چکی ہوگی جسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میلیٹس کواس معالم ط ا المراج میلیش تاہم میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سامعاملہ ہے جس پر ججھے نوجوانوں کو رہا تھا۔ کی ندنیادہ پروا ہے نہ م ی ن زیادہ پر دا ہے۔ ی ن زیادہ پر دا ہے۔ پی نے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ میں نے تمھارے الزامات سے انداز ہ لگایا ہے کہ تمھارامطلب بیہ ہے کہ میں انھیں پگانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان اور ایکوشلیم نہ کر س جنھیں ریاست تشامرکر تی ہے۔ رہے عماناہوں کے اس عماناہوں کو مانیں۔ آپ یہی کہتے ہیں نا کہاسباق کے ذریعے میں نوجوانوں کو بگاڑر ہاہوں؟ رومان ویلوں کو مانیں۔ آپ کے اسان میں مانیاں کے اسباق کے ذریعے میں نوجوانوں کو بگاڑر ہاہوں؟ " ان میں یہی کہدر ہاہوں اور زور و ہے کر کہدر ہاہوں۔"

ہوں پیرتومیلیٹس اان دیوتاؤں کی قتم ،جن کا ہم تذکرہ کررہے ہیں،تم مجھےاورعدالت کوذراسیدھے ادے الفاظ میں بناؤ کر تمھارام فہوم کیا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کیونکد ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا سادے نم پیانے ہوکہ میں دوسروں کوسکھا تا ہوں کہ وہ چندو یوتا وُں کوتسلیم کریں۔اس طرح تو میں دیوتاوُں پرائیان نم پیانے ہوکہ میں دوسروں کوسکھا تا ہوں کہ وہ چندو یوتا وُں کوتسلیم کریں۔اس طرح تو میں دیوتاوُں پرائیان ا ہے۔ رکنا ہوں۔ میں مکمل طور پر منکر نہیں ہوں .....اے آپ نے میرے جرائم میں شامل نہیں کیا ہے.... من تم ہی کہدرہے ہوکہ بیروہ دیوتانہیں ہیں جے ریاست تشکیم کرتی ہے۔الزام بیہ کے مختلف دیوتا ہیں یا تھارامطلب ہیہے کہ میں منکر ہوں اور بس وہریت کی تعلیم ویتا ہوں\_

جی اس سے میری مرادیبی ہے کہ آپ مکمل طور پر منکر ہیں تھارا یہ بیان کتنا غیر معمولی ہے ملینں۔ بیتم نے کس طرح سوچ لیا ہے ہے تھا را مطلب سیہ ہے کہ میں سورج اور جاند کے دیوتا ہونے کونہیں اناجيا كرومرے مانتے ہيں؟

«مصفین! میں آپ کویفین دلاتا ہوں کہ میں پنہیں مانتا اور کہتا ہوں کہ سورج پھر ہےاور جا ندمٹی۔" میرے دوست میلیٹس تم نے سوچا ہے کہ اس طرح تم اینگراغورث (Anaxagoras) پرالزام تراثی کرے ہو۔مصفین کے بارے میں تمھاری رائے اچھی نہیں ہے کہتم انھیں ناخواندہ تصور کررہے ہواور سے مجھ ا ہے ہوکہ انھیں یہ پتانہیں کہ کلیز ومینیا کے (Clazmenian) اینگراغورث کے چنداصول ہیں جواس کا کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔اور بیحقیقت ہے کہ بیرکہا جا تا ہے کہ بیہ بات نو جوانوں کوسقراط بتار ہاہے ملائکه بیماتین وه تھیڑ میں اکثر و بیشتر دیکھتے اور سنتے ہیں ۔( داخله فیس زیادہ سے زیادہ صرف ایک ڈریکما ) وہ پے دیتے ہیں اور سقراط پر بہنتے ہیں جے ایسے عجیب وغریب خیالات پیدا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ میلا لیلی<sup>ل</sup> او کیاتم میرانسی و بوتا پرایمان نہیں ہے؟

''و یوناز یوس (۱۰۵۰ مرز) کی قسم کھا کر کہنا ہوں کہ آپ کا کسی بھی دیونا پرایمان ٹہیں ہے۔''
میلیش تمھاری بات پر کوئی بھی یقین ٹہیں کرے گا۔ بیس وثو ت سے کہنا ہوں خودتم کو اقلیان ٹیل ہے۔ این سے این اور گفتان کے سے این سے موادے کی تربیک کے میلیش ناعا قبت اندلیش اور گفتان ہے۔ اس نے اپنا دائی انتیان لا ابالی پن اور جوافی کے وکھاوے کی تربیک کے نشے بیس تحریر کیا ہے۔ اس نے ایک پہیلی تر سیب دی ہے آئر مالیش بیس ڈالے۔ اس نے ول بیس کہا ہوگا کہ دیکھتا ہوں دانشمند سفر اط میری اس مزاحیہ کینا میں پڑی تنیاب میں پہیل تر سیب دی ہے آئر مالیش بیس ڈالے۔ اس نے ول بیس کہا ہوگا کہ دیکھتا ہوں دانشمند سفر اط میری اس مزاحیہ کینا میں پڑی میں انتیاب ہونا ہوں یا نہیں۔ بھی مائز میں بھی نظر آئا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں تضاد کو وہ اپنے دعوے میں تضاد کا شکار ہوا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ سفر اط دیونا وی کوسلیم نظر آئا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں تضاد کا شکار ہوا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ سفر اط دیونا وی کوسلیم نظر آئا ہوں ہے۔ پھر بھی ان پر ایمان رکھتا ہے لیکن یہ کسی سنجیدہ فرد کا کا م نہیں ہے۔

اے انتھنز کے باسیو! میں جا ہتا ہوں کہ جسے میں اس کی بےاصولی کہنا ہوں آپ اس کی جائے پڑتال میں میرا ساتھ ویں۔دو گے نال میلیٹس تم بھی جواب دو۔ میں حاضرین کواپنی وہ درخواست اس ونتر إ دلا دُن گاجب میں اپنے مخصوص انداز میں باتیں کروں گا اوروہ مضطرب نہیں ہوں گے۔

میلیٹس بے بناؤ کیا بھی انسان نے انسانی اشیا کے وجود پرتو یقین کیا ہے لیکن انسانوں کے دہور پرتو یقین کیا ہے لیکن انسانوں کے دہور پرتی بیس ؟ ابتھنز کے رہے والو! میں چا ہتا ہوں کہ وہ جواب دے اور وہ ہمیشہ کی طرح رکا وٹ ڈالنے کے لیے گڑا نہ ہو ۔ کیا بھی کسی آ دمی نے صرف فن شہرواری کے بارے میں سوچا اور گھوڑے کے بارے میں نہیں، با نے نوازی کا سوچا مگر نے نواز کے بارے میں نہیں؟ میرے دوست ایسانہیں ہوتا۔ چونکہ تم جواب دینے والس کے میں عدالت کوخوداس کا جواب تھاری طرف سے پیش کروں گا کہ کسی آ دمی نے ایسانہیں کیا۔ قاصر ہواس لیے میں عدالت کوخوداس کا جواب تھاری طرف سے پیش کروں گا کہ کسی آ دمی نے ایسانہیں کیا۔ اب آ پ براہ مہر بانی میرے دوسرے سوال کا جواب دیجے؟ کیا ہے ممکن ہے کہ کوئی روحانی اور ملکوتی ویلوں کو تعلیم کر نے لین مرح دیورے اور وجود سے انکار کرے؟
سندیم کر نے لین روح یا نیم دیوتاؤں کے وجود سے انکار کرے؟

میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ عدالت کی مدد سے مجھے ایسا جواب حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی لیکن تم اپنے دعوے میں حلفیہ کہتے ہو کہ میں ملکوتی اور روحانی وسیلوں (نئے پرانے کا سوال نہیں) کی تعلیم دیتا ہوں۔ بہر صورت میں روحانی وسیلوں کو تسلیم کرتا ہوں ہم نے یہی بات اپنے دعوے میں کہی ہاور حلفیہ کہی ہے۔ پھر بھی اگر میں ملکوتی ہستیوں پر ایمان رکھتا ہوں تو میں روحانی ہستیوں یا نیم دیوتا وُں کے دجودے مس طرح انکار کرسکتا ہوں۔ انکار کرناممکن نہیں ؟ تمھاری خاموثی کو میں تمھاری رضا مندی سیجھنے ہیں جی بجاب روعانی ہتیاں یا نیم دیوتا کیا ہوتے ہیں؟ کیاوہ دیوتایا دیوتاؤں کی اولا دنہیں ہیں؟ موں روعانی ہتیاں یا نیم

A 34

ر په پیاری :.-ای کو مین تمهاری نتیار کرده مزاحیه پیلی کهتا مول \_ نیم دیوتا اور روحانی مستیال دیوتا ہیں \_ میں پھر کہتا ای کو میں تمهاری نتیار کرده مزاحیه کی کہتا مول \_ نیم دیوتا اور روحانی مستیال دیوتا ہیں \_ میں پھر کہتا اں۔ ای میں دیوتاؤں پر میراایمان ہے۔ تم نے پہلے سے کہا کہ میں دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتااور پھر کہتے ہو کہ میں ہوں کہ دیوتاؤں پر میراایمان ہے۔ اس وقت ہوتا سر جہ سنیمی ایسان ساتھ ہوں کہ دیوباد ہیں ہوں۔ ایسان وقت ہوتا ہے جب نیم دیوتا وُں پریقین ہو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نیم دیوتا، رپیادُن پرائیمان رکھنا ہوں۔ ایسان وقت ہوتا ہے جب نیم دیوتا وُں پریقین ہو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نیم دیوتا، ر پیاؤں پر ایک د پیاؤں پر ایک ہی اور ماں سے دیوتاؤں کی ناجائز اولا د ہوتے ہیں۔اییا کون ساانسان ہے جو دیوتاؤں پر پوں پالیمی ہی سکتی خصر میں دیواؤں کی ماوال بشلم کے سالک ر بوں یا اس کے جو دایوناؤں ر بوں یا اس کے جیسے آپ خچر کے وجود کے سے دجود سے انکار کرنے کی ایک اولا دشکیم کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ خچر کے وجود کے ے وبود ۔ کی دبود ۔ ناکی ہوں لیکن گھوڑے اور گدھے کے وجود سے انکار کریں میلیٹس مجھے آنمایش میں ڈالنے کے لیے ایسی ناکی ہوں لیکن گھوڑے اور گدھے کے وجود سے انکار کریں۔ میلیٹس مجھے آنمایش میں ڈالنے کے لیے ایسی وں اور اور اور کیا ہو۔ تم نے اپنے دعوے میں بیاس کیے درج کیا ہے کہ تھیں ایک کوئی تھوں بات لفویات تم ہی تیار کر سکتے ہو۔ تم نے اپنے دعوے میں بیاس کے درج کیا ہے کہ تھیں ایک کوئی تھوں بات روپات ہوں ہے ہے ہم الزامات کی فہرست میں شامل کرتے۔لیکن جس میں ذرہ برابر بھی عقل ہے وہ برے خلاف نہیں ملی جسے تم الزامات کی فہرست میں شامل کرتے۔لیکن جس میں ذرہ برابر بھی عقل ہے وہ برے ہماری اس بات کو بھی تشکیم نہیں کرے گا کہ لوگ ملکوتی اور ما فوق البشر چیزوں کوتو مانتے ہوں اور دیوتاؤں، نھاری اس بات کو بھی تشکیم نہیں کرے گا کہ لوگ ملکوتی اور ما فوق البشر چیزوں کوتو مانتے ہوں اور دیوتاؤں، نىم ديوتاؤن اورسور ما وَكُ كُونْهُ مانت ہول۔

میں میلیٹس کے دعوے کے جواب میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں مفصل دفاع غیر ضروری ہوگا۔لیکن میں بخولی واقف ہوں کہ میں نے کتنی دشمنیاں پال رکھی ہیں۔اگر میں برباد ہوا تو یہی بربادی کی بنیاد ہوگی۔نہ مرن میلیش اور نہ ہی اپنی ٹس بلکہ دنیا والوں کا حسد اور ناقدری ہوگی جس نے پہلے بھی متعددا چھے لوگول کو تباہ کیا ہے اور جوآ ئندہ بھی نہ جانے کتنوں کی نتا ہی کا موجب بنے گی۔ مجھے اس کا بالکل خطرہ نہیں ہے کہ میں آ فری شکار ہوں گا۔

کوئی نہ کوئی ہیے کہ سکتا ہے کہ سقراط کیاتم اپنی اس طرز زندگی پرشرمندہ نہیں ہوجوشھیں ایے انجام ے دوچار کرنے والی ہے جو بے وقت ہوگا۔اسے میں بآسانی پیرجواب وے سکتا ہوں کہ پیر تھاری غلطی ہے جو اُدگانا کارہ ہواسے زندہ رہنے یا مرنے کے مواقع کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔اے صرف اتنا ہی خیال رکھا ہے کہ جو اللہ میں وہ خلط ہے یا سیجے۔وہ نیک آ دمی کا کرداراداکررہا ہے یابرے کا۔جبکہ آپ کے نظریے کاروے جوسور ماٹرائے (Troy) میں گریڑے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔اور تھیٹس (Thetis) کا بیٹاان س سے بہتر تھا، جس نے ذلت کے مقابلے میں خوف سے نفرت کی اور جب وہ ہیکڑ کوئل کرنے کا مشاق ہوا ایس آل کادیوی ماں نے کہا کہ اگراس نے اپنے دوست پیٹروکس (Patroclus) کے انتقام میں ہیکڑ (Hector) ۔ قِبْلَ کیا قود وخود مرجائے گا۔ اس سے ایسے جی یا ای طرق کے دیگر افغاظ میں کہا کہ ققر پر بھی ا ''وقل کیا قود وخود مرجائے گا۔ اس سے ایسے جی یا ای طرق کے دیگر افغاظ میں کہا کہ ققر پر بھی اسلام آم کا اول ایا و دو مود مربوب سده است. گهات میں ہے۔ بیر سیمیان کروو خطرے اور موت دونوں سے پخطر ہو گیا اور ان سے خان استان کی اور ان سے خان الانامین ا المات من ہے۔ ہوں ہوں ۔ عبائے زندور ہے اور اپنے دوست کا انقام نہ لینے کا خوف اس پر مسلط ہو گیا۔ اس نے جواب اور کی استان میں ا بجائے رودورہ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس جو جی والے جہاز میں رو کرتفیک کا نشانہ میں اور میں اور کرتفیک کا نشانہ النظام ا وت دری ۔ پوجو ہذار ہنے کی بچائے۔ کیاا کیلس کوموت یا خوف کا کوئی خیال قعا کیونکہ کسی بھی شخص کا مقار کہا ہے۔ پوجو ہذار ہنے کی بچائے۔ کیاا کیلس کوموت یا خوف کا کوئی خیال قعا کیونکہ کسی بھی ا بر بعد ہوں۔ ہے۔خواواس کی پیند کی جگہ ہو یا ایک جگہ ہو جہاں اس کے سالارنے اسے متعین کردیا ہے۔ اس خرسان سن صامت میں بھی دوو تیں موجود رجتا ہے، اے موت یا کسی بھی شنے کے بادے میں نیس موجنا جائے۔ موال ذلت كالما تجنزية مجاح إلآل بـ

اے ایجننر کے لوگو! میں وہ ہول جوآپ کے منتخب سپر سالاروں کے حکم سے پوئیڈ والقعدل نہوں ایمن پولس (Amphipolis) اور دیلیم (Delium) شن دومرول کی طرح موت کا مقابله کرتے بورا مظر مقام برؤی رہااور جب کہ میرے خیال کے مطابق خدامجھے تکم دے رہاہے کہ میں اپنی ذات اور دوم وں ک بارے میں تحقیقات کرتا ہوافسفیوں کے مقاصد کی تھیل کروں لیکن میرا کردار کتناافسوں ناک ہوگا اُریم موت یا کسی اورخوف ہےاہیے مقررہ مقام ہے فرار ہو جاؤں لیکن پیکٹنی طرفہ بوالجی ہوگی کہ جھےاں ہار عدالت میں ماخوذ کرنا جائز ہوگا کہ میں دیوناؤں کے وجود کامنکر ہوں۔اگر میں صرف ای دجہ سے برمون سر فیب او کے اس تھم کی تھم عدولی کروں لیعنی مید کہ میں دانشمند ہوں ،حالانکہ میں نہیں ہوں۔ کیونکہ موت ؟ خوف فی الحقیقت دانشمندی کا شائبہ بند کہ حقیقی دانشمندی۔ وہ صرف نامعلوم کے معلوم ہونے کا حیاب۔ موت جھے لوگ سب سے زیادہ بری چز سمجھتے ہیں، ہوسکتا ہے وہی سب سے انجھی ہو۔ کیا پہ لاعلمی ذلت آ مرزم کی نبیں ہے؟ بیانسانی لاعلمی کتنی شرمناک ہے جس کی روہے وہ جو پچھٹیں جانتا اے جانے کا دعویٰ کرتا ہے؟ میں صرف اس حمن میں ہی ایسا ہوں کہ خود کو دوسروں سے مختلف خیال کرتا ہوں اور عالبًا اپنے آپ ہی دوسرول ے نسبتاز بارہ تھمند ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔

حالانکہ مجھے نیچ آباد دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں پرتصور نہیں کرتا کہ میں جاما ہوں کیکن مجھے بینسر در معلوم ہے کہ ناانصافی اور نافر مانی بوی حد تک خواہ وہ کسی انسان کی ہویا دیوتا کی ،برگا<sup>ور</sup> ذلّت آمیز چیز ہاور میں ہرگزئمی مکندا چھائی ہے ایک یقینی برائی کے مقابلے میں نہیں ڈروں گااور نہ بی اس ے دائن بچاؤں گا۔ اس لیے اُسرآپ مجھے جانے کی اجازت ویں اورآپ این ٹس کے دلائل سے قائل ند

جس نے بیہ کہا کہ چونکہ میں مقدمے میں ماخوذ ہوں اس لیے مجھے سزائے موت دی جائے پر جوں۔ میں اگر ایسانہ ہوتا تو مجھ سرمقدمہ جلائے کی فقد اپنے سے سنت ہ اور اس موت دی جائے ہوتا تو مجھ پرمقدمہ چلانے کی قطعاً ضرورت نہ تھی ،اوراگر میں رہا کر دیا گیا رہا گیا ہے۔ رہا تیں سنیں گر دیا گیا ہے۔ رہا تھی ہوں کا دیا گیا ہے۔ رہا تھی ہوں کے دیا تیں سنیں گر دیا گیا ہے۔ رہا تھی ہوں کی مقدمہ کی تاریخ کی تعلق کی تع ر بولکدان کے بیت ( بولکدان کے بیچوں کو بگاڑ دوں گا جومیری با تیں سنیں گے۔اگر آپ مجھ سے بیکہیں کہ سقراط اس بارا بی ٹس کی فرآپ کے بچوں کو بگاڑ دوں کا جومیری بالیکن بشریاں میں کتر اس ماری ان الله الراکرانیا کرتے ہوئے بکڑے گئے تو شخصیں مرنا پڑے گا۔اگراس شرط پر مجھے بری کیا جائے گا تو زی آرائی ادراگرانیا کرتے ہوئے بکڑے گئے تو شخصیں مرنا پڑے گا۔اگراس شرط پر مجھے بری کیا جائے گا تو ناہی اور ہے۔ بی جواب میں کہوں گا کہا بیشنز والوییں آپ کا احتر ام کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کا نہیں بی جواب میں کہوں گا کہ ایشنز والوییں آپ کا احتر ام کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کا نہیں ہی جواب میں انوں گا۔اور جب تک میری جان میں جان اور بدن میں قوت ہے میں فلسفہ (علم دوی اور یک دبینا کا علم مانوں گا۔اور جب تک میری جان میں جان اور بدن میں قوت ہے میں فلسفہ (علم دوی اور بدریاں ا هنت بندی) برعمل کرنے اور اس کی تعلیم دینے سے بازنہیں آؤں گا۔جس سے بھی ملوں گا سے نصیحت ب ہے۔ روں گا اور اپنے انداز میں اس سے باتیں کرول گا۔ میرے دوست آپ جوعظیم اور دانائی سے پر ۔ ۔ نے انجنز کے ایک شہری ہیں۔ آپ کوشر مہیں آتی کہ آپ نے بے انتہادولت، عزت اور شہرت جمع کر رکھی ہے ئى لىن دانشىندى صداقت، اور روحانى ترتى و باليدگى پركوئى توجه نېيى دىية نياس كااحر ام كرتے ہواور نه ہى اس الله عنة مو؟ اورا كرجس محص سے ميں مباحث كرر ما مول ، كہتا ہے كه جى مال ميں اس يرتوجه ديتا مول \_ بحرتو ین اے چیوڑوں گا اور نہ ہی اسے فوری طور پر جانے دول گا۔ میں اس سے استفسارات کروں گا۔اس ا المجانجون گااں پرجرح کروں گااورا گرمیں میمسوس کروں ،اس میں کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ وہ محض اس کا دعویٰ کتاہے قاس کی اس بناپر سرزنش کروں گا کہ اس نے بڑی چیزوں کی قدر آم کی ہے اور چھوٹی چیزوں کو بڑھادیا ے قربرال شخص سے خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا ملکی ہو یا غیر ملکی ،خصوصاً شہر یوں سے جومیر سے بھائی ہیں جس ي الفاظ د ہراؤں گا۔ كيونكه يا در كھيے بيخدا كا حكم ہے۔

میرابیالیان ہے کہ ریاست کو سب سے زیادہ فائدہ اگر جھ سے پہنچا ہے تو وہ خدا کی اطاعت سے بھنچا ہے تو وہ خدا کی اطاعت سے بھنچا ہے۔ کونکہ میں اور پچھ بین کرتا بس ریاست بھر میں گھوم پھر کر آپ بوڑھوں اور جوانوں کو بلا تفریق بہی افرید بنا ہوں کہ آپ اپنی دوحانی ترتی گفتہ بہلے اور خصوصاً اپنی روحانی ترتی کھناں کہ بہلے اور خصوصاً اپنی روحانی ترتی کھناں کہ بالہ کھنے بالہ بینی ہی کہ بالہ کھناں کو بتا تا ہوں کہ نیکی ،سعادت مندی اور کمال روپے بیسے ہے نہیں ملتے بلکہ نیکی ہی سعادت مندی اور کمال روپے بیسے ہے نہیں ملتے بلکہ نیکی ہی سعادت مندی اور کمال روپے بیسے ہے نہیں میری تعلیم ہوتی ہیں۔ بہی میری تعلیم کے اور سے اللہ بھالہ بھالہ بھالہ بھالہ بھالہ کہ سیمری تعلیم میں شرارتی انسان ہوں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سیمری تعلیم میں شرارتی انسان ہوں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سیمری تعلیم میں تب ہے کہتا ہوں کہ جوا بی ٹس کہتا ہے آپ

و بی کیجے۔ مجھے بری کیجے یانہ کیجے۔ آپ جو پچھ بھی کریں لیکن مجھ لیس کہ میں اپناطورطریں نہیں تبریل کو

الیسنز والوا مجھے نہ تو کو۔ میری بات سنو، ہمارے درمیان سیجھوتا ہوا تھا کہ آپ میری الدن ال منیں گے۔ابھی مجھے کچھاور بھی کہنا ہے۔ہوسکتا ہے اس کے بعد آپ کادل بھرآئے۔ میں آپ کو بتا تا ہوں) یں۔۔۔ اگرآپ نے مجھ جیسے انسان کونل کر دیا تو آپ مجھ ہے کہیں زیادہ خود کونقصان پہنچا ئیں گے۔ مجھے نہ و کیلیل رسان کے لیے باعثِ ضرر بنے۔ مجھےا نکارنہیں ہے کہ شایدا پنی ٹس اے مارڈالے یا ملک بدر کر دے یا شہری حقق سے بیدخل کردے۔ دہ بیسو پے اور دوسر ہے بھی سوچیں کہ وہ اس پر بہت کاری ضرب لگارہے ہیں۔ <sup>ری</sup> افجے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ کیوں جو کچھ وہ کررہا ہے اس کا گناہ دوسرے کو ناجائز طور پرقل کرنے کے گناہ کہیں زیادہ شکین ہے۔

التیمنز کے لوگو! آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بیمقدمہ صرف اپنی ذات کے لیےاڑ رہا ہوں ،ایرا نہیں ہے بلکہ بیآ پ کے فائدے کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ مجھے سزادیں گے توبیٹل خدا کے خلاف ممل ثار ہوگا۔ کیونکہ میں اس کی طرف ہے آپ کے لیے ایک عطیہ ہوں۔ اگر آپ مجھے مارڈ الیں گے تو میری جگہر كرنے والا آپ كونصيب نہيں ہوگا۔ يہاں ميں ايك مضحكه خيز استعاره استعال كرنے پر مجبور ہوں۔ ميں ايك ا یسی گھوڑ کھھی ہوں جے خدانے اس ریاست کوعطا فر مایا ہے۔ ریاست ایک عظیم اور بہت ہی شریف گھوڑا ہے جوایی جمامت کی وجہ سے تیزی سے حرکت نہیں کرسکتا۔اے حرکت برآ مادہ کرنے کے لیے اکسانا ضرور کا ہے۔ میں ہی وہ گھوڑ کھی ہوں جے خدانے ریاست کے ساتھ جسپاں کر دیا ہے۔ میں سارا دن جگہ جگہ آپ ے چیکار ہتا ہوں، آپ کو بیدارر کھتا ہوں، آپ کو قائل کرتا ہوں اور سلامت بھی۔ آپ کو جھے جیسا کو لی دوبرا نہیں ملے گا۔اس لیے میرامشورہ یہی ہے کہ آپ میری جان بخشی کریں۔ممکن ہے آپ ناراض ہوجا کیں(ال تخف کی طرح جے گہری نیندے بیدار کر دیا جائے) اور سوچیں کہ آپ مجھے جیسا کہ این ٹس کا خیال ہے کہ آسانی ہے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزاریں گے حتی کہ دیوتا آپ پر <sup>جم</sup> کرے اور کوئی دوسری گھوڑ کھی بھیج دے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے دیوتا نے آپ کے لیے مبعوث کیا ہے۔میرے کام کا ثبوت میہ ہے کہ میں دوسروں جیسانہیں ہوں۔اگر ہوتا تو میں اپنے کام ذاتی امور کواتی طویل مدت نک بول ترک نه کردیتا یا انھیں بڑے اطمینان سے نظرا نداز ہوتا ہواد یکھتار ہتا۔ آپ برتوجہ جاری رکھتا تو

الدیارے ہمالی کی طرح آپ کے پاس آ کرنیکی پر توجہ دینے کی تلقین کرتا۔ ایسے کر دار کا حامل شخص عام الدیارے ہمالی کی طرح آپ ہے۔ اگر میری تلقین کا مجھے کوئی فائدہ ماتا ہاں میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا مجھے کوئی فائدہ ماتا ہاں میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا مجھے کوئی فائدہ ماتا ہاں میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا مجھے کوئی فائدہ ماتا ہاں میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا مجھے کوئی فائدہ ماتا ہاں میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا مجھے کوئی فائدہ ماتا ہاں کہ میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا مجھے کوئی فائدہ ماتا ہاں میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کا میں کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کا میں کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کے اللہ میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کے دوران کی کے دوران کی کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میں کی دوران کی کے دوران کی کر آپ کے دوران کی کی کی تو دوران کی کا تھی کر کیا ہے کہ کر دوران کا کا میں کا رہے ہوتا ہے۔ اگر میری تلقین کا میری کی تلقین کی کے دوران کی کر دوران کی کر دوران کی کی کر دوران کر دوران کی کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کی کر دوران المانی فطرت سے سے کام کرنے میں کوئی معقولیت نظر آتی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پر گتاخ، المانی فطر سے اس طریقے سے کام کرنے میں کوئی معقولیت نظر آتی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پر گتاخ، المانو ہر سے الزام لگانے کی جرات کی سرک میں جسر سے بیر افوز کے دوران کے باس کوئی شوت نہیں ہے۔ میری اس بات کی صداقت کی شاہد میری مقلسی ہویا خدی ہو۔ اس کا ان کے باس کوئی شوت نہیں ہے۔ میری اس بات کی صداقت کی شاہد میری مقلسی ہے۔ خدی ہو۔ اس کا ان کے بیاری تو میں ہے خوا سے کا ایس مدینی اس میں ان کا ایس کا ایس کا ایس کا میں کا ایس کا ایس ک ہ ان کا ہے۔ ہوسکتا ہے کسی کو بیتعجب ہو کہ آخر بات کیا ہے کہ میں نجی طور پرلوگوں کومشورے فراہم کرتا ہوں اور . ان کار بٹانیوں پر توجہ دینے میں مصروف رہتا ہوں لیکن نہ عام لوگوں میں آنے اور نہ ہی ریاست کومشورے ان کار بٹانیوں پر توجہ دینے میں میں میں میں میں میں ایک میں آنے اور نہ ہی ریاست کومشورے ان کا پہر ہے۔ ان کا پہر اُت کرتا ہوں۔اس کی وجہ میں آپ کو بتا تا ہوں۔آپ نے مجھے مختلف مقامات پر متعدد بار مجھ پر ربح کی جرائت کرتا ہوں۔اس کی وجہ میں آپ کو بتا تا ہوں۔آپ نے مجھے مختلف مقامات پر متعدد بار مجھ پر رب المبارد ہوئے ہوئے ساروحانی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہی وہ ملکوتی امر ہے دارد ہونے والی غیب دانی یا روحانی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہی وہ ملکوتی امر ہے ررد. جن مبلیش نے اپنے دعوے میں مذاق اڑا ما ہے۔ یہی روحانی کیفیت ہے جوفیبی آ واز کی صورت میں مجھے جن کا مبلیش نے اپنے دعوے میں مذاق اڑا ما ہے۔ یہی روحانی کیفیت ہے جوفیبی آ واز کی صورت میں مجھے ہے۔ ناک دے رہی ہے۔وہ مجھے ہمیشہ اس عمل سے روکتی ہے جے میں کرنا چاہتا ہوں۔ بھی اے کرنے کا ہے۔ عَهٰہِیں دیتے۔ یہی وہ بات ہے جس نے مجھے سیاستدان ہونے سے رو کے رکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات ررت ہے۔اے ایتھنز کے باشندو! مجھے یقینِ واثق ہے کہ اگر میں سیاست میں آ جاتا تو کانی عرصة بل ہی بېد ، د چا ، و ټا اور نه ټو آپ کوکو کی فا کده پېښچا تا اور نه ، بی اپنی ذات کو۔میری حق گو کی پر آپ آ زرده نه ، بول کیں کہ کی بات سے کہ جو کوئی بھی آپ سے یا کسی اور جوم سے اختلاف کرے گا اور ریاست میں ذَرًا يذير ہونے والی بے ثنار قانون شكتوں اور غلط كاريوں كے خلاف آ واز اٹھانے كى كوشش كرے گا ہے ا پازندگ بیانا د شوار ہوجائے گی۔جوحق کے لیے جنگ کرے گاخواہ وہ مختصری مدت ہی کے لیے زندہ رہے ال کاوُلُ نہ کو کی اپنی جگہ ہوگی جو نجی ہوگی ،عوا می نہیں۔

میں جو کچھ کہدر ہا ہوں میرے پاس اس کے معقول ثبوت موجود ہیں۔ بیصرف الفاظ ہی نہیں ہیں المائي ملى هقيقت ہے جس كى آپ كى نظروں ميں بہت قدرو قيمت ہے۔ چليے ميں آپ كوا بنى كتاب حيات كا الكدرن سناتا ہوں جس سے ثابت ہوجائے گا كہ ميں نے موت كے خوف ہے بھى ناانصانى كآ كے سرنہيں بطای زنگ میں نے "ہار" مانے سے انکار کردیا تھا۔ اس لیے مجھے فوراً ہی مرجانا جا ہے تھا۔ میں آپ کوعد التوں گالیہ کہانی سنا تا ہوں جو دلچیپ تو نہیں مگر پچ ہے۔اے ایتھنز کے باسیو! میں اپنی تمام زندگی میں صرف ایک ادمرکاری منصب پرفائز ہوا ہوں اور وہ عہدہ سنیٹر کا تھا۔ میراتعلق اینٹیوچس (Antiochis) قبیلے سے

ہے۔انفاق سے ایک مقدمے کی صدارت بھی میرے ہی قبیلے کے پاس تھی۔وہ مقدمہان اعلیٰ فو ڈی افر بید سے مصر مصر (Arginum) کی جنگ میں مقتولین کی نعشیں اٹھانے میں میں اٹھانے میں کا سال ہے۔اتفال سے ایک معد ۔۔ و (Arginusae) کی جنگ میں مقتولین کی نعشیں اٹھانے میں کوتائی افرالہا چلا یا گیا تھا جنھوں نے آرگینوی (Arginusae) کی جنگ میں مقتولین کی نعشیں اٹھانے میں کوتائی مراز ا چلایا کیا تھا بھوں ہے ایر میں ہے۔ اور آپ نے خلاف قانون طریقے سے ان پراجتماعی طور پرمقد مہ چلانے کامشورہ دیا تھا۔ بعد میں آپارگیا گی اورآپ کے معاف ہوں ہوں۔ بیا صباس بھی ہوالیکن ان انصاف کرنے والول میں سے صرف میں اکیلاتھا جوخلاف قانون ہونے کا گال بیا حمال کا بازہ کا کہ است ما گانوں کے خلاف دی اور جب خطیبوں نے مجھ پرمقدمہ چلانے اور جمالانوں سے مطابوں کے محصر کی مقدمہ چلانے اور جمالانوں کے گزار مسلم کرنا کے اور جمالانوں کے مسلم کرنا کے اور جمالانوں کے گزار مسلم کرنا کے اور جمالانوں کے مسلم کرنا کے مسلم کرنا کے اور جمالانوں کے مسلم کرنا کے مسلم کرنا کے مسلم کرنا کے مسلم کرنا کے اور جمالانوں کے مسلم کرنا کے کھا اور یں ہے ہیں کرنے کی دھمکی دی اور آپ نے مجھے برا بھلا کہا اور میرے خلاف نعرے بازی کی تو میں نے پیرطارالا یرے رہاں ہے۔ چونکہ قانون اور انصاف میرے ساتھ ہیں اس لیے میں قیدو بندیا موت کے خوف ہے آپ کی ناانسانی میں پوست سال کا اور بیخطره مول لوں گا۔ بیدواقعہ جمہوری دور کا ہےلیکن جب تیں لوگوں کی حکومت کا لا ریا۔ دورہ ہواتو انھوں نے مجھے اور جیار دیگر افراد کو گول ہال میں حاضر ہونے کو کہا اور حکم دیا کہ ہم <sub>امال</sub> ا الا (Salamis) سے وہاں کے باشندے لیون(Leon) کو جا کرلائیں جسے وہ موت کی سزادینا چاہتے تھے۔ بہال رہ احکام کا ایک نمونہ ہے جے وہ اپنے جرائم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کوشریک کرنے اور انھیں لپیٹے میں لئے کے خیال ہے انجام دیتے تھے۔اگر آپ اجازت دیں تو میں بنا دینا جا ہتا ہوں کہ وہاں بھی میں نے ز<sub>بال نی</sub> بلکہ عملاً بیر ثابت کر دیا کہ میں موت کے خوف کورائی برابر بھی وقعت نہیں دیتا ہوں ۔میری بڑی اور واحد تثریل یمی تھی کہ نہیں ایبانہ ہوکہ مجھ سے کوئی ناپاک اور غلط کا م سرز دہوجائے۔اس ظالم حکومت کے طاقور ہے جی مجھے خوف ز دہ کر کے غلط کاری پرمجبور نہ کر سکے۔ جب میں گول ہال سے باہر نکلاتو چاروں افراد سلام گئالہ لیون کو پکڑ لائے لیکن میں سیدھا ہی گھر چلا گیا۔اگر وہ سلطنت چند دنوں بعدختم نہ ہوجاتی توبقینا ای بات ہر مجھے موت کی سزامل چکی ہوتی میری اس بات کی متعدد افرادشہادت دیں گے۔

آپ کا کیا خیال ہے اگر میں سیاسی زندگی گزارتا اور اس بات کے پیش نظر کہ نیک آ دی کی طرن میں نے ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دیا اور عدل کی بالا دستی قائم رکھی ۔ کیا میں اب تک زندہ رہ سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ ا بالیان انتیمنز حقیقتانه میں اور نه ہی کوئی دوسراا بیا کرسکتا تھا۔ میں تو اپنی ذاتی اورسر کاری زندگی میں یکسال کردار کا حامل رہا ہوں اور میں نے ان لوگوں کی گھٹیا با توں کے آ کے بھی سزہیں جھکا یا جنھیں بطورا تہام میراشاگرد کا جاتا ہے۔میرا کوئی بھی با قاعدہ شاگر ذہیں ہے لیکن جب میں اپنے کام کی انجام دہی میں مصروف ہوتا ہوں آ جو جاہے وہ آئے اور میری باتیں سے خواہ وہ بوڑھا ہویا جوان کسی کوبھی وہاں سے نکالانہیں جاتا۔ نہ ہی میں صرف ان لوگوں ہے یہ باتیں کرتا ہوں جو مجھے پیسے دیتے ہیں۔ بلکہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہویاغریب، مجھ

عنا ہے۔ جواب دے سکتا ہے اور میری باتیں من سکتا ہے۔ اس کے بعد جا ہے وہ برا آ دبی ہے یا حوال ہو چھے سکتا ہے۔ جواب نہ کیا جائے کیونکہ نہ ہی میں نے اسے پچھے سکھایا نہ ہی میں بطار البیں بھی ہے۔ بطار البیں بھی ہے کہ اس نے مجھ سے نجی مفل میں ایسی بات ئی یا سیسی ہے جے دنیا بحر میں سے وکا کہا۔ اگر کو کی محصوفا ہے۔

بنیں نانو وہ پکا حجموثا ہے۔ سی نے بیں نانو وہ پکا حجموثا ہے۔ ں اور در ہوں ہوتے ہیں؟ ایکن مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگ آپ سے مسلسل گفتگو کر کے لطف اندوز کیوں ہوتے ہیں؟ الیا" کرده و این میں انھیں بہت مزہ ملتا ہے۔لوگوں سے جرح کرنے کا پیفریضہ مجھ پر خدا ور پداروں پر جرح منتے ہیں۔ای میں انھیں بہت مزہ ملتا ہے۔لوگوں سے جرح کرنے کا پیفریضہ مجھ پر خدا رہ پداردں ہا رہ پداردں ہا نے عائد کیا ہے اور غیب دانوں نے ہراس طریقے سے میرے لیے نشاند ہی کی ہے جس طرح منشائے قدرت نے عائد کیا ہے اور غیب دانوں نے ہراس طریقے سے میرے لیے نشاند ہی کی ہے جس طرح منشائے قدرت ے ماریں ہ نے ہینہ ےانسانوں کو آگاہ رکھا ہے۔ایتھننر والوابیر کی ہے اورا گریچ نہیں ہے تواہمی اس کی تر دید ہوجائے نے ہیننہ ے ے... گ<sub>ی۔اگر</sub> میں بھی بھی نو جوانوں کو بگاڑتا رہا ہوں یا بگاڑ رہا ہوں توان میں جوعاقل وبالغ ہو چکے ہیں وہ آ گے گ<sub>ی۔اگر</sub> میں بھی بہ۔ ملاح دی ہے اور اس طرح مجھ سے انتقام لے لیس۔اگروہ نہیں آتے تو ان کے چنداعز ا، والد، بھائی یا دیگر رشد دارآ ئیں اور بتائیں کہ میری وجہ سے ان کے خاندان کو کس قتم کی مشکلات سے دوجار ہونا پڑا۔ان کے لے پہ بہت اچھا موقع ہے ان میں متعدد کو میں اس عدالت میں دیکھ رہا ہوں۔ کریٹو (Crito) موجود ہیں جو میرے ہی علاقے کے ہیں اور میرے ہم عمر بھی \_ادھر دیکھیے!ان کےصاحبز ادے کریٹو بولس (Critobilus) ہیں۔ قریب ہی سیفی سس (Cephisus) کے اینٹی فون (Antiphon) ہیں جواہی جینس (Epigenes) کے والدہیں۔وہاں ان کے متعدد بھائی ہیں جو میرے ساتھ رہ چکے ہیں۔ای مجمع میں نیکاس ٹریٹس (Nicostratus) ولد تھوسٹیڈیڈس (Theostidides) ، جو تھیوڈوٹس (Theodotus)، کا بھائی ہے (تھیوڈوٹس کا انقال ہو چکا ہ،ای لیے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں کرسکتا ) پیرالس (Paralus) ولد ڈیموڈ وکس (Demodocus) جس کا ایک بھائی تھیا جس (Theages) ہے اور ایڈی منٹس (Adeimantus) ولدارسٹون (Ariston) ہے، جس کا بھائی افلاطون (Plato) بھی موجود ہے اینٹوڈ ورس (Aeantodorus) بھی ہے جو اپالوڈ ورس کا بھائی ہے۔ ات بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ میں متعدد افراد کے نام لے سکتا ہوں۔ جنھیں میلیٹس نے اپنی تقریر کے دوران بطورگواہ پیش کیا ہوتااورا گروہ بھول گیا تھا تو اگر جاہے تواب بھی اٹھیں پیش کرسکتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ادگا میں اس کے لیے گنجا کیش نکال لوں گا۔وہ بنا یے کہ اس کے بعدای طرح کی کوئی مزید شہادت موجود ہے۔

اہل ایتھنٹر! نہیں ایسی کوئی شہادت موجود نہیں کیونکہ حقیقت اس کے برعس ہے۔ کیونکہ بیرتمام کے اللہ اس کے خاندان کونقصان پہنچانے والے کے خاندان کونتھوں کے خاندان کونقصان پہنچانے والے کے خاندان کونتھوں کے خاندان کے خاندان کونتھوں کے خاندان کونتھوں کے خاندان کونتھوں کے خاندان کے خاندان کونتھوں کے خاندان کے خاندان کے خاندان کونتھوں کے خاندان کونتھوں کے خاندان کونتھوں کے خاندان کے خاندان کونتھوں کے خاندان کے خاند اہل ایتھنٹز الہیں ایک بوں سہادت ریسے دول ان کے خاندان کونقصان پہنچانے والے کے خلاف گرائی مرائی حق میں اور " یسی اور را یں ۔۔۔ تیار ہیں۔ اس میں صرف وہی نوجوان نہیں ہیں جنھیں میں نے بگاڑا ہے یا خراب کیا ہے بلکہ اس میں اللہ اللہ میں تیار ہیں۔اس میں صرف وہ ب و روں ہیں ہے۔ بزرگ عزیز وں کی کوئی تحریک بھی شامل ہوگی ......جنھیں بگاڑانہیں گیا، وہ میرے حق میں گوائی کیلانسکان بزرگ عزیزوں یا یوں مریب ں ۔ ب یکے؟ واقعی انھیں گواہی تو صدافت اورعدل کے لیے دینا ہوگی ۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں بچ بول رہا ہوں اپر

وں توہے۔ اہل ایتھننر! مجھےاپنے دفاع میں یہی اورای قتم کی باتیں کہنا ہیں۔ جومیں کہہ چکا ہوں تاہم چر مزیدالفاظ باتی ہیں۔ ہوسکتا ہے ایسا بھی کوئی ہو جو جھے سے ناراض ہو۔اسے یاد آ رہا ہو کہ اس نے خودالیے ہ سر پیر بھاتا ہوں ہے۔ سی موقع پر جواس سے کم علین رہا ہو مصفین کے حضور التجا کیں کیں، آنسو بہائے، عدالت میں اپنے بڑ پیش کیے جوالیک رقت انگیز منظرر ہا ہوگا۔مزید برآ ںعزیز وں اور دوستوں کی کثیر تعداد پیش کی لیک میں ہے۔ پیش کیے جوالیک رقت انگیز منظرر ہا ہوگا۔مزید برآ ںعزیز وں اور دوستوں کی کثیر تعداد پیش کی لیک میں ہے۔ عالبًا موت كاسامناہ، ايسا كچھنيس كروں گا۔اپنے عمل كے برعكس بيدمعاملدد مكير كروہ ميرے خلاف بوجائے ا اور غصے میں اپنی رائے دے گا کیونکہ وہ مجھ سے میری اس حرکت پر خوش نہیں ہے۔ دیکھیے!اگر آپ کے درمیان ایساکوئی فردموجود ہے، تو اسے میں اطمینان بخش جواب دول گا۔ میرے دوست میں ایک انہان ہوں۔ دوسرےانسانوں کی طرح گوشت پوست کا بنا ہوااور بقول ہومرلکڑی اور پھر کانہیں۔میرے بیوں بے ہیں۔جی ہاں میرے بیٹے ہیں۔اہل ایٹھننز!ان کی تعداد تین ہے۔ایک تو تقریباً بالغ ہے دوسرے دواجھ بچ ہیں تا ہم اپنی بریت کی التجا کے لیے میں ان میں کسی کو بھی پیش نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں؟ خودنمائی یا آپ کے لیے عدم احترام کے سبب نہیں۔ مجھے موت کا خوف ہے یانہیں ہے۔ بید دسرا سوال ہے جس پر میں پر نہیں بولوں گالیکنعوا می رائے کے احترام میں میرے خیال میں میراایساعمل نہصرف خود میرے اورآپ کے لیے بلکہ بوری ریاست کے لیے باعث بدنامی ہوگا۔جومیری عمرکو پہنچ چکا ہے اور جواپنی دانشمندی کے لیے مشہورے اے زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کواس طرح ذلیل کرے۔میری بیرائے میرے شایانِ شان ہے یانہیں۔ بہرصورت دنیانے یہ طے کرلیا ہے کہ سقراط ایک حیثیت سے فائق ترین ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دانشمندی اور شجاعت اور دیگرخو بیوں میں بہتر ہیں وہ خودکو کس طرح ذلیل کرتے ہیں ان کا کردار کتنا شرمناک ہے۔ میں نے ایسے معروف اشخاص بھی دیکھے ہیں کہ جب انھیں سزائے موت دی جاتی ہے تو عجیب وغریب حرکتیں کرتے ہیں وہ یوں سوچتے ہیں کہ گویا اگر وہ مر گئے تو بہت بڑی اذیت <sup>بی</sup>ل

میں تے اور آگر انھیں زندہ رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ لا فانی ہوجا کیں گے۔میرے خیال میں اور آگر کو کی غد ملکی ہوئے ہیں اور آگر کو کی غد ملکی ہوئے ہیں۔ پیلوجا بھیں سے لیے باعث ننگ ورسوائی ہوتے ہیں اور آگر کو کی غد ملکی ہوئے۔ میں ہیں ہیں۔ ار میں ہیں ہیں۔ ار میں عورتوں سے سی طرح کم نہیں ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب سے ہے کہ ہم میں سے ان اوگوں کو جو مفرر کر جیسی عورتوں سے نہیں کرنا جا ہیں۔ اور اگر میں عمل کی لدہ میں سے مفرر کر جیسی رک نا جا ہیں۔ اور اگر میں عمل کی لدہ میں سے بر جہیں وردی میں ہیں کرنا چاہیں۔اوراگروہ میمل کر لیتے ہیں تو آپ انھیں اس کی اجازت نہ میں اس کی اجازت نہ میں اس کی اجازت نہ میرویں، ایسے کام بالکل ہی تنہیں کر کے رسکوں، سال میں ایسی کے درست منور ہیں، ایک ا منور ہیں، ایک است اس کے جو پرسکون رہتا ہے آپ ایسے تخص کی تنقیص پر مائل ہیں جوالیا رہا۔ آپ یوں ظاہر کریں کہ بہ سرووں است کونشا مرتضی سامیاں ریں۔ اب ہے رہ دیں۔ اب اب ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ریاست کونشانۂ تفحیک بنادیتا ہے۔ جہارہ عظر بیش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ریاست کونشانۂ تفحیک بنادیتا ہے۔ جہارہ

رہیں ۔ ، ، رائے عامہ کے سوال سے قطع نظر منصف سے رعایت طلب کرنا بھی قدرے غلط ہوتا ہے۔ اس کا رے۔ ان ما است میں حقیقت بتانے اور قائل کرنے کے مضل پنی بریت ہوتا ہے۔ منصف کا فرض انصاف کو تحفقاً شد جائے انھیں حقیقت بتانے اور قائل کرنے کے مضل اپنی بریت ہوتا ہے۔ منصف کا فرض انصاف کو تحفقاً مند بور عند بور اللہ فیصلہ دینا ہے۔اس نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق دے گا اپنی خوشنوری علاکہ نہیں ہے بلکہ فیصلہ دینا ہے۔اس نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق دے گا اپنی خوشنوری عطارا ہیں۔ کا طرنہیں۔اس ضمن میں ہمیں نہ تو حوصلہ افزائی کرنا جا ہے اور نہ ہی آپ کواس طرح سے دروغ حلفی کو کی فاطرنہیں۔اس شمن میں ہمیں نہ تو حوصلہ افزائی کرنا جا ہے اور نہ ہی آپ کواس طرح سے دروغ حلفی کو ں وہ ہوں۔ زوغ دیے کی عادت کو اپنا نا جا ہے۔ یہ کوئی خدا تری نہیں ہے۔ اس لیے آپ مجھے ایسا کام نہ کرنے دیں جے رں۔ ہمازات میزاورخلافِ تقویٰ اور گناہ تصوّ رکرتا ہوں۔خاص طور پراس موقع پر جب میلیٹس نے مجھے بدی اور ہمازات میزاورخلافِ تقویٰ اور گناہ تصوّ رکرتا ہوں۔خاص طور پراس موقع پر جب میلیٹس نے مجھے بدی اور یں۔ ہائی پر ماخوذ کیا ہے۔اے اہالیانِ ایتھننز!اگر میں اپنی التجاؤں اور منت ساجت ہے آپ کی خلف کوغیر موثر بنا ۔ بناہوں وہیں آپ کو سیکھار ہا ہوں کہ دیوتا وُں کا کوئی وجو زنہیں ہے۔ گویاا پنی صفائی کے دوران میں خوداینے آپوان کے وجود ہے انکار کے جرم میں ماخوذ کرلوں گالیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔میرایہ پختہ ایمان ۔ ے کہ دیوتاؤں کا وجود ہے جوان لوگوں کے یقین سے کہیں بلند و بالا ہے جضوں نے مجھے ماخوذ کیا ہے۔ میں ا پامعالما آپ کے اور دیوتا وُں کے سپر دکرتا ہوں تا کہ آپ اپنے اور میرے بہترین مفادییں فیصلہ کریں۔

ا تیمنز والو! مجھے اپنی موت کی سزایر کوئی تاسف نہیں ہے اس کی متعدد وجوہ ہیں۔ مجھے اس کی توقع تی۔ جرت مجھے این بات پر ہے کہ مخالف اور موافق رائے دینے والوں کی تعداد تقریباً مساوی ہے۔ میرا خال قاکہ بہت بڑی اکثریت میرے خلاف ہوگی لیکن اگران میں سے مزیدتمیں افرادمیرے حق میں رائے الدية توميري بريت موجاتى \_اس ليے ميں كهدسكتا موں كدميں كيليش كے داؤمين نہيں آيا۔ ميں مزيديد کرسکا ہوں کہ اپنی ش (Anytus) اور لا تکیون (Lycon) کی مدد کے بغیرا سے جورائے ملی ہے قانونی نقاضے لک<sup>اوت</sup>اک کا پانچوال حصه بھی اے نصیب نہ ہوتااوراس پرایک ہزارڈریکما جر مانہ ہوجا تا۔

اس لیےاس نے موت کی سزا تبحویز کی ہے۔ایتھننر والو مجھے کیا تبحویز پیش کرنا چاہئے۔فاہم ریہ شخص کو کہ اصلہ دیا جاسکتا ہے جوزندگی مجرے کاریہ این سالم اس لیےاس ہے وب ر وئی جومیراحق ہےاورمبراحق کیا ہے۔اس شخص کو کیا صلہ دیا جاسکتا ہے جوزندگی بھر بے کارر ہا ہواورا سر نهد جنھوں مامرلوگ بہت اہمیت دیتے ہیں۔دولت، گھ گرہتے ، سالا وہی جومیران ہے اور بیزاں یہ ہے۔ چیزوں کے بارے میں سوچا تک نہیں جنھیں عام لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دولت، گر گرائستی المرازی۔ سیاست سے قال میں المان کے المان کا الم چیزوں کے بارے بی ویو ہے۔۔۔ اور مجلس اور عدالتوں میں تقریر، زمین کے قطعات اور محفل طرازی۔ بیسوچ کر کہ میں اتنادیانتران کا کہا میں اتنادیانتران کو اللہ میں مصروفی نہیں ہیں ج اور بیس اور عداعوں میں کریا۔ سیاست دانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں کسی ایسے کام میں مصروف نہیں ہوا جس سے اُپ کولالا ذات ہوں میں جہ ہوں ہوں کہ اسے اپنی ذات کی فکر کرنا جا ہے اورا پنے ذات کی فکر کرنا جا ہے اورا پنے ذاتی مفالان رہ ہب میں سے باریہ کے حصول سے قبل اسے نیکی اور سعادت مندی، دانش مندی اور آگاہی وشعور کا کھوج لگانا چاہیے۔ائے ہ ہے۔ اس ریاست کے مفاد سے قبل ریاست کی فکر ہونا جا ہے۔ اس کاعمل اسی تر تیب سے آگے بڑھنا جا ہے۔ الیے الل ۔۔ کے ساتھ کیا سلوک ہونا جا ہے؟ اے انتھنز کے باسیو! بے شک وہ آپ کے حن سلوک ہی کامتی ہے۔ ا ہے۔ کیونکہ یہی اس کے شایابِ شان ہے۔ وہ بیچارہ ایسے کسی انعام کامستحق ہے جوآپ سب کامرُ بی اور محل کیونکہ یہی اس کے شایابِ شان ہے۔ وہ بیچارہ ایسے کسی انعام کامستحق ہے جوآپ سب کامرُ بی اور کناہے، ہے۔ جے فرصت صرف اس لیے جا ہے کہ وہ آپ کو پچھ نہ پچھ سکھائے؟اے ایتھنز کے باسیو!اس کے لیال کے سوااور کیا مناسب انعام ہوسکتا ہے کہ پرائی ٹینٹیم میں اس کی اس سے بہتر خر گیری کی جائے جس طری اولیپیا (Olympia) شہسواری یا دو گھوڑے یا اس سے زیادہ رتھوں کی دوڑ میں گھوڑے دوڑانے والےانیام یا فتہ شہری کی ، کی جاتی ہے۔ میں ضرورت مند ہوں اور وہ دولتمند ہے۔ وہ آپ کو جومسرت بخشاہ وہ مارض ہے اور میں آپ کوحقیق خوشی بہم پہنچا تا ہوں اور اگر میں سزا کا منصفانہ جائز ہ لوں تو کہنا پڑتا ہے کہ یرائی ٹینئیم (Prytaneum) میں خبر گیری ہی جائز صلہ ہے۔

شایدآپ بیموچ رہے ہوں کہ میں آپ سے جو کچھ کہدر ہا ہوں وہ ایک طرح کی التجاہے، بالل و لی ہی بات ہے جواس ہے قبل میں آنسوؤں اور مناجات کے بارے میں کہہ چکا ہوں۔ لیکن بات الی ٹیل ہے میں اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اعتماد ہے کہ میں نے کسی کو جان بوجھ کرنقصان نہیں پہنچایا میں آپ کو قائل نہیں کرسکا کیونکہ وقت کم تھا۔ کاش کہ دوسرے شہروں کی طرح ایتھننر میں بھی ایک دن میں موت کا سزا کا فیصلہ نہ کرنے کا کوئی قانون ہوتا۔

اگراییا ہوتا تو شاید میں آپ کو قائل کر لیتالیکن اس قدر مختصر وقت میں اپنے بڑے الزامات کا جواب دیناممکن نہیں۔ مجھے اعتماد ہے کہ میں نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ جی کوئی زیادتی شہیں کروں گا۔ میں اپنے بارے میں سنہیں کہوں گا کہ میں برائی کامستحق ہوں یا انگانات کے بھی برائی کامستحق ہوں یا انگانات کے برائی ہوگا۔ میں الی کامستحق ہوں یا انگانات کے برائی ہوگا۔ میں الی سنزا بھلا کیوں تجویز کروں؟

ایک جو بچھ کے بر کیا ہے کیا میں اس سے خوفز دہ ہوں؟ نہیں جب جھے کم بی نہیں کہ موت اچھی ان لیے کہ جو بچھ میں ایک نفیس برائی کا انتخاب کیوں کروں ۔ کیا میں قید کے لیے کہوں؟

پڑے پاری تو میں رہ کر کیا کروں گا؟

پڑے پاری تو میں رہ کر کیا کروں گا؟

ہیں ہے اس مجھاس سال کے ناظم جیلی خانہ کا ہندہ کے دام ہو کر رہنا پڑے گا یا پیمزاجر مانہ کی شکل میں وہاں مجھاس سال کے ناظم جیلی خانہ کا ہندہ کے لیے بھی میرا یہی اعتراض ہو گا جیل خانے میں جھوٹ بولنا ہو گا اور میرے پاس ادائیگی کی رقم نہیں ہو ہے ۔ اگر ہیں کہوں کہ مجھے شہر بدر کر دیا جائے (غالبًا یہی وہ سزاہے جس کا آپ یقین کریں گے) تو گویا میں زندور ہے کی مجت میں اندھا ہو جاؤں گا۔ بھلا سے کیمے ہوسکتا ہے کہ دوسرے شہر کے لوگ مجھے برداشت کریں گے جبکہ آپ لوگ جو میرے اپنے شہر کے ہیں میرے دلائل اور باتوں کو برداشت نہیں کر پائے اور انھیں اتنا خررساں اور قابل نفرت بھے ہیں کہ اسے سنتا تک گوارا نہیں کرتے ۔ ایتھنز والو، پنہیں ہوسکتا۔ میری عمر کھے کیا ہیں شہرشہر مارا مارا زندگی گزار سکتا ہوں ۔ بار بارشہر بدر ہوتا رہوں ۔ نگالا جا تار ہوں! مجھے یقین ہے کہ میں جاں بھی جاؤں گا تو این میرے گرد جمع ہو جا کیس شے ۔ اگر میں انھیں بھی گاؤں گا تو ان کے بزرگ ان کی دوست اور والدین اپنے مفاد میں رفوات کے دوست اور والدین اپنے مفاد میں بھی ہو جا کہیں۔ بھی دینیں دیں گے ۔ اگر میں انھیں آئے دول گا تو ان کے دوست اور والدین اپنے مفاد میں بھی ہوں کے ۔ اگر میں انھیں آئے دول گا تو ان کے دوست اور والدین اپنے مفاد میں بھی دینیں دیں گے۔ اگر میں انھیں آئے دول گا تو ان کے دوست اور والدین اپنے مفاد میں بھی دینیں دیں گے۔ اگر میں انھیں آئے دول گا تو ان کے دوست اور والدین اپنے مفاد میں بھی دینیں دیں گے۔

ہوتی تو میں بیاندازہ لگالیتا کہاں جرم کے لیے مجھے کیارتم دیناہو گی اور میری حالت اس سے برز مزال ا ہوئی تو میں بیا مدارہ مدید ہے۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جرمان میرے براز مزالیا میرے پاس بو بیوں رزب کے ۔ بی عائد کیا جائے۔ جی ہاں میں صرف ایک میناادا کرسکتا ہوں۔ اس لیے میں استے ہی جرمانے کی جرمانے کے جرمانے کی جرم ہی عائد بیاجا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کریٹو، کریٹو بولس اور ایالوڈ ورس نے مجھے کہا کہ میں تیس میں اور ایالوڈ ورس نے مجھے کہا کہ میں تیس میں اور ایالوڈ ورس نے مجھے کہا کہ میں تیس میں اور کریٹو رتا ہوں۔ بیرے رہ ۔ تجویز پیش کروں جس کے لیے وہ میرے ضامن ہوں گے۔ چلیے میں جر مانے کی رقم تیں میناتجویز ک<sup>تا ہو</sup>ل اس رقم کے لیےان کی ضانت کا فی ہوگی۔

ہے۔ ایتھننر والواشهر کی تحقیر کرنے والوں کے سبب جو بدنا می آپ کو ملے گی اس میں زیادہ مورزی ۔۔ لگے گا۔ وہ کہیں گے کہآپاوگوں نے سقرِ اط کوتل کیا جوایک دانشمندانسان تھا۔وہ آپ کو ملامت کریں گا ہ پوری کردیتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا عمر رسیدہ ہوں اور موت کی دہلیز پر ہوں۔میراروئے تن سہا ۔ طرف نہیں بلکہان لوگوں کی طرف ہے جنھوں نے مجھے مزائے موت دی ہے۔ میں ان سے ایک ادربات کی جاہتا ہوں۔ آپ کا خیال ہے مجھے اس لیے سزا ملی ہے کہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جن کے دیلے۔ میں بری ہوسکتا تھا۔ یعنی اگر میں بیرمناسب سمجھتا کہ کوئی بات ان کہی اور کوئی کام نامکمل نہ چھوڑا۔ ایرائیں ہے۔جوخامی میری سزا کا باعث بنی وہ الفاظ نہیں تھے، ہر گزنہیں۔ بلکہ نہ پیخوصلہ تھا، نہ گتاخی تھی اور نہ ہی ایا ر جان كه مين آپ كواس طرح مخاطب كرتا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ آنسو بہانا، آه و فغال كرنا اورايي باتیں اور حرکتیں کرنا جے آپ دوسرول سے سننے کے عادی ہو بچکے ہیں اور جومیرے نزدیک میرے ثابانِ شان نہیں ہیں۔اس موقع پر کہ جب میری جان کوخطرہ ہے میں نے یہ طے کرلیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گاجوعام یامبتنزل ہو، نہ ہی مجھےاپنے بیانِ صفائی کےانداز پر کوئی تاسف ہے۔ میں اپنے انداز میں آپ ے خطاب کرتے ہوئے جان دے دول گالیکن پنہیں ہوسکتا کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کا انداز اختیار کروں۔ مجھے کیا بلکہ کی بھی شخص کو بیزیب نہیں دیتا کہ جنگ میں اور عدالتِ انصاف میں موت سے بچنے کے لیے ہر حربهاستعال کرے۔ جنگ میں یہ ہوسکتا ہے کہ تعاقب کرنے والے کے سامنے ہتھیار پھینک کر گھنے کے ال التجا كروتو جان بخشى ہوسكتى ہے۔ ديگر پرخطر مقامات پر جان بچانے كے متعدد طریقے ہیں۔ شرط يہ كدوو ذلیل با تیں اور عمل کرنے پر رضا مند ہو۔ موت سے اپنے آپ کو بچانا مشکل نہیں ہے لیکن غلط کاریوں سے دامن بچانامشکل ہے۔ کیونکہ ان کی رفتارموت سے تیز تر ہوتی ہے۔ میں عمر رسیدہ ہوں ، آ ہتہ جاتا

ہوں۔ اس کیے۔ بڑ دوڑ نے والے بھی مجھ سے آ گے نکل گئے ہیں۔ مجھ پرالزام لگانے والے بہت تیز اور ہوں بیند ہیں وہ سبقت لے گئے۔ ہیں رخصت ہور ہا ہوں کیونکہ ہاں وہ بیند ہیں وہ سبقت لے گئے۔ ہیں رخصت ہور ہا ہوں کیونکہ ہاں وہ بیند ہیں۔ جھے موت کی سزانگی ہے۔ وہ بھی کتمانِ حق کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بدا عمالی اور گناہ کی عقوبت بین میں اپنی سزاکی پاسداری کروں گا۔ انھیں بھی اپنی سزا کھگتنا ہوگی۔ میراخیال ہوگ ان جوہ درست ہیں۔ ہیں۔ میراخیال ہوگ درست ہیں۔ ہیں۔ میراخیال ہوگ ان میں کھی اپنی کونگذر کے لکھا سمجھ رہے ہیں۔ میراخیال ہے وہ درست ہیں۔

الآن الت الگائیں گرد ہا کہ میں اور بین الفی مرضی کے خلاف آپ لوگوں کے لیے ایک پیش گوئی کردہا جوے موت کی سزاد بینے والو! میں اپنی مرضی کے خلاف آپ لوگوں کے لیے ایک پیش گوئی کر ماہوں ہوں ہوت ہے۔ میں ہوں کیونکہ میری موت قریب ہوتی ہے۔ میں اپنی تاموں کے میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعداس سزاسے کہیں زیادہ خت سزا ہوگی ہوتا ہوگی جو آپ نے بیٹھے دی ہے۔ تم نے مجھے تل کیا ہے کیونکہ تم اس شخص سے نجات حاصل کرنا ہوج ہو جو جو جو جو جو تعمیں ماخوذ کرتا تھا اور تم اپنی زندگی کا حساب و بینے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جیساتم نے سوچ ہوج تعمیں ماخوذ کرتا تھا اور تم اپنی زندگی کا حساب و بینے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جیس زیادہ لوگ تم پر رکانات لگائیں گے۔ میدوہ لوگ ہیں جیس اور کہ تا ہوں کہ آج ہوگی ان سے کہیں زیادہ لوگ تم پر رائات لگائیں گے۔ میدوہ لوگ ہیں جنصیل میں نے اب تک روک رکھا تھا۔ آپ لوگ ان سے کہیں زیادہ لوگ کی ارائی ہوں کہ آج کے اور کی تم نے اور نہ تک ہوئی ہوگی۔ فرار کا بیراستہ نہ تو تم کن اعمل ہو اور نہ تک ہوئی اصلاح کرنا ہے جن منصفوں نے بیردہ اٹھانے نے باز رکھ میں گرار کی بیراستہ نہ تو تم اس کے جن منصفوں نے سے بلکہ خودا پنی اصلاح کرنا ہے جن منصفوں نے بیکے مورت کی میری پیش گوئی ہے۔

دوستواجو مجھے بری کرنا چاہتے تھان پر جو کچھ گزرا ہے اس پر بھی دوچار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔

ہرالت کے افر مصروف ہیں ابھی تھوڑی دیر میں مجھے اس مقام پر پہنچادیا جائے گاجہاں مجھے موت کو گلے لگانا

ہر دوستو بیں ۔ تب کے جو تھوڑی بہت فرصت ہے اس میں آپی میں کچھ باتیں کر لیں ۔ آپ لوگ

مر دوست ہیں ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ میر ہے ساتھ ہوا ہے اس کے امور ہے آپ کوآگا گاہ کروں ۔

مر دوست ہیں ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ میر ہے ساتھ ہوا ہے اس کے امور ہے آپ کوآگا گاہ کروں ۔ اب مصفوا آپ واقعی میر ہے منصف ہیں ۔ میں آپ کوایک انوکھی صورت حال بتانا چاہتا ہوں ۔ اب مصفوا آپ واقعی میر ہے مصفول ہے معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہے ہیں اگر کوئی لغزش یا غلطی ہو تک میں اور دیگر عوام عام طور پر برترین اور اور پر آنے والی ہے ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مجھ پر وہ مصیب نازل بی مصیب میرے اور پر آنے والی ہے ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مجھ پر وہ مصیب نازل

ہوئی ہے جو آخری بھی ہے اور بہترین بھی لیکن ہالف غیبی نے مجھے منع کرنے کا کوئی اشارہ نیس اللہ اللہ اللہ اللہ ال ہوئی ہے جوا سری سے سریہ ہوئی ہے جوا سری سے نکل رہا تھا اور نہ ہی اس وقت جب میں عدالت آ رہا تھا اور نہ ہی میری تقریبی وقت جب میں عدالت آ رہا تھا اور نہ ہی میری تقریبی وقت جب ن میں صرب ، دوران \_ تاہم مجھے تقریر کے دوران اکثر روکا ٹو کا گیالیکن موجودہ معاملے میں نہ تقریر میں ، نیمل میں اور ان اس میں انہوں اور ان انہوں انہوں انہوں اور ان انہوں انہوں اور ان انہوں انہوں ان انہوں نے بھے روکا۔ ان حاروں میں ہے۔ اور ہم میں سے جن لوگوں کا خیال ہے کہ موت بری اول ان اللہ علی کے جو پچھ مجھ پر گزری۔ وہ بہتر ہے اور ہم میں سے جن لوگوں کا خیال ہے کہ موت بری اول نے ا ہماں ہے۔۔۔ غلطی پر ہیں۔رسی قتم کی ملامتوں نے یقینا مجھے منع کردیا ہوگا کہ میں بدی کی طرف جار ہاہوں نہ کہ نیکی کی طرف ہ آئے!اس پرایک اورانداز سے غور کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ موت کے مفیر ہونا یہ دسا کے بہت ہی مضبوط اسباب ہیں۔اس کی دو ہی صور تیں ممکن ہیں یا تو موت عالم نیستی لیعنی کمل عزم شور کی حالت ہے یا جیسا کہ عام خیال ہے بیا لیک مقام کی تبدیلی ہے۔روح اس دنیا سے دوسری دنیا میں منقل ہومان ۔ ہے۔اگریے فرض کرلیا جائے کہ مرنے کے بعد شعور کا دور دور تک پتانہیں ہوتا اور بیرایی نیند ہوتی ہے جس میں . خواب بھی دخل انداز نہیں ہوتے یعنی موت ایک نعمت ِغیر متر قبہ ہے۔ کیونکہ اگر کمی شخص کو بیاختیار دیاجائے ک وہ کی الیی رات کا جس میں خواب نے بھی کوئی دخل اندازی نہیں کی ہو، دوسری را توں کی نیندے مقابلہ کرے اوراس سے یو چھا جائے کہاس نے اپنی زندگی میں کتنی عمدہ اور پرسکون راتیں بسر کی ہیں۔کسی کوبھی بشول بادشاہوں کے، کم ہی ایسی را تیں اور دن نصیب ہوئے ہوں گے لیکن موت اس طرح کی ہوتی ہے تو میں کہوں گامیہ بہت ہی عمدہ ہے لیکن اگر موت انقالِ مکانی ہے اور جبیبا کے لوگ کہتے ہیں تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے تو اے میرے دوستو،اور منصفین اس سے بہتر کیا ہوسکتا ہے؟ جب نیامسافر تحت الثر کی میں پہنچتا ہے۔ تواں دنا کے ماہرین انصاف سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے اور اس کا سابقہ اصل منصفوں سے پڑتا ہے جو دہاں معاملات کا تصفیہ کرتے ہیں۔ وہال مینوس (Minos)،رادایشفس (Rhadamanthus)، آئیکس (Aeacus)،ٹر پیٹولیمس (Triptolemus)اور دیوتاؤں کی دیگر اولا دیں جضوں نے اپنی تمام زندگی نیکی میں گزاری وہاں موجود ہوں گے ،اس لیے اس سفر کی زحمت قابلِ برداشت ہونی چاہیے۔اگر کسی کوادر فیئس (Orpheus)،موسائیس (Musaeus)، ہیزیوڈ (Hesiod) اور ہوم (Homer) ہے گفتگو کا موقع مل جائے تو اس کے لیے وہ کیا پھینہیں دے سکتا؟ جی ہاں اگرید درست ہے تو میں بار بار مرنے کو تیار ہوں۔میرے لیے ولچیپ بات بیرہوگی کہ وہاں مجھے پالامیڈی (Palamedes)،اجیکس (Ajax) ولد ٹیلامون (Telamon)اور دیگرمتعددایسےافراد سے ملاقات اور گفتگو کا موقع حاصل ہو گا جنھیں نا جائز طور پر موت کی سزادی گئی تھی اور بیں

معایب ہے موازنہ کر کے اطمینانِ قلب عاصل کروں گا۔سب سے بڑی بات یہ رصائب کاان سے معال کر دل گا۔سب سے بڑی بات یہ اللہ کا معال کی تمیز حاصل کرنے کا میرا کا م اس دنیا میں بھی حاری، ۔ اللہ اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں ا ی ب سب حاس کروں گارسہ مصاب مصاب کے کامیرا کام اس دنیا میں بھی جاری رہےگا۔ درانا کو ان کی میں مصاب کی جاری رہےگا۔ درانا کو ان میں بھی چل حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان میں بھی جاری حائی کی دانا کو ان میں بھی جاری حائے گاکہ دانا کو ان کی دانا کو ان میں بھی جاری کی دانا کو ان کی دانا کو کی دانا کو ان کی دانا کو کی درانا کو کی دانا کو کی درانا کو کی دانا کو کی دانا کو کی درانا اور ۔ ... اور ۔ ... فیال میں معرکہ ٹروجن کے قائداوڈیس (Odysseus) یا سیسی فس (Sisyphus) یا بے ٹارویگر میفور میں بر مردادر حوا بن - مریک تنا لطف آئے گا۔ دوسرے جہاں میں کسی کوسوال پوچھنے پرموت کی سزائبیں ملے استفارات کرنے میں کتنا لطف آئے گا۔ دوسرے جہاں میں کسی کوسوال پوچھنے پرموت کی سزائبیں ملے اور اشتفارات کرنے میں آگا ہوں اس کا کہا ہے اور استفارات کرنے میں کا کہا ہے اور استفارات کرنے میں کا کہا ہے کہا ہے اور استفارات کی کا کہا ہے کہا ۔ پہ پہ پہ رست میں بارے میں جو پچھ کھھا گیا ہے درست ہے قو دہاں ہم زیادہ خوش اور استفسار اس میں ہوگا۔ اگر اس دنیا کے بارے میں جو پچھ کھھا گیا ہے درست ہے قو دہاں ہم زیادہ خوش کا ہاں ہر کڑن الیا نہیں ہوگا۔ ا

ریں گے۔ سارے ہی لافانی ہوں گے۔ اں کیجا ہے انصاف کرنے والو،موت کوخوشیوں کا گہوارہ مجھواوریقین رکھو کہ نہ اس دنیا میں نہ ر بیری دنیا میں نیکوکاروں کو بھی کوئی ضرر مہنچے گا۔ دیوتا نہ تو اس کواور نہ اس کے اعمال کونظرانداز کریں گے۔ دوسری دنیا میں نیکوکاروں کو بھی کوئی ضرر مہنچے گا۔ دیوتا نہ تو اس کواور نہ اس کے اعمال کونظرانداز کریں گے۔ برہ عے وج کر جانااور دنیاوی مصائب سے نجات پانا ہی بہتر ہوگا حالانکہ غیب دان نے ایسا کوئی اشارہ نیس دیا ے۔ال دجہ سے بھی میں الزام لگانے والوں سے ناراض نہیں ہوں۔انھوں نے مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ ے۔ال دجہ سے بھی میں الزام لگانے والوں سے ناراض نہیں ہوں۔انھوں نے مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ اگرچدہ مجھے کوئی فائدہ بھی پہنچا نانہیں جا ہے تھے جس کے لیے انھیں تھوڑ ابہت ذمددار قرار دیتا ہول۔ اگرچدہ مجھے کوئی فائدہ بھی پہنچا نانہیں جا ہے تھے جس کے لیے انھیں تھوڑ ابہت ذمددار قرار دیتا ہول۔ تاہم ان سے ایک رعایت مانگوں گا۔ جب میرے بیٹے جوان ہوجائیں گے تواے میرے دوستو

یں چاہتا ہوں کہ آپ انھیں بھی سزادیں۔آپ انھیں ای طرح ننگ کریں جس طرح میں نے آپ کو کیا ب-ان کے ساتھ سیسلوک اس صورت میں کریں جب وہ نیکی ، حق جوئی اور حق پرتی سے زیادہ دولت یا دومری باتوں کو اہمیت دیے لگیں یا جب وہ جن باتوں ہے محروم ہیں اس کا دعویٰ کریں تو آپ ان کی ای طرح ملات کریں جس طرح میں آپ کو ملامت کرتا تھا کہ آپ ان باتوں کا کا ظاہیں کرتے تھے جن کا کرنا چاہے تھا

جبدہ ان خصوصیات پر جوان میں نہیں ہیں ناز کریں تو آپ ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا۔ اگرآپاں پڑل کریں گے تو مجھے اور میرے بیٹوں کو تبجھے انصاف ل جائے گا۔ کوچ کاونت آ پہنچا ہے ہم اپنی اپنی راہ کے رہے ہیں میں موت کی اور آپ زندگی کی کون می راہ

بہر ہاں کاعلم دیوتا وں ہی کو ہے۔

公公公

(Crito)

شرکائے گفتگو: سقراطاور کریٹو

منظر: سقراط كاقيدخانه

كريوم اس وقت يهال كيي آ كئے - كياتم بهت يمانهيں آ كئے؟

كريو: جي بان،ايابي ہے۔

سقراط: وقت کیا ہواہے۔

كرينو: صبح كاذب كاونت ب\_

سقراط: قیدخانے کے ناظم نے تصمیں اندرآنے کی اجازت کیے دی؟

كريو: وه مجھے واقف ہے۔ ميں اكثريهان آتار ہتا موں مزيد برآن ميں نے اس كى خدمت بھى كنے۔

سقراط: تم ابھی ابھی پہنچے ہو۔

كرينو: جنهين بقور ي دريها آيا قار

سقراط: پھرتم بیٹھے کیوں رہے مجھے جگایا کیوں نہیں۔

سقراط! مجھے پیاچھانہیں لگا کہاں طرح کے اضطراب و پریشانی کے موقع پراییا کروں۔ مجھے یہ بالكل ہى پىندنہيں تھالىكن ميں بيٹھا آپ كى پرسكون نيندكود مكھ كر جران ہور ہا تھا۔اى ليے آپ كو جگانا مناسب نہ جانا۔ میں آپ کی کلفت میں کمی کرنا جا ہتا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ آپ خوش مزاج ہیں۔لیکن میں نے بھی کی کوایے حالات میں،جس طرح کہ حالات ہے آب گزر رہے ہیں،اتنے اطمینان اورسکون ہے اس کڑے وقت کا سامنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

سقراط: دیکھونا کریٹو! جب لوگ میری عمرتک پہنچ جاتے ہیں تو پھر انھیں چاہیے کہ وہ موت کے وقت

مضطرب نه جول-

مسرب لین جب دوسرے معمر حضرات الی ہی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو درازی عمر کے باوجودان کی کر بلو: مصیب میں کوئی کی نہیں ہوتی ۔

میں ہے۔ صحیح ہے لیکن تم نے نیہیں بتایا کہتم اتنے بے وقت کیوں آئے ہو۔ عزالا: بات کے ایک مال کا ایک میں کا کہ میں کا ایک کا میں کا کہ کا کہ میں کا ایک کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ

عراط: بیس آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہول جو غمناک بھی ہے اور در دناک بھی۔ مجھے یقین ہے آپ کریا ہوں جو تعلق کے ایک پیغام لایا ہوں جو غمناک بھی ہے اور در دناک بھی۔ مجھے یقین ہے آپ کریا ہوگا لیکن ہم سب کے لیے ہے جو آپ کے دوست ہیں۔ میرے لیے تو بہت کے لیے ہے جو آپ کے دوست ہیں۔ میرے لیے تو بہت ہی المناک ہے۔

عراط: کیاؤیلوس(Delos) ہے آنے والا جہاز بینج گیا ہے۔جس کی آمدیر مجھے موت کے گھاٹ اتارویا جائے گا۔

کے نہیں، جہاز نہیں پہنچالیکن اس کی آمد آج ہی متوقع ہے کیونکہ سوئیئم (Sunium) ہے آنے والے لوگوں نے مجھے بتایا ہے وہ جہاز کو وہاں چھوڑ کرآئے ہیں۔اس لیے سقراط کل آپ کی زندگ کا آخری دن ہوگا۔

عزاط: بہت خوب کریٹو،اگر دیوتا وک کی یہی مرضی ہے تو میں راضی برضا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایک روز دیر ہوجائے گی۔

کیو: آپ کو کیے پتا چلا؟

عزالا: میں بناؤں جہازی آمدے ایک روز بعد موت کے فیصلے پڑمل درآ مدہوگا۔

كيف كال حكام بحى يكى كهدر بين-

مزاط: کیکن میرا قیاس ہے کہ جہاز کل سے پہلے یہاں نہیں پہنچے گا۔ میں نے گزشتہ رات بلکہ یوں کہے ابھی ابھی جوخواب دیکھا تھا اسی بناپر میں یہ کہدر ہاہوں۔اچھا کیاتم نے مجھے بیدار نہیں کیا؟

كريثو: خواب كيا تفا؟

مزلان میں نے دیکھا کہ عورت جیسا ایک ہیولی گورا، قبول صورت، شوخ رنگ کے لباس میں ملبوس بچھ سے مخاطب ہے اور کہدر ہا ہے۔ '' آج سے تیسرے روزتم سرسبز وشاداب باغ ارم (فیتھیا:Phthia) کی طرف روانہ ہوجاؤگے۔

کیف حراط میکیما عجیب اور منفر دخواب ہے۔

سقراط: کریٹو، میں سوچتا ہوں کہ اس کی تعبیر یقیناً بڑی واضح ہے۔

سقراط: میرے عزیز کریٹو، آخر ہم اکثریت کی رائے کواتنی وقعت کیوں دیں۔اچھلوگ یہی تو ہیں۔ رائے لا بی توجہ ہوتی ہے اور وہ واقعات کوا سے ہی دیکھیں گے جس طرح کہ وہ رونما ہوئے ہیں۔ کریٹو: لیکن سقراط ،ہمیں اکثریت کی رائے کواہمیت دینا چاہیے کیونکہ جو پچھ ہور ہا ہے اس سے بکنامار ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو ہرتنم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جوان کا ہم خیال نہیں ہے۔

سقراط: کاش ایسا ہی ہوتا کر بیٹو ، یعنی اکثریت ہی زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتی ۔ یوں ہوسکتا ہے کہ کا دن وہ زیادہ سے زیادہ نفع بھی پہنچانے والے بن جاتے ۔ یہ تنی عمدہ بات ہوگی! لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ نہ ایسا نہ ویسا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں ۔وہ کی کونہ دانا بنا سکتے ہیں نہ نادان ۔وہ ج کچھ کرتے ہیں وہ محض اتفاقیہ ہوجاتا ہے۔

کریٹو: چلیے میں آپ سے بحث میں الجھانہیں چاہتا۔ لیکن سقراط، ذرا کرم کیجے اورا تنابتادیجے کہ کیا آپ ویؤن جو پھے کررہے ہیں، میرے اور دوسرے دوستوں کے لحاظ میں تو نہیں کررہے۔ کیا آپ کویؤن نہیں ہے کہ اگر آپ قیدسے فرار ہو گئے تو ہم سب (آپ کے دوست) کسی مصیبت میں گرفازہ ہوجا کیں۔ جاسوں یہ بتادیں گے کہ آپ کے فرار میں ہمارا ہاتھ ہے اوراس طرح ہم اپنی جائبالا ہے جزوی یا کلی طور پرمحروم ہوجا کیں گے۔ یااس سے بھی بڑی کوئی مصیبت نازل ہوگئی ہے گا اگر آپ کو ہماری وجہ سے خوف ہے تو آپ اطمینان رکھے آپ کی جان بچانے کے لیے ہم یہ کیا بلکہ اس سے بھی بوا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ میری بات مان لیں اوراس پڑل کریں۔ آپ میری بات میں اور بھی بہت نے فطرات آیاں۔

آپ جوٹ اس کے میں۔ رہ گئے جاسوس تو ان کا مطالبہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تھوڑی کے بغیر پیکام کرنے پر رضا مند ہیں۔ رہ گئے جاسوس تو ان کا مطالبہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تھوڑی ہے ہیں ہے۔ کی تم سے ان کامنی بند ہو جائے گا۔ میرے تمام وسائل ، جو کم نہیں ہیں ، آپ پر قربان ہیں۔اگر سی تم سے ان کا منی بند ہو جائے گا۔ میرے تمام وسائل ، جو کم نہیں ہیں ، آپ پر قربان ہیں۔اگر ی را ۔ ی را ۔ آپ کوبیر سے دسائل کے استعمال میں تامل ہے توالیسے اجنبی بھی موجود ہیں جو آپ کے لیے بہت آپ کوبیر سے دسائل کے استعمال میں تامل ہے توالیسے اجنبی بھی موجود ہیں جو آپ کے لیے بہت آپ دیر آ پی خرچ کرنے پر آمادہ ہیں۔ان میں سے تھیبان (Theban) کا باشندہ سیمیاس (Simmias) تو ری رق کے کر آیا ہوا ہے، اوری بیس (Cebes) اور اس جیسے کتنے ہی آپ کے فرار میں مدددینے برن دا سے لیے رقم خرچ کرنے برتیار ہیں۔ میں یہی کہوں گا آپ یس ویکیش نہ کریں۔اوروہ بات نہ کہیں ے جہاں ہے ہیں کہی تھی کہ آپ اگر شہر بدر ہو کر دوسری جگہ گئے تو آپ کو وہاں کی زندگی جو آپ کو وہاں کی زندگی . ۔ اپنانے میں نکلیف کا سامنا ہوگا۔ جہال بھی آپ جا کیں گےلوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اپنانے میں نکلیف کا سامنا ہوگا۔ جہال بھی آپ جا کیں گےلوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ۔ آپ کے جاہنے والے صرف التی خنز ہی میں نہیں ہیں تھیسالی (Thessaly) میں میرے دوست ہے۔ بہت ہیں۔اگر آپ وہاں جا کیں گے تو وہ آپ کی قدرومنزلت میں کوئی کسراٹھا نہ رکھیں گے۔ آپ کی ممل حفاظت کریں گے۔تھیسالی کا ایک بھی باشندہ آپ پرانگلی نہیں اٹھائے گا۔میرا یہ . خیال ہے سقراط، آپ اپنی زندگی ہے بے وفائی نہ برتیں۔ وہ پچ سکتی ہے آپ اس وقت اپنے ر شنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں جوآپ کی جلداز جلد تباہی پر تلے بیٹے ہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں آپ این اولا دکوبھی وغا دے رہے ہیں۔آپ اگران کی پرورش کر سکتے ہیں اٹھیں تعلیم دے کتے ہیں،اس کی بجائے آپ انھیں چھوڑ کر جارہے ہیں انھیں قسمت آ زمائی کرنا ہوگی۔اگروہ عام تیموں جیسے نہ بنے تو پھر بھی آپ کی وجہ سے وہ کم حقیقت رہ جائیں گے۔کسی شخص کواولا دپیدا کرنے کا حق نہیں پہنچتا اگر وہ آخر تک انھیں پروان چڑھانے اور تعلیم دینے کی ذمہ داریوں سے پہلوتہی کرتا ہے۔لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ آسان راستداختیار کررہے ہیں نہ کہ وہ جو بہتراور ہمت اور حوصلے کا متقاصٰی ہے جو آپ جیسے خص کے شایان شان ہوگا جو ہر کام میں نیکی اور بھلائی پر توجد بے کا دعویدار ہے۔ مجھے بیسوچ کر نہ صرف آپ سے بلکہ خود اپنے سب دوستوں سے ترمندگی محسوس ہور ہی ہے کہ لوگ اس تمام معاملے کو ہماری برزولی برمجمول کریں گے۔مقدمہ چلنا النہیں چاہے تھااور اگر چلاتھا تواہے بیرخ اختیار نہیں کرنا چاہے تھااور بیآ خری بات جو ہماری ممانت کی انتها ہے جے ہماری غفلت اور برولی کا بتیجے قرار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر ہم کسی

کام کے ہوتے تو آپ کو بچا کتے تھے،اور یول آپ خود کو بچاپاتے۔ بہت ہی آسان تمام ہیں کے موسی کے لئے افسان کی اسان تمام ہیں کام کے ہونے و اپ ۔ پ ستراط، دیکھیں اس کے عواقب آپ اور ہم سب کے لیے کتنے افسوں ناک اور زام سراط، دیکھیں اس کے عواقب آپ اور ہم سب کے لیے کتنے افسوں ناک اور ذائع آپا ستراط، دیسیں اس ۔ بیں۔آپارادہ کریں۔ بلکہ پہلے ہی طے کرلینا چاہے تھا کیونکہ اب سوچ بچارکاوڈت ہائمل م ہیں۔ آپ ارادہ مریں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ، ، ، ، ، کام ہوسکتا ہے اور وہ بھی آج ہی کی رات اور لی سائر دیرکرانا ا نکل چکا ہے اور سرت ہیں۔ یہ ہے۔ پھر بیرکام نیمکن ہوگا اور نہ قابلِ عمل ۔سقراط، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرک بات ال

سقراط: عزیز کریٹو!تمھارایہ جوش وجذبہ بہت بیش قیمت ہے کاش بیدرست ہوتا۔اگر غلط ہے وَاَ پر بینے ریاست. پر جوش ہوں گےاتنے ہی زیادہ خطر ناک بھی ہوں گے۔ای لیےضر دری ہے کہ ہم پیر ہیں گار چرہ ہے۔ جو کہدرہے ہواس پر میں عمل کروں یا نہ کروں ۔تم جانتے ہو کہ میں فطر تأان لوگوں میں ثال ہوں جن کی رہبری دلیل کرتی ہے، جے میں بڑے غور وفکر کے بعد مناسب ترین بچھ کر نتخب کرتا ہوں۔ اب جب میں اس مرحلے سے دو چار ہوں تو اپنے اصول کو قربان نہیں کرسکتا۔ بیدہ اصول ہیں ج کا میں عمر بھراحترام کرتارہا ہوں۔ وہ میرے لیے اب بھی محترم ہیں۔ میں اس وقت تک ٹھارل بات سلیم نہیں کرسکتا جب تک مجھے اس سے بہتر اصول دستیاب نہیں ہوتا۔ میں یقینا تمے اختلاف کروں گا۔لوگوں کی اکثریت جتنی اورجیسی چاہے سزائیں دے، جائیداد ضبط کرے،من کا فیصلہ سنائے اور بچوں کی طرح بھوت پریت سے خوف زدہ کرے۔اس سوال پر سونے ا مناسب ترین طریقه کون سا ہوگا؟ کیا میں تمھاری آکثریت کی رائے والی دلیل کی طرف دوارہ رجوع کروں؟ ہم پیکھدرہے تھے کہان میں سے پچھلوگوں کی رائے قابل توجہ ہوتی ہیں۔ باتی ک نہیں۔کیامزاملنے ہے قبل اس دلیل پر قائم رہنا مناسب تھا؟ کریٹو،تمھارے ساتھای پہلوپر پل غور كرنا جا ہتا ہوں \_ كيا اس وقت ميں جن حالات كا شكار ہوں ان ميں پيدليل مختلف نظر آتی ۽! نہیں۔ میں اسے اپناؤں یانہیں۔میرایقین ہے کہ بیدلیل جے بااختیار حضرات بھی معقول بچنے ہیں عوام کی بعنی خاص لوگوں کی رائے اہم ہوتی ہے نا کہ جیسا کہ میں کہد چکا ہوں۔ صرف اٹخاکا بات ہے کہ چندلوگوں کی رائے کالحاظ کیا جائے جبکہ باقی کی رائے کانہیں۔

کریٹو،کل تم نہیں مرو گے۔کم از کم بظاہراس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چونکہ تمھارےاو پرکہل بنیاس لیے تم بہتر فیصلہ دے سکتے ہواس بات کا امکان کم ہے کہتم اس سے فریب کھاؤتم نگا ہٰاؤ میں ہے ہتا ہوں کہ چندا فراد کی ، جی ہاں صرف چندا فراد کی ،رائے قابل احترام ہوتی کے بین ہے ہیں ہے کہ اس کے اس ا کہ جب میں ہے کہ اس کے تامل اعتدانہیں میں آن اس کے اعتدانہیں کے ایک میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م کہ جب میں ہے۔ کہ جب میں علا کہتا ہوں کی رائے قابلِ اعتنانہیں ہوتی تو کیا میں غلط کہتا ہوں؟ بتاؤ میں صحیح کہہ جادر دوسر ر ابول یا نبیس؟ ر ابول یا نبیس؟

ر، جھیرائے کا حرام کرنا ہے، بری کانہیں۔ غرافہ:

ر پڑ: ریادُن کی رائے ہی اچھی ہوتی ہے اور نا دانوں کی رائے بری ہوتی ہے؟ غرالما:

سائے یاصرف ایک فردکی ،خواہ وہ طبیب ہویا استاد۔

ريز: جي ٻال، صرف ايک فردک -

رہ۔ غراط: اےاں ایک فرد کی تنقیض ہے ڈرنا جا ہیے۔وہ اس اکلوتے فرد کی تعریف کرے گاسب کی نہیں۔

مزالا: ادراے چاہے کہ دہ وہ ی کچھ سکھائے ، کھائے پیئے جے وہ (ایک فرد) بہتر سجھتا ہو۔اس طرح وہ دوسرے لوگوں کی مجموعی رائے ہے متاثر ہوئے بغیرا پی فہم وفراست سے کام لیتا ہے۔

كغيز بجاارشاد-

الدن اوراگروہ (طالب علم) اس ایک فرد کی تھم عدولی کرتا ہے اور اس کی رائے کونظر انداز کرتا ہے اور ان لوگوں کی رائے کواہمیت دیتا ہے جن کا اس معاملے ہے کوئی تعلق نہیں۔اے نقصان اٹھانا پڑے گایا

كغذ الافانايز عكار

مزاط: نافرمان فردکواس کا نقصان کہاں کہاں اور کیسے کیسے متاثر کرے گا۔

كرين ال يجم كونقصان بينچ گا\_اسي كوتباه كرے گا\_

کی ضرورت نہیں ہے۔ جائز اور ناجائز ،معقول اورنامعقول، نیک و بد جو ہماری گفتگو کے

موضوعات ہیں۔ کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اکثریت کی رائے پڑمل کریں اور ان سے ڈریں کم است میں ایسے محف کودنیا بھر سے ڈریں کمانا موضوعات ہیں۔ کیا ' یں چ ہیں۔ صرف ایک مجھدار فرد کی رائے گوشلیم کریں؟ کیا ہمیں ایسے مخص کود نیا بھرسے زیادہ ڈریا بھر سے میں ایک میں میں میں میں میں میں کے وفائی کریں تو کیا ہم اس اصول کوض نہم میں الاسلام سجھنائیں چاہید اور اس ا جوفطرت نے ہمیں ودیعت کیا ہے۔جوانصاف سے فروغ یا تا ہے اور ناانصاف سے تباہ ہوتا ہو

کریٹو: مقراط،ایبااصول یقیناً موجود ہے۔

سفراط الیا ایک مثال کیجیے۔اگر ہم ان لوگوں کے مشورے پڑمل کرتے ہوئے جن کومعا مال ای سرت کا بیات ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فہم نہیں ہے اسے تباہ ہوتی ہے۔ تو کیازندگ بنے فہم نہیں ہے اسے تباہ ہوتی ہے۔ تو کیازندگ بنے کے لائق رہ جائے گی؟جسم ہی تباہ ہوگا ناں؟

> -U/J. :525

کیا ہم ایک بیار اور تباہ جسم کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں؟

كرينو: بالكانبين-

انیان وجود کا وہ ارفع جز و ہے جوعدل سے فروغ پاتا کہے اور نا انصافی سے خراب ہوتا ہے۔اگر تاہ ہوجائے تو کیازندگی اس قابل رہ جائے گی کہاہے بچایا جائے۔کیا ہمارا یہ فرض ہے کہ پرامول انسان میں کسی شکل میں موجود ہوجس کا تعلق انصاف اور ناانصافی ہے ہو جسم سے کمترے؟

كرينو: يقينانبين-

کیاوہ جم سے زیادہ کرم ہے؟

كريثو: كهين زياده-

اس ليے، ميرے عزيز ، جميں اس بات كوا جميت نہيں دينا جا ہيے كەلوگ كيا كہتے ہيں بلكہ اجميت أى ایک فرد کی رائے کو حاصل ہونی چاہیے جوحقیقت کا ادراک رکھتا ہے یا پھر صداقت ادر حق کواہمیت دین جاہیے۔ای لیے تم نے اپنی بات کا آغاز ہی غلطی پر کیا ہے جومشورہ دے رہے ہو کہ میں جائزونا جائز، نیکی و بدی، عزت اور ذلت کے بارے میں اکثریت کی رائے کا لحاظ رکھنا چاہے۔ دیجوہ وسکتا ہے کوئی کے (جو بھی ہو) اکثریت ہماری جان لے سکتی ہے۔

كرينو: مقراط ، ظاہر بے جواب تو يبي موسكتا ہے۔

برست کی برجارہ قائم ہے۔ میں ہورست کی اور انداز سے کہہ سکتا ہوں لیعنی زندگی نہیں بلکہ بہتر زندگی ہونا چاہتا ہوں کہ کیا اور انداز سے کہہ سکتا ہوں لیعنی زندگی نہیں بلکہ بہتر زندگی ہونا چاہتا ہوں کہ کہا

الم تالارية

ہے۔ بی<sub>ا</sub>ں، پیات بھی اٹل ہے۔

ر بنو: المجلی درست ہے نا؟ المجلی زندگی سے معنی ہیں جائز اور باوقارز ندگی۔ بیجھی درست ہے نا؟ غرافا:

-ج- تابان، درست م-رين المان ر بیز: ان بی مقد مات ( صغریٰ و کبریٰ ) پرانحصار کر کے میں اس سوال پر بحث کروں گا کہ اہل ایتھنزی خراط: ان بی مقد مات ( صغریٰ ی کیشش کر دارا ہے انہد

اجازت کے بغیر مجھے فرار کی کوشش کرنا جا ہے یانہیں۔

ہوں۔ اگر پیے طے ہوجائے کہ فرار ہونا جائز ہے تو پھر میں اس کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ور پنہیں۔ اگر پیے طے ہوجائے کہ فرار ہونا جائز ہے تو پھر میں اس کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ور پنہیں۔ روسری ہاتیں جن کائم نے ذکر کیا ہے یعنی رقم ،اخلاق کا تباہ ہونا ، بچوں کی تعلیم وتربیت ہے محرومی میں ساری باتیں کثرت آ را کے اصول پر بنی ہیں جو بغیر کسی تھوں دلیل کے ای مستعدی سے زندگی جائیں گی جس مستعدی ہے وہ زندگی کا خاتمہ کررہے ہیں لیکن چونکہ بحث اس مرحلے تک آئیجی ے ، صرف ایک ہی سوال غور کے قابل ہے کیا ہم فرار ہو کر جائز کام کریں گے یا جولوگ ہماری مدد ریں گےان کومصائب کا شکار کر کے یا تخصیں شکریے کے ساتھ رقم دے کریا حقیقتا ہم کوئی جائز كامنيں كريں گے۔اگر موخرالذ كركى بات درست ہے تو ميرے يہال رہنے سے موت ملے يا کوئی بھی مصیب توٹے ان باتوں کی اہمیت نہیں ہوگی اور ندان باتوں کو کسی شار میں لا ناجا ہے۔

كرين عراط، مراخيال بآپ درست كهدر بي بي چرجميل كياكرنا موكا؟

نزلانہ ہمیں اس مسئلے پرمل جل کرغور کرنا چاہیے۔اگرتم میری بات کی تر دید کرو گے جو کہتم کر سکتے ہوتو میں بات تنلیم کرلو<mark>ں گا۔اگرابیانہ ہوا تو میرے دوست آپ بیہ بات نہیں دہرا کی</mark>ں گے کہ مجھے اہل انتیمنز كرائے كے برخلاف فرار ہوجانا جاہيے۔ كيونكه آپ نے مجھے قائل كرنے كے ليے جوجدوجهدكى ے وہ قابلِ قدر ہے لیکن میں اپنی بہتر قوتِ فیصلہ کی بنیاد پر آپ کے دلائل تسلیم کرنے سے معذور اول-ابتم میرے پہلے موقف برغور کرواور بتاؤ کہاس کا بہترین جواب کیا ہوسکتا ہے۔

ر این میں کروں گا۔

کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہم شعوری طور پر مبھی کوئی غلط کا نہیں کریں گے

یا ہوسکتا ہے کہ ایک لحاظ سے غلط کام کرنا چاہیے اور دوسرے لحاظ سے نہیں یا کیا غلط کام کرنا چاہیے اور دوسرے لحاظ سے نہیں یا کیا غلط کام کرنا چاہیں کہااور جس کا مملے ہی ہم اقرار کر پر یا ہوسکتا ہے کہ ایک ہو ۔ اور ذکت آمیز ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہااور جس کا پہلے ہی ہم اقرار کر چکے میں؟ کیافہا اور ذلت آمیز ہوتا ہے ہیں ہے۔ باتیں جنھیں ہم نے گزشتہ چند دنوں میں تشکیم کیا تھا۔ انھیں فراموش کر دیں؟ کیا ہم النافیا بامیں میں جن باتوں پر سنجیدگ سے بحث مباحثہ کرتے رہے ہیں اس عمر میں پتا جا کہ انہا ہیں۔ زندگی میں جن باتوں پر سنجیدگ سے بحث مباحثہ کرتے رہے ہیں اس عمر میں پتا جا کہ برکران زندی میں بن ہوں پہ میں۔ بچوں سے بہتر نہیں ہیں۔ یا اکثریت کی رائے اورا چھے یا برے انجام سے قطع نظر جو کچے ہم ان بچوں ہے، رین یات ہے۔ چکے ہیں اس کی صدافت پر ڈٹے رہیں کہ بے انصافی اور غلط بات ہمیشداں کے لیے جوارہ آم كرتاب، غلط، بدى اور ذلت آميز ب؟

كريثو: جي بال-

گویا ہمیں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔

كريثو: يقينانهيں۔

اکثریت کے خیال کے مطابق جس نے زخم کھایا اے چاہیے کہ وہ دوسرے کوزخی کرے لیا ہمیں کسی کوزخی نہیں کرناہے؟

كرينو: ظاہر إلى انہيں كرنا جاہے۔

سقراط: توكياجم غلطاقدام كرين-

كريثو: يقينانهيں\_

بدی کا بدلہ بدی ہے دینے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اکثریت کا اخلاقی اصول یہی ہے۔ سقراط:

جائزے یانہیں؟

کریٹو: جائزنہیں ہے۔

سقراط: دیکھودوسرے کے ساتھ بدی کرنااے نقصان پہنچانا ہی توہے۔

کریٹو: بجاارشاد۔

اس طرح ہمیں ندانقام لینا جاہیے اور ندہی بدی کے بدلے کی سے بدی کرنی جاہے۔ خواہ ال ہ ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچا ہو لیکن کریٹو میں چا ہتا ہوں کہتم سوچو کہ کیا جو کچھ تم نے کا ہے وہی تمھارا مطلب بھی ہے۔ کیونکہ ایسی رائے کے حامل افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں رائے اور نه ہی اب ہوگی ۔ جولوگ اس پرمتفق ہیں اور جونہیں ہیں دونوں میں کوئی قد رِمشتر<del>ک نبل ؟</del>

بردوالہ المحالیٰ فات کی وسعت کود کی کرایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ذرابتاؤ کہ تم میری

بردوالہ المحالیٰ فات کی وسعت کود کی کرنا ، انتقام لیمنا اور برائی کو برائی سے دور کرنا کی طور بھی اچھی بات

میں ہے۔ کیا بھی بات ہماری دلیل کی بنیاد (مقدمہ) ہوگ ۔ یاتم اس سے انکار یاافتلاف کرتے

میں ہے۔ کیا بھی بات ہماری ورسوچتار ہتا ہوں لیکن اگر تمھاری دائے اس کے برعم ہوتو مجھے

میں ای طرح سوچتا ہوں اورسوچتار ہتا ہوں لیکن اگر تمھاری دائے اس کے برعم ہوتو مجھے

ویسی کیا کہنا ہے۔ تا ہم اگر تمھارے سابقہ خیالات برقرار ہیں تو میں آگے جلوں گا۔

میں بین نے اپنے خیالات تبدیل نہیں کے ہیں۔

میں بین نے اپنے خیالات تبدیل نہیں کے ہیں۔

ر المراح المراح

الاران المرادي من المرادي الم

ری سے اور ہے ہات سے ہے ہے اواس پر کس طرح عمل کیا جائے۔کیاا پیمنز کے رہنے والوں کی مرضی کے میں اڑریہ بات سے ہے اواس کی مرضی کے خلاف اور بھی کسی کو فقصان پہنچار ہا ہوں من فقصان پہنچا تا جا جتا ہوں؟ کیا جس ان اصواول کور کے نہیں کررہا ہوں جن پرہم منف تھے تم عادا کیا خیال ہے؟

ن عراله بن كيا كال على المحصيرة على الم

ور ۲ ہے ال موال پر کی اورانداز سے فور کریں۔ فرض کریں کہیں کوئی کام کرنے لگا ہوں (اس
مولے وہ کی بھی م سے پکار سکتے ہوئے محاری مرضی پر مخصر ہے ) لیکن قانون اور دیاست وال
الدارہ و بھے ہے ہیں کہ استمراط ہمیں بناؤ آخر کھا ری دیت کیا ہے ''؟ کیا تم اپنی اس توکت
ہماں تک ہمارے کی میں ہے ہمارالعین قوانیمان کا بلکہ پوری دیاست کا تخت النما جا ہو ۔ کیا
ہماری تک ہمارے کی میں ہے ہمارالعین قوانیمان کا بلکہ پوری دیاست کا تخت النما جا ہو ۔ کیا
ہماری تھے کہا کر قانون کی تھل واری کم وورہ وجائے اور چھرافر اواسے پال کروی تو کیا
ہوارے کو تھی تھے کہا کر قانون کی تھل واری کم وورہ وجائے اور چھرافر اواسے پال کروی تو کیا
ہوارے کو تھی تھے کہا کہ کو کہ تھی خصوصا خطابت کے باہر قانون کی ہمایت میں لیمی چوڑی تھا رہے کہ
سومی تھے تھی تربی کی کوئی فروج می خصوصا خطابت کے باہر قانون کی ہمایت میں ایمی جوڑی کی کھا توان
موری ہوا ہے کہ کہا گوئی کو روجی خصوصا خطابت کے باہر قانون کی ہمایت میں کہا کہ توان کی تھا ہو کہا کہ توان کی ہمایت میں کہا کہا گوئی توان کی ہمایت میں کہا ہو کہا کہا کہا ہو کہا گوئی کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا گوئی کوئی کہا ہو کہا گوئی کہا ہو کہا ہو کہا گائی کہا گوئی کہا ہو کہا گوئی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گوئی کھی خصان کھا ہوا سکا کہ کہا جا اس کی جواب میں ہے کہا ہے تا انسانی پھٹی گائی کہا گوئی کہا ہو کہا ہو کہا کہا گوئی کہا گوئی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا گوئی کہا ہو کہا گوئی گوئیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گوئیا ہو کہا ہو کہا گوئی گوئیا ہو کہا ہو کہا گوئیا ہو کہا ہو کہا گوئیا ہو کہا گوئیا ہو کہا ہو کہا گوئی گوئیا گوئی گوئی کوئی کھی خصان کھا گوئیا ہو کہا گوئی گوئیا گوئی گوئیا ہو کہا گوئیا گوئیا ہو کہا گوئی گوئیا گوئیا گوئیا ہو کہا گوئیا گوئیا گوئی گوئیا گوئیا گوئیا گوئیا گوئیا ہو کہا گوئیا گوئیا ہو کہا گوئیا گ

ہے۔فرض کرومیں یہی کہتا ہوں۔

كرينو: سقراط، بهت خوب

کرینو: مفراط ۱۰۰۰ - . مقراط: کیا ہم ای بات پر متفق نہیں ہوئے تھے کہ اس کا جواب قانون دے گایا کیا تم ریاست کا نیا کیا ہم ای بات پر ک ۔ کے پابند نہیں تھے؟اگر میں ان کے الفاظ پر جیرانگی کا اظہار کروں گا تو غالبًا قانون سامناؤ کر ا کہ سراط در دیا۔ عادت ہے۔ ذرا بیتو بتاؤ کہ شمصیں ہم سے آخرالی کون می شکایت ہے جس کی بنارِ آئیں مارت ہے۔ اور ریاست کو بر باد کر دینے کی کوشش کو جائز شبھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم تنصیل دجود مرز " لائے؟ کیا جاری ہی معاونت ہے تمھارے والد نے تمھاری والدہ سے شادی نہیں کی اور تمھی ہز دیا۔ ذرابتا وُتوسہی ہم میں ہے آخر کس کےخلاف شمصیں شکایت ہے۔ میں جواب دول گا کہ اِ خلاف نہیں۔اچھا چلو یہ بتا و کہ کیاتمھارے دنیا میں آنے کے بعد پرورش، تربیت بعلیم جسمانے بھی مستفید ہوئے ، ہماری ہی مرہون منت ہے۔کیاان قوانین نے جوتمھاری تعلیم کے ذمراریج تمھارے دالدین کو بیفریضهٔ بیں سونیا تھا کہ وہ شھیں موسیقی اور درزش کی تربیت دیں؟ میں ج<sub>ار</sub> دول گا کہ بیدرست ہے۔اگر میہ بات درست ہے تو کیاتم انکار کر سکتے ہوکہ اپ دالدین کامل تم بھی ہمارے پروردہ اور حلقہ بگوش ہواورا گریہ بات درست ہے تو تم ہمارے ہم مرتبہیں ہوکے اور نہ ہی تم یہ سوچنے میں حق بجانب ہو کہ جو کچھ ہم تمھارے ساتھ کررہے ہیں تم بھی وہی کچ ہمارے ساتھ کرو۔ یہ بتاؤا گرتمھارے والدیا آ قانے جیسی بھی صورت ہو، تنھیں ستایا برابلا کہا ہو۔ یاتمھارے ساتھ کوئی اور برائی کی ہوتو کیاتم ان کے ساتھ ایبا کرنے کاحق رکھتے ہو۔ کیانم یمی نہیں کہو گے کہ چونکہ ہمیں بیت حاصل ہے کہ تمھیں برباد کریں تو کیا تمھارا یہ خیال ہے کہ ال کے بدلے ہمیں اور ہماری ریاست کوشھیں برباد کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔اےاصل ها کُن جانے کے دعویدارو، کیاتم یہ نمایش اظہار کرو گے کہ ایسا کرنے میں تم حق بجانب ہو؟ کیاتمحارے جیسافلفی (علم دوست، یاحق پرست) اتنی می بات معلوم کرنے میں بھی ناکام ہو چکاہے کہ مالا وطن ہمارے مال، باپ اور اب وجدے زیادہ بیش قیمت،معزز اور مقدس ہے اور دیوتاؤل الد اہل عقل کی نظر میں بیہ بہت ہی وقع ہے؟ کیا ہے بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ غیظ وغضب میں اول تو والدہے بھی بڑھ کہاس کی دلجوئی کی جائے۔ بڑی لجاحت ہے التجاکی جائے۔ یا تو انصی قائل کیا

ا کر قائل نه کیا جا سکے تو ان کا تھم مانا جائے اور جب وہ نمیں قیدیا کوڑوں کی سزادے تو اس جائے بااگر قائل نہ کیا جائے ہے میں داشت کیا جائے اور اگر میں اس کا جائے یا است جائے یا استی خوثی خاموثی سے برداشت کیا جائے اوراگروہ جنگ کا تھم دے، جس میں ہمیں زخم تزریکو بنتی خوثی خاموثی ارے، میں درا توریر ہو، میں وظاما چوں و چرانہیں کرنا جا ہے۔ کی کوبھی نہیں جا ہے کہ وہ میدان جنگ ہے آئے یاموٹ جمیں قطعا چوں او چرانہیں کرنا جا ہے۔ آئیں ہے۔ آئیں ہے۔ من موڑے ہتھیارڈالے بیا اپناعہدہ چھوڑ دے۔اسے چاہیے کہ وہ جنگ ہو یا عدالت یا کوئی اور من موڑے ہتھیارڈالے میا اپناعہدہ جھوڑ دے۔اسے جاہے کہ وہ جنگ ہو یا عدالت یا کوئی اور منی مور ۔ منی مور ۔ منام ہو،اے وہ بچھ کرنا جا ہے جس کا تھم وطن دے۔اورا گروہ اپنے ماں یاباپ سے زیاد تی نہیں مقام ہو،اے وہ بچھ کرنا جا ہے۔ مقام ہو'' رسکانو کیا ہیں ہے کہ وہ اپنے وطن سے زیادتی کا مرتکب ہو؟ کریٹو،ہم اس کا کیا جواب دیں سرسکانو کیا ہیں ع \_ قانون سچ بولتا ہے یا نہیں؟

ریز: میراخیال ہے کدوہ یچ ہی کہتا ہے۔

ریز : ای وقت قانون یمی کیم گا که سقراط ذراسو چواگر جم بیسوچیس که جو پچھتم کرنے جارہے ہو۔اس خراط: ، ہمیں نقصان پہنچے گا۔ ہم شمصیں اس دنیا میں لائے جمھاری پرورش کی شمصیں تعلیم دی اور تمام ے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ ہم شمصیں اس دنیا میں لائے تجمھاری پرورش کی شمصیں تعلیم دی اور تمام نے بوں کوان تمام نعتوں میں شریک کیا جوہم مہیا کر سکتے تھے۔ہم اس آ زادی کی قتم کھا کر جوانھیں شریوں کوان تمام نعتوں میں شریک کیا جوہم مہیا نعیب ہے تمام اہل ایتھنز سے میعلانیہ کہتے ہیں کہ اگروہ بالغ ہوکر شہر کے طور طریقے دیکھ کر، ہم ے متعارف ہونے کے بعد ، اپنا مال واسباب لے کر کہیں اور جانا جا ہے تو بے شک چلا جائے۔ ہارا کوئی قانون نہاس کومنع کرے گا نہ کوئی مداخلت کرے گا۔جس شخص کوہم اور پیشہر پہندنہیں اور ج کی بہتی یا کسی دوسرے شہر میں منتقل ہونا جا ہتا ہے تو اسے اجازت ہوگی کہ وہ جہاں جا ہے جائے۔اس کی جائیداد پراس کا قبضہ برقر اررہے گالیکن جس شخص کو ہمارے طریق انصاف اورشہر کے انظام وانصرام کا تجربہ ہے اور وہ یہاں قیام پذیر رہتا ہے۔ وہ گویا بالکنایہ ہمارے ساتھ عہد کرتاہے کہ وہ ہمارے تھم پڑھمل درآ مدکرے گا اور جوشخص ہماری نافر مانی کرے گا ہمارے خیال میں دہ تین قتم کی غلطیوں کا مرتکب ہوگا۔ایک وہ ہماری حکم عدو لی کر کے ایک لحاظ سے اپنے والدین ک نافرمانی کرے گا، دوسری چونکہ ہم اس کی تعلیم کی بنیا د فراہم کرنے والے ہیں۔ تیسری کیونکہ ال نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے احکام بجالائے گا۔اوروہ نہ تو ان پڑمل درآ مدکرتا ہے ادرندی جمیں قائل کرتا ہے کہ ہمارے احکام مناسب نہیں ہیں اور ہم انھیں بے مروتی سے نافذ نہیں کتے بلکہ ہم اے میموقع دیتے ہیں کہ یا تو وہ ان پڑمل کرے یا ہمیں ان کے نامناسب ہونے پقائل کرے۔لیکن وہ ان میں ہے کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا۔

سقراط، اگرتم اپنے طے شدہ منصوبے پڑمل کرو گے توای قشم کے الزامات، جیمیا کرہم کے الزامات، جیمیا کرہم کے جاتی ا سقراط ، الرم اپ سے سرہ ہے۔ ہم پر ہی نہیں بلکہ دیگر اہل ایتھنز پر بھی فرض کیجے میں اپھیوال کو است واضح ہوجا کیں گئے۔ میں اپھیوال کو است واضح ہوجا کیں ہے۔ میں اپھیوال کو ا بہت وال ہوج یں ۔۔۔ اور ہوں کیول نہیں۔وہ لوگ فور آبیہ جواب دینامنا سب بجھیں ساکرتا ان یوں بیت روسے ہیں نے ہی اس عہد کوتشکیم کیا ہے۔ سقراط، وہ کہیں گے کہ اس امریکا اور اور کہیں سے کہ اس امریکا واقع تو توں سے برط رین شوت موجود ہیں کہ ہم نے اور تمھارے وطن نے شمصیں ناراض نہیں کیا ہے۔اہل ایتھنز میں سے ا ہو جوشہر میں منتقل مقیم رہے ہوئم اس سے بھی جدانہیں ہوئے اس لیے ظاہر ہے تھیں ان ایک بار استهمس (Isthmus) یا کسی دوسرے مقام پر گئے تھے۔تم دوسرنے لوگوں کی طرن ۔ سیروسیاحت پر بھی نہیں گئے۔ نہ شھیں میتجس تھا کہتم دوسری ریاستوں اوران کے قوانین کا حاصل کرو۔

تمھاری وابستگی ہم سے اور ہماری ریاست تک ہی محدود رہی۔ہم تمھارے خصوصی منظورِنظرے اورتم ہماری حکمرانی پرراضی رہے۔اسی شہر میں تمھاری اولا دیں پیدا ہوئیں جواس بات کا ثبوت کہتم یہاں مطمئن اورخوش تھے۔اگرتم چاہتے تواپنے لیے شہر بدری کی سزاتجویز کرتے جورہاریہ آپ کواس وقت شہر حجھوڑ کر جانے سے منع کر رہی ہے اُس وقت اجازت دے دیتی لیکن جھوٹ موٹ کہتے رہے کہ شخصیں جلاوطنی سے کہیں زیادہ موت عزیز ہے۔موت کو گلے لگانے رنم نارضامند نہیں ہو۔ ابتم ان اعلیٰ وار فع جذبات کو فراموش کر چکے ہواور تمھارے دل میں ان قوانین کے لیے کوئی احترام باقی نہیں رہا، جےتم بر بادکرنے پر تلے ہوئے ہو۔اوروہی کررے،و جو کوئی بھی حقیر سے حقیر غلام کر سکتا ہے۔تم ان وعدوں اور معاہدوں سے روگر دانی کر کے فرار ہو رہے ہوجن کی تم شہری کے لحاظ سے پابندی کرتے رہے ہو۔سب سے پہلے اس سوال کا جواب دو کہ کیا ہم بچ نہیں کہدرہے ہیں؟ کیاتم نے اپنے قول وفعل میں ہماری بالاوسی قبول نہیں کی تھی؟ فا ہے یہیں؟ کریواس کا جواب دیں؟ کیااس کا جواب ہاں میں ہوگا؟

كرينو: يتوجمين كرنابي يرك كا\_

تو کیا وہ پنہیں کہیں گے کہ سقراط تم ان عہد ناموں اور معاہدوں سے روگر دانی کررہے ہوجنسی تم نے نہ عجلت میں اور نہ ہی زبردی یا فریب سے بلکہ فرصت اور درایت سے پورے سرّ سال غور

ر ذراسو چواگرتم اس طرح حدہے بڑھے اور غلطی کی تو تم خودا پنی یااپنے دوستوں کی کیا خیرخواہی کرو ے جتمعارے احباب شہر بدر ہول گے ،شہریت ضبط کرا بنیٹمیں گے یا تھیں جائیدادے ہاتھ دھونا رے گا۔ یہ باتیں بوی حد تک یقینی ہیں۔ اگرتم ہمسابہ ریاستوں تھیس (Thebes) یا میگارا . (Magara) فرار ہو کر جاؤ گے تو وہاں کے عمدہ قانون کے تحت دشمن قرار دیئے جاؤ گے۔ستراط وہاں حکومتیں تمھارے خلاف ہوں گی اور وہاں کے تمام وطن دوست شہری شھیں قانون کی حیثیت کو خراب کرنے والاسمجھیں گے ہتم ان کی نگاہوں سے گر جاؤ گے ۔لوگ یہی سوچیں گے کہ یہاں تم کو جومز املی وہ انصاف پرمبنی تھی۔ جو قانون کوخراب کرے وہ نو جوانوں لیتنی انسان کےاس جز وکو خراب كرسكتا ہے جو کچی عقل والا ہوتا ہے۔ كياتم ان رياستوں سے بھا گو گے۔ جہاں قانون كى حکرانی ہےاورلوگ نیک ہیں ۔ کیاان شرائط پر زندہ رہنا کسی لایق ہوسکتاہے؟ پاستراطتم ان کے یاس نہایت بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاؤ گے اور ان سے گفتگو کرو گے؟ ان سے کہو گے کیا؟ وہی باتیں جو یہاں کہتے ہولیعنی نیکی ، عدل ،ادارے ، قوانین کاعالم؛ انسانیت کے لیے مفید اور بہترین ہوتا۔ کیا شمصیں ایسا کہنا زیب دے گا؟ یقینا نہیں لیکن اگرتم اس ریاست سے جہاں عدہ حکمرانی ہے۔ کریٹو کے دوستوں کے پاس تھیسالی (Thessaly) جاؤ گے تو وہ قید خانے سے تمھارے فرار کی چیٹ پٹی واستان س کرمسحور ہو جائیں گے کیونکہ وہاں بدامنی کا دور دورہ ہے۔وہ مزے لے لے کرسنیں گے کہ بکرے کی کھال میں لپیٹ کریا مفروروں سے کسی اور طریقے ہے کس

طرح قیدخانے سے نکالا گیالیکن کیا کوئی فردبھی ایسانہیں ہوگا جو تنھیں سے بات یا نہیں کیا اور تھیں اور بات یا نہی طرح قیدخانے سے بعد ہے۔ کے لیے مقدس ترین قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے مقدس ترین قوانین کی خلاف ورزی کرنے گار تو پھرتم متعدد پیت اور ذکیل با تیں سنو گے۔ زندہ تو رہو گے لیکن کی طرح لوگوں کے خوش المان یو چرم سمری کی دیشیت سے،ادنے ملازم کی طرح کام کیا کروگے؟ تھیسالی (Thessaly) میں کھاتے پیٹے رپو ی سیبیت سے میں دعوتیں اڑانے جاؤ گے۔ اور نیکی اور عدل کے بارے میں تھارے حمین ے یا پر س کے اس کا کیا ہے گا؟ تم کہو گے کہ میں بچوں کے لیے زندہ رہوں گا یتم ان کی پرورش کرنا چاہتے یکی فائدہ ہے جوتم ان کو پہنچانا چاہتے ہو۔ کیاتم اس غلط فہنی میں مبتلا ہو کہ اگرتم زندہ رہ توان کا تعلیم وتربیت بہتر ہوگی۔خواہتم ان سے دور ہی کیوں نہ رہو کیونکہ تھارے احباب ان کی فرگری کریں گے؟ کیاتم بیخیال کرتے ہو کہ اگرتم تھیسا لی میں رہے تو وہ ان کی خبر گیری کریں گے ادراگر تم دوسری دنیا میں چلے گئے تو وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے؟ جی نہیں لیکن اگر جنھیں تم ہے دوی کا دعویٰ ہے اور وہ سیچے دوست ہیں تو وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے اور ضرور کریں گے۔ سقراط اب ہماری سنوجس نے تمھاری پرورش کی ہے، پہلے زندگی اور اولا دکی اور بعد میں عدل کی فکرمت کرو۔انصاف کوتر جیح دوتا کہتم تحت الثر کی کے حکمرانوں کے سامنے سرخرور ہو۔ کیونکہ نہ تم، نه کوئی شے، جوتمھاری ہے نہاس زندگی یا دوسری زندگی میں زیادہ پرمسرت زیادہ مقدیں، زیادہ جائز ہے رہو گے اگرتم وہی کا م کرو گے جس کا کریٹومشورہ دے رہا ہے۔ابتم معصوم اورمظلوم کی حیثیت سے رخصت ہورہے ہو گنہگار کی حیثیت سے نہیں ہمیں قانون نے نہیں بلکہ لوگوں نے نثانہ بنایا ہے۔ لیکن اگرتم برائی کے بدلے برائی کرتے تو زخم کے بدلے زخم دیتے اور ان معاہدوں اور عہد نامول کو توڑتے ہوئے جوتم نے ہم سے استوار رکھے تھے اور جن کو یعنی خود اپنی ذات کو دوستوں کواپنے وطن کواور ہم قوا نین کوتم بالکل ہی نقصان نہیں پہنچانا چاہےان کونقصان پہنچاتے ہو یا نکل جاؤ گے تو ہم تم سے اس وقت تک ناراض رہیں گے جب تک تم زندہ رہو گے اور دوسر کی دنیا کے قوانین جو ہمارے بھائی ہیں تمھارااستقبال ایک دشمن کی طرح کریں گے۔انھیں پتا چل جائے گا کہتم نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔''پس تم ہماری مانو نہ کہ کریٹو گا''

عزیز کریٹو، بیروہ آواز ہے جو بانسری کی دھن کی طرح میرے کا نوں میں آ ہت آ ہت گوئے رہی عزیز کریٹو، بیروہ ہوں کہ جو بیکھ کو گئے رہی ہے دوسری آ واز وں کو مجھ تک آنے ہے ۔ بیں کہدسکتا ہوں یہی آ واز جو کا نوں میں گوئے رہی ہے دوسری آ واز وں کو مجھ تک آنے ہے ۔ میں جانتا ہوں کہ تم جو بیکھ کہو گے وہ میرے کا منہیں آئے گا تا ہم اگر پچھ کہنا و ہے جو قو ضرور کہدڈ الو۔ چہ ہوتو ضرور کہدڈ الو۔ چہ ہوتو ضرور کہدڈ الو۔ عزالہ میں کہنا ہے۔ کہنا ہوں کہ تم جو بیکھوڑ دوتا کہ وہ جہاں چاہے مجھے لے جائے۔ کریٹو، خدا کی منشا کی تعمیل کے لیے تو تنہا چھوڑ دوتا کہ وہ جہاں چاہے مجھے لے جائے۔ کریٹو، خدا کی منشا کی تعمیل کے لیے تو تنہا چھوڑ دوتا کہ وہ جہاں چاہے مجھے لے جائے۔



JALALI BURIKS

## فيرو

(Phaedo)

شركائے گفتگو:

فیڈوجس نے لیکس (Phlius) کے ایٹی کریٹس (Echecrates) کے مکالمہ کی روداد بیان کی سقراط (Socrates)، ایالو ڈورس (Apollodorus)، سیمیاس

(Simmias) می بیس (Cebes) مکریٹو (Crito) اور قیدخانه کانگران۔

منظر: سقراط کا قیدخانه، مکالے کامقام فلیکس ایش کریٹس: فیڈوکیاتم،جس روزسقراط نے زہر کا پیالہ بیا' وہاں موجود تھے۔

فيرو: جي ال، مين وبال موجود تقا-

الیتی: میں وہ تمام با تیں سننا چاہتا ہوں جواس نے اپنی زندگی کے آخری کھات میں کہی تھیں علاوہ ازیں میں رہے تھیں علاوہ ازیں میں ریجھی جاننا چاہتا ہوں کہ موت کے وقت اس کی کیا حالت تھی؟ آج کل فلیئس کے بہت ہی کم لوگ ایتھنز جاتے ہیں اور ایک عرصے کے بعد تم پہلے اجنبی ہو جو وہاں سے آئے ہواور جواس واقعہ کو بچے بیان کر سکتے ہو۔ہم نے تو صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اس کی موت زہر پہنے سے واقع ہو کہ میں۔

فیڈو: کیاآپ نے ان کے مقدمے کی روداد نہیں سی؟

ایشی: جی ہاں ہمیں کسی نے اس مقدمہ کی روداد سنائی تو تھی لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ مقدمہ کا متاب کی مقدمہ کی اس کی وجہ کیا تھی؟ مزاسنانے کے بعداس پر فوری ممل در آمد کے بجائے اتنی تاخیر کیوں ہوئی۔ آخراس کی وجہ کیا تھی؟

فیڈو: ایش کریٹس تم اسے صرف ایک حادثہ ہی سمجھو۔ ہوا یوں کہ جس جہاز کوا پیھننر والوں نے ڈیلوں (Delos) بھیجا تھااس کے قبی جھے کی خصوصی سجاوٹ اس کے مقدے کے دن سے ایک روز پہلے

تىل بوكى تى-

يرجاز كاكياتصر ي؟ پرجہاز کا میات ، پرجہاز کا روایت کے مطابق اس جہاز میں تھیسیس (Theseus) کریٹ (Creie) گیا تھا۔ اہل اجتمار کی روایت کے مطابق اس جہاز میں تھیسیس (Theseus) کریٹ (Creie) گیا تھا۔ الل الله المركبي الموريبلوان تعيين وه خطرات سے نكال كر بخيريت والى لايا تھا- كاب جاتا اس کے بعد اور خطرے میں گھرے تو انھول نے ایالو (Apollo) دیوتا کے حضور منت مانی کہ اگروہ ہے ہے۔ . . بج گئے تو وہ ہرسال اسی جہاز کو ڈیلوس بھیجا کریں گے۔اور بیرسم آج تک تشکسل سے جاری ہے۔ پج گئے تو وہ ہرسال اسی جہاز کو ڈیلوس بھیجا کریں گے۔اور بیرسم آج تک تشکسل سے جاری ہے۔ ی ہے۔ دیونا اپالو کا بڑا پجاری اس جہاز کی خصوصی سجاوٹ کرتا ہے اور سجاوٹ کے دن سے لے کر جہاز کی ریب ایجهنز واپسی تک کا زمانه متبرک سمجھا جا تا ہےاوراس دوران شہر میں پھانی اور تل کی سزاؤں پڑمل درآ مد کرنے کی قطعی ممانعت ہے اور جب ہوا مخالف ہوتو جہاز کے سفر کے دورانیہ میں اچھا خاصا اضافہ ہوجا تا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز کوخصوصی طور پرسقراط کے مقدمے کے دن ہی سجایا گیا تھا۔ای لیےسقراط قید میں پڑار ہااورموت کی سزا کے گئی روز بعداس سزاپڑمل درآ یدمکن ہوا۔ فیڈواس کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے کیا کیا باتیں کہیں اوراس پر کیا کیا گزری؟اس کے کون کون سے دوست اس کے پاس موجود تھے یا حکومت نے انھیں سقراط سے ملنے ہے منع کر دیا تھااور موت کے وقت اس کا کوئی بھی دوست اس کے پاس موجود نہیں تھا؟

جی ہیں۔اس کے دوست اس کے پاس تھے بلکہ ان کی اچھی خاصی تعداداس کے پاس موجودتھی۔ ندو:

اگرآپ کوکوئی اور کام نہ ہوتو میں چاہتا ہوں کہآپ تمام رودا تفصیل سے سنا کیں۔ الخي:

مجھے ایسا کوئی خاص کا منہیں ہے۔ میں آپ کوتمام واقعات مکمل تفصیل کے ساتھ بتا تاہوں۔ستراط ندو:

کےذکرے مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے خواہ بیذ کرمیں کروں یا دوسرے۔

ارش ایمی:

نزو:

آپ ہی جیسے سامعین یہاں بھی موجود ہیں۔آپ جتنی باتیں جا ہیں بیان کریں۔

مجھےاں محفل میں بیٹھ کر عجیب وغریب احساس ہور ہاہے۔ایٹی کریٹس مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں اپنے دوست کی موت کے وقت اس کے پاس تھا۔ای لیے مجھاس پرکوئی ترس نہیں آیا۔اس نے یوں بے خوف ہوکر جان دی۔اس کا ایک ایک لفظ ،ایک ایک حرکت شفقت اوراعلیٰ ظرفی کی اً كينددار تقى \_ وه بخشى موكى روح تقى \_ مجھے بيا حساس مور باتھا كددوسرى دنيا كے ليے اسے الوہى بلادا آیا تفااوروه و ہاں اپنے جیسی دوسری ہستیوں کی طرح خوش وخرم ہوگا۔ای لیےاس موقع پر بھی

مجھے اس پر کوئی ترس نہیں آیا جوخلاف واقعہ تھا، کیکن ای کے ساتھ ساتھ مجھے فوڈی بھی تھی کار کہاڑ بھی جھے بیدا حساں ، رب ہے۔ حالت بہت عجیب ہوجاتی تھی۔اس وقت مجھ پرخوشی اور در دکی ایک ملی جلی کیفیت طاری اور ا حانت بہت میب ای ملی جلی کیفیت کا شکار تھے۔ ہم ہنس بھی رہے تھے اورروبھی رہے تھے نور تھی۔ہم سب ای ملی جلی کیفیت کا شکار تھے۔ ہم ہنس بھی رہے تھے اورروبھی رہے تھے نوموا ا یا لوڈ ورس کا تو عجب حال تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہوہ بہت جذباتی شخص ہے۔

ر<u>ث</u> این:

وہ بار بار بے قابوہور ہاتھاا درا سے دیکھ کرمیری اور دوسروں کی حالت بھی غیر ہور ہی تھی۔ فيرو:

اليشي: وبالكون كون موجود تها\_

ر بی باسیوں میں ہے ایالوڈ ورس (Apollodorus) کے علاوہ کریٹو بولس (critobulus) فيڈو: اور اس کے والد کریٹو، ہر موجینس (Hermogenes)، ایک جینس (Epigenes)، ایکی فر

(Aeschines)، اینٹس تھینس (Antisthenes)، ای طرح پائیبیا (Paeania) ملے کے سٹیسی پس (Ctesippus)، مینکس نس (Menexenus) وغیرہ۔ جہاں تک مجھے یاد رہانے

افلاطون(Plato) بيارتها-

کیا کچھدوسری ریاستوں کے لوگ بھی تھے۔ ایش:

جی ہاں، تھییان (Theban) کے سیمیاس، سی بیس (Cebes)، فیڈونڈیس (Phaedondes) فيڙو:

یوکلیڈ (Euclid) اورٹر پسیون (Terpsion) جومیگارا(Megara) سے آئے تھے۔

کیاارٹی پس (Aristtippus) اورکلیوم بروٹس (Cleombrotus) بھی وہاں موجود تھ؟ ایش:

> جی نہیں کہا جاتا ہے کہوہ ایجینا میں تھے۔ فيڈو:

> > کوئی اور بھی تھا۔ ایشی:

مجھے اچھی طرح یا دہے کہ صرف یہی لوگ تھے اور کو کی نہ تھا۔ فيرو:

> اچھاپیفرمائے کیاباتیں ہوئیں؟ ایشی:

چلیے میں شروع سے ہی بیان کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تمام گفتگومن وعن دہراؤں۔ا<sup>ی آنا</sup> فيرو: عرصے میں ہم لوگ سقراط کے پاس پابندی سے آتے تھے۔ ہم سورے ہی سورے اس عدالت میں جا

چل رہا تھا۔ یہ مقام قید خانے سے قریب ہی تھا۔ وہاں ہم اوگ اس وقت تک ہاتوں میں مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ مقام قید خات جنہاں مقدمہ چل رہاتا ( یہ سے کو ذرا دیر سے کھاتا تھا ) ہمیں اور اور کھل نہ جاتا ( یہ سے کو ذرا دیر سے کھاتا تھا ی اوس ال وقت تک باتوں میں خبرال مقدمہ میں دروازہ کھل نہ جاتا (بیرسج کو ذرا دیر سے کھلٹا تھا)۔ہم وہاں داخل ہوکر تقریباً تمام دن معراف رہے جب سے دروازہ کم کوئٹ ہم لوگ صبح ذرا جلد کا آگئے۔ شاری مون رہے بب اور افقر یا تمام دن مون رہے ہے۔ اوہ ان اس ہور افقر یا تمام دن مون رہے ہے۔ اوہ ان اس ہور افقر یا تمام دن مون رہے ہے۔ شام کو جب ہم ابھی قید خانے میں ہی مون کے ساتھ گزار نے ۔ آخری دن قور اپنی کرنے گا ۔ اس است میں خراط سے ماز ڈیلوس سے واپس کرنے گا ۔ اس است میں خراط سے ماز ڈیلوس سے واپس کرنے گا ۔ اس است میں مون ڈیلوس سے واپس کرنے گا ۔ اس است میں مون ڈیلوس سے واپس کرنے گا ۔ اس است میں مون کرنے گا ہے اور ایس کرنے گا ہے گا ہے اور ایس کرنے گا ہے شائیں است کے ہوائے تو دروازہ کھول دینے کے بجائے قید خانے کا نگران آیا اوراس نے کہا کہ ہم کے ہوئے ہے۔ اس کی است ے ان اس است اللہ کی اجازت دے دی۔ اندرا کے تو ہم نے دیکھا کہ ستراط کی ذبخیریں از چی تھیں رہا یا ادراس نے داخلے کی اجازت دے دی۔ اندرا کے تو ہم نے دیکھا کہ ستراط کی ذبخیریں از چی تھیں ربعدایا اس کے بیچکوگودیس لیے اس کے ساتھ بیٹی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے ایک تی اُنگری میں دیکھتے ہی اس نے ایک تی اُنگری (Xanthippe) اس کے بیکی گوگودیس لیے اس کے ساتھ بیٹی تھی۔ ارر ہیں۔ ارکادر خالفتاً عورتوں کے سے انداز میں زور زورے چلانے لگی کہ سقراطتم اپنے احباب سے آخری بارگفتگو رہ کررے ہو۔ان کی بھی تم ہے آخری ملاقات ہے۔سقراط نے کریٹو کی طرف دیکھااور کہا کریٹوکوئی اے گھر ، پنجارے۔ کریٹو کے چند ملازم اے وہاں سے لے گئے۔وہ زورزورے رور بی تھی اورسیند کو بی کر ربی تھی۔ ، اں کے جانے کے بعد سقراط صوفے پر بیٹھ گیااور جھک کراپنے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ مالش کے دوران ہم ، انمی کرتے رہے۔انسان جے مسرت کہتا ہے، ہوتی بڑی انوکھی چیز ہے اوراس کا دردے کیسا عجیب وغریب رثنہ وا ہے۔ بس یوں مجھ لیجیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں کیونکہ بیدونوں احساسات بیک وت کی انسان میں موجو زمیں ہوتے تا ہم جو کوئی ان میں سے ایک سے متاثر ہوتا ہے دوسرے سے بھی اس کا بالبنائے۔ان کے جم دو ہیں لیکن سرایک ہی ہے۔ میں بیرو چنے پر مجبور ہوں کہ اگر ایسوپ (Aesop) کو اں کا خیال آتا تو ضرور خدا کے بارے میں ایسی کہانی لکھتا جس میں ان دونوں کی تشمش دکھائی جاتی۔ جب ان کا آویزش کوفتم کرنے کی کوئی صورت نظر ند آتی تو ان کے سرجوڑ دیے جاتے۔ یہی وجہ ہے جب ایک چیز الد ہوتی ہے و دوسری بھی پیچھے تیجھے آ جاتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ دیکھونا جب زنجیریں پاؤں میں تھیں درموجود تھا۔ زنجیریں اتر گئیں تو وہی جگہ مسرت کا مرکز بن گئ ہے۔

ال بات پری بیں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایوپ کا نام لیا ہے کیونکداس سے مجھے ایک الیامال یادا گیا جے اکثر پوچھا جاتا ہے۔ ابھی پرسوں ہی خود مجھے شاعر ابوینس نے بہی سوال پوچھا تھا۔ بینادا آیدو بھی پوچھے گا۔اگر آپ جائے ہیں تواس کے لیے جواب تیار کردیں جے میں دہراؤں گا۔ بتائے

میں اس سے کیا کہوں ۔وہ معلوم کرنا چاہتا نھا کہ آپ نے بھی ایک مصرعہ بھی نہیں کہا ہے۔ اُنزیادہ ب میں اس سے لیا ہوں۔ دہ ۔ اسپ آپ قید خانے میں ایبوپ کی کہانیوں کومنظوم کررہے ہیں اور ایالو دیوتا کی شان میں مذہ کی گیشے ہی گیتے ہی آ

انھوں نے جواب دیا کہی ہیں کو بتا دو کہ بچ بات سے کہ میں اس کا یااس کی نظم کا حریف نیں ان على المراكب المراكب المراكبين المرا عابهٔ یونند ہے۔ ہوں ۔ ا کرسکتا ہوں یانہیں یا جو میں نے چندخواب دیکھیے ہیں ان کی تعبیر معلوم کرسکتا ہوں یانہیں؟ اپنی زندگ میں نو سیقی ہوں کا نہیں کا جو میں ان کے انداز کا انداز کا میں ان کی سیالت کا انداز کی انداز کی میں نواز کر انداز کی کرنداز کی انداز کی انداز کی کرنداز کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کرنداز کی کرنداز کرنداز کی کرنداز کرنداز کرنداز کی کرنداز کی کرنداز کرند ر سما ہوں یہ سات ہوں ہوا جیسے میں موسیقی بھی ترتیب دے سکتا ہوں۔ وہی خواب بھی نظراً ہے جس میں یوں محسوس ہوا جیسے میں موسیقی بھی ترتیب دے سکتا ہوں۔ وہی خواب نظر ہیے وب ک بار بار بھی ایک اور بھی دوسرے انداز میں نظر آتے تھے لیکن ہر باروہ کام شروع کر دواور موہیقی ترتیب دو کرا ہوں ہے۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ کم جاتے۔ میں نے سوچا کہ بیربات مجھے فلسفہ کے مطالعہ پر آ مادہ کرنے اوران شیجے میں میری حوصلہ افزائی کا اشارہ ہے، جومیرا زندگی بھر کاشغل رہا ہے۔اشرف ترین اور بہترین مضمون مویق ے۔خواب مجھے یہی کام کرنے پراکسار ہاتھا جو میں کرر ہاتھا۔ بالکل ای طرح جس طرح دوڑنے دالے ک . حوصلہ افزائی تماشائی کرتے ہیں اوروہ دوڑ تار ہتا ہے لیکن مجھے کامل یقین نہیں تھا۔ ہوسکتا ہے خواب میں مریبقی کا عام اور رائج مفہوم ہی مقصود ہو۔موت کی سزا پانے اور اس فرصت کو جوجشن کے سبب مجھے ما تھی میں نے غنیمت جانااورکوشش کی کهاس شک کویقین میں تبدیل کروں اور چندنظمیں کہہ ڈالوں، کیچیموسیقی بھی زتیہ دے ڈالوں تا کہ خواب میں جو تھم ملاتھااس پر دنیا ہے رخصت ہونے سے قبل عمل کر دوں۔سب سے پہلے میں نے جشن کے دیوتا کی شان میں ایک مذہبی گیت تیار کیا۔ پھر سوچا کہ شاعر کواگر وہ واقعی شاعر ہے صرف الفاظ ہی نہیں جوڑنے جا ہیں بلکہ کوئی نہ کوئی کہانی بھی بیان کرنی جاہیے چونکہ مجھے افسانہ طرازی کا ملکہ نہیں تھااں لیے میں نے ایسوپ کی کہانیوں کا سہارالیا۔جومیری دسترس میں تھیں اور مجھے زبانی یاد بھی تھیں۔جو پہلی کہانی یادآئی میں نے اسے نظم کا جامہ بہنا دیا۔ ی بیس آپ میہ بات ایونیس کو بنا دیجیے اور میری طرف سے خدا حافظ بھی کہدد یجیے گا۔اگر چہوہ صرف انشا پر داز ہی نہیں بلکہ دانا بھی ہے تو میں جیا ہوں گا کہ وہ میری پیروی کرے۔ ہوسکتا ہے میں آج ہی دنیا ہے رخصت ہوجاؤں۔اہل ایتھنزیمی جاہتے ہیں۔

سیاس (Simmias) نے کہا، ایے آ دی کے لیے کتنا اعلیٰ پیغام ہے۔ میں بار ہااس کے ہمراہ رہا ہوں اسے اچھی طرح جانتا ہوں وہ آپ کی نفیحت پر اس وقت تک عمل نہیں کرے گا جب تک ا<sup>س پر کول</sup>گا احسان نہ کیا جائے ۔ سقراط نے کہا، کیا ایونیس (Evenus) فلسفی نہیں ہے؟

- يىلى ئے كہا، بے توسى

ہی ہاں۔ ہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہراس انسان میں جس میں فلسفہ کا جو ہرموجود ہے دہ مرتو آئر ہیا بات ہے نہیں کر رنگا یکی میری اس کا استعمالیات بری سان میں جر عبی تانون ہے انجراف نہیں کرے گا۔ یکی میری رائے ہے۔ عبی جمال اور است کی اور است کی میری رائے ہے۔ دور اور اور است کی اور اور است کی میری رائے ہے۔

ہیں قانوں ہے۔ نامیں نے اپنی نشست کا انداز بدلا اور ٹائلیں صوفے سے اٹھا کر فرش پر کھیں اور باتی گفتگو کے اباس نے اپنی رران ده ای طرح بیشار یا-

ی طرب بیات ی ہیں نے کہا آپ مید کیوں کہتے ہیں کہ انسان کوخود کشی نہیں کرنی چاہیے لیکن فلفی اس شخص کی سی ہیں نے کہا آپ مید کیوں کہتے ہیں کہ انسان کوخود کشی نہیں کرنی چاہیے لیکن فلفی اس شخص کی يناكر نيرة ماده وكاجواني جان درر بابوكا؟

ر چرا اردی میں اور سیمیاس آپلوگ فیلولاس (Philolaus) کے شاگردہیں۔ کیاس بجي ايي بات نبيل کهي تھي؟

بی ہاں کہی تو تھی لیکن ان کے الفاظ میں قطعیت نہیں تھی۔

مرے الفاظ بھی جو کچھ میں نے سا ہائ کی بازگشت ہیں لیکن آخر جو کچھ میں نے من رکھا ہے الله الماده کیوں نہ کروں محقیقت تو بیہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسری دنیا کے سفر پر کمر بستہ ہوتو اس کے لیے ہے۔ بزب<sub>ا</sub>ے کہ دہاں اپنے قیام کے بارے میں بھی پچھٹوروخوض کرئے۔اس وقت سے لے کرغروب آفاب ئى برے ياس اس بہتر كام كون سا بـ

. سرّاطاً پ مجھے بتا کیں کہ خود کشی خلاف قانون کیوں ہے۔ میں نے یقیناً فیلوس کوجس کا ذکر ابھی أب نے کیا ہے پیے ہوئے اس وقت سنا تھا جب وہ تھیبس میں ہمارے ہمراہ قیام پذریہ تھے۔انھوں نے ان خال کی تقدیق کی تھی۔ دوسرے بھی یہی بات کہتے ہیں لیکن میں نے کسی سے اس کے لیے کوئی قطعی دلیل

سقراط نے جواب دیا ، مایوں نہ ہووہ دن ضرور آئے گا جب آپ اس کی دلیل بھی من لیں گے۔ آب کے لیے میہ بات حیران کن کیوں ہے کہ کچھ یا تیں جن کا شار بنیادی طور پر بدی میں ہوتا ہے وہ بھی بھی بُولُولُول کے لیے مفید بھی بن جاتی ہیں۔موت اس قاعدے سے کیوں متنیٰ ہے، بھلار کیا بات ہوئی کہ جب المالاك ليمرجانا بى بہتر ہوتواہے اس كے ليے كى كامختاج كيوں كرديا جاتا ہے؟ كيوں ندوہ خود بى سيكام الماں کے لیے اسے دوسروں کا حسان لینے کا انتظام کیوں کرناپڑتا ہے۔

ئنیں نے دبی دبی ہنی کے ساتھ اپنی مادری زبان بی اوٹیائی لیج (Boeotian) میں کہا، ی ہے-

میرابیان بظاہر بے جوڑ ہے۔اس کا مجھےا حساس ہے لیکن غور کریں گے تو اس کا میرعیب ختم ہوجائے گا۔ میرابیان بظاہر بے جوڑ ہے۔اس کا مجھےا حساس کے ایکن غور کریں گے تو اس کا میرانیا تاری ہے جو جوڑ کا ایکن ایکن ایک بھی اصول ہے جوراز دارانہ سور پر سر۔۔۔ کہ وہ خود درواز ہ کھول کر فرار ہوجائے۔ بیا لیک راز ہے جوآ سانی سے مجھے میں نہیں آتا۔ تاہم میراالمالن ہم کہ وہ خود درواز ہ ھوں سرسرار، رب سے ہیں۔ دیوتا ہی ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم انسانوں کی حیثیت محض ان کے مال مویشیوں جیسی ہے۔ اُس<sup>المالنام</sup>ار

ی بیں نے کہا مجھے آپ ہے گلی اتفاق ہے۔

ں یں ہے۔ پہت ہے۔ اور ہوری مثلاً بیل یا گدھا آپ کی اجازت کے بغیر ہی خودکو مارکرآپ کی اہارے ا پوں رہ ہے جا تاہے تو کیا آپ اس سے ناراض نہیں ہوں گے اورا گرممکن ہوا تو آپ اسے سزادیں گے پانہیں؟ ی بیں نے جواب دیا یقیناً۔

اگرہم اس سوال براس انداز سے غور کریں توبہ بات معقول نظر آئے گی کہانسان سے کہاجائے ک وہ صبر کرے اور اس وقت کا انتظار کرے جب خدااس کواسی طرح کا بلا وادے جیسا کہ مجھے دیا گیاہے۔ کا بُن نے کہا سقراط آپ کی بات درست ہے۔ تاہم آپ اس بظاہر درست اصول سے کس طرح مجھوتا کر کئے ہیں یعنی کہ دیوتا ہمارے محافظ ہیں اور ہم ان کے مولیثی ہیں اور ابھی ہی کی طرح خوشی خوشی موت کے لیے تار ہوجائیں۔ابھی ابھی جے آپ فلسفیوں ہے منسوب کررہے تھے؟ داناترین افراداس خدمت سے کنارہ گن جائیں جے دیوتا وُں نے ان کے سپر دکیا تھا اور جس کے وہ حاکم ہیں لیکن پیہ بات معقول نظر نہیں آتی کوئکہ پر بات مسلم ہے کہ کوئی دانا شخص پی خیال نہیں کرتا کہ وہ ان کی قید ہے آ زاد ہوکراپنی دیکھ بھال کرسکتا ہے۔ یہات کی احمق ہی کے دماغ میں آ سکتی ہے۔وہ بیدلیل دے سکتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہ آ قاکے قبضے نگل کرفرار ہو جائے اور یہ ندسویے کہ وہ اس طرح نیکی سے فرار اختیار کر رہا ہے۔اسے تو نیکی سے ہمیشہ پوستر رہا جاہیے۔اس کا فرار بے معنی ہوگا۔ دانا ہمیشہ ان ہستیوں کے قریب رہے کا آرز ومند ہوگا جواس ہے بہتر ہیں۔ سقراط دیکھیے نامیہ بات اس بات کے بالکل ہی الٹ ہے جوابھی کہی گئے۔اس رائے پر دانا کوافسوں ہوگالیکن نادان زندگی کے خاتمے پر بغلیں بجائے گا ( گویا خودکشی احتقانہ فعل ہوا)۔

معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سی ہیں کے ذوق وشوق کو دیکھ کرسقر اط خوش ہور ہا تھا۔اس نے ہماری طرف دیکھااور بولادیکھویالیا آ دی ہے جو ہمیشہ سوال بوچھتا ہے اور پہلی ہی بات س کر آسانی سے قائل نہیں ہوجاتا۔ سیمیاس نے بات آ گے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ جواعتر اضات پیش کرر ہاہان میں وزن محسول

صحیح معنوں میں ایسے داناانسان سے کیا مراد ہے جوفرار بھی ہونا چاہتا ہے اوراس کا ایک زرایہ قربناؤ کہ ہے؟ میرااندازہ ہے کہ اس کا اشارہ آ ہے کہ ا بڑا؟ ۔ ذرابیوں ہے بہتر ہے؟ میرااندازہ ہے کہاس کا اشارہ آپ کی ذات کی طرف ہے اوراس کا ایل بڑا؟ جواس سے بہتر ہے؟ میرااندازہ ہے کہاس کا اشارہ آپ کی ذات کی طرف ہے اوراس کا خیال آٹا بھی کا جواس سے نے کے مالکل ہی تیار ہیں اور اان دیوان م بنصيرآپ ماراعده آقاشليم كرتے بيں۔ بين

ب، ۔ عراط نے جواب میں کہاجی ہاں۔ آپ کی بات انصاف پربٹنی ہے آپ جا ہے ہیں کہ میں آپ عراط نے جواب میں کہاجی ہاں۔ آپ کی بات انصاف پربٹنی ہے آپ جا ہے ہیں کہ میں آپ ے پرام کا اس طرح جواب دوں گویا میں عدالت کے سامنے پیش ہول؟ سے ازام کا اس طرح جواب دوں گویا میں

ہیاں نے کہاجی ہاں یقیناً ہم یہی چاہتے ہیں۔

علیے میں اپنی صفائی عدالت ہے کہیں بہتر طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیمیاس اوری بیس علیے میں اپنی صفائی عدالت ہے کہیں بہتر طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیمیاس اوری بیس تریک بین بیات بخوشی تشکیم کرتا ہوں کہ موت کی سزا کو بلا چوں و چرانشلیم کر کے غلطی کر رہا ہوں۔اگر پہلے بہنکہ ہیں بیات بخوشی ہر ہوں ۔ بہاں بات پر قائل نہ ہوجا تا کہ میں ان دیوتا وک کے پاس جار ہا ہوں جودا نا اور نیک ہیں (جن پر مجھے ہماں بات پر قائل نہ ہوجا تا کہ میں ان دیوتا وک کے پاس جار ہا ہوں جودا نا اور نیک ہیں (جن پر مجھے ریاں : اور دوسری بات (اگر چہدیں اس کا قائل نہیں ہوں) کہ میں ان کے پاس جار ہا فن القدور یقین کامل ہے) اور دوسری بات (اگر چہدیں اس کا قائل نہیں ہوں) کہ میں ان کے پاس جار ہا ، الم الله على الله ونيا ميں چھوڑے جار ہا ہوں۔ای ليے ميں اس برايا آزردہ نہيں ہوں۔ای ليے ميں اس برايا آزردہ نہيں ہل جیا جھے ہونا چاہے تھا۔اس لیے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ مردوں کے لیے اب بھی یہاں بہت کچے موجود ع جیا کہ زمان قدیم سے کہا جاتا رہا ہے کہ نیکوں کے لیے گناہ گاروں کے مقابلے کہیں زیادہ بہتر سامان يال موجودر بتا ہے۔

سیاس نے کہا۔ سقراط اس سے آپ کی مراد بیتو نہیں ہے کہ آپ اینے خیالات اور تصورات جی ا بناتھ لے جائیں گے؟ آپ انھیں ہم لوگوں کوعطانہیں کریں گے؟ کیونکہ بیالی مفید باتیں ہیں جن ہمارائ بھی بناہے۔مزید برآ ں اگرآ پہمیں قائل کرنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں تو ہمارے الزام کا یہی بوا**ب** ہوسکتا ہے۔

سقراط نے کہا کہ میں اپنی طرف ہے یوری کوشش کروں گالیکن پہلے مجھے کریٹو کی بات سننے دو کہ آ فروه چاہتا کیا ہے وہ بردی دیرے جھے سے پچھے کہنا جا ہ رہاہے۔

كريون جواب ديا كه سقراط مين تم سے صرف اتنا كہنا جا ہتا ہول كہ جو خادم آپ كوز مركا پيالہ المنالا، جھے کہدر ہاتھااور آپ ہے بھی برکہنا جا ہتا ہے کہ آپ زیادہ باتیں نہ کریں کیونکہ اس کے خیال  عتی ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو جذبات کوتح میک دیتے رہتے ہیں انھیں دوسرااور بعض اوقات تمرالا

ماہے۔ ستراط نے کہاتو پھرتم اے کہددو کہ دورویا تین بارز ہرکا پیالہ پلانے کے لیے تیاں ہادائی۔ سقراطے ہوں وہ رہا۔ کریٹونے کہا مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ کیا جواب دیں گے لیکن وہ کانی درے افتادی رہاتھا کہ بیرہات آ پ سے کہوں۔

. سقراط نے کہا، اس کی پروانہ کروا تنا کہہ کروہ باتوں میں مصروف ہو گیاا چھاتو میرے منعنوا سراط ، و المراط ، و المراط المرط المرط المراط المراط المراط المراط المراط المراط المراط المراط المر جو) ہمت نہیں ہارتا اور موت کے بعد اسے دوسری دنیا میں اعلیٰ ترین نعمتوں کے حصول کی تو تع ہوتی ہے۔ برتا ہے۔ بری ہوئے ہے ، سیمیاس اوری ہیں میں کوشش کروں گا کہ بیہ بتا دوں کہ نعمتیں کس طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔بات یہے کہ ... یہ ہے۔ میری رائے میں فلسفہ سے حقیقی لگا وَرکھنے والے کے بارے میں لوگ ہمیشہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ انجی ا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ موت ہے اپنی مرضی ہے کھیلتار ہتا ہے اور اگر حقیقت حال یہی ہوتو تمام زندگی موت كى تمناميں گزارديتا ہے اورايے ميں جب مقررہ وقت آ جائے تو وہ ملول كيوں ہونے لگا؟ وہ تواك وقت ؟ متمنی تھااورای کے لیے کوشاں بھی۔

سے اس نے ہنتے ہوئے کہاا گرچہ مجھے ہنی نہیں آ رہی تھی مگر اُس نے مجھے ہنماہی ڈالا۔ کوئلہ ٹی یہ سویے بغیر ندرہ سکا کہ سقراط جب لوگ آپ کی بات سنیں گے تو وہ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ جوزندگی فلفی و پرند ہوہ دراصل موت ہے اور موت ہی اس کا اصل مقصد ہے۔

سے میاس وہ لوگ ایسا سوچنے میں حق بجانب ہیں ۔ سوائے ان الفاظ کے کہ'' انھوں نے اس امراکا پتہ چلالیا ہے''لیکن انھوں نے یہ پتانہیں چلایا کہ حقیقی فلسفی کن معنوں میں قریب المرگ یا موت کامتحق ہوتا ہے یا وہ کس طرح کی موت کا اہل ہے اور لوگوں کے خیالات کا بیان کافی ہو چکا ہے۔ آ ہے ابہم لوگ ان مئلے پراپی گفتگو کریں کہ کیا''موت'' کے لفظ کا کوئی واضح مفہوم ہمارے ذہن میں ہے؟

سِمیاں نے کہامجھے یقین ہے۔

کیااس سے مرادجہم اور روح کی جدائی نہیں؟ اور موت اس عمل کی تحیل ہے۔ روح جدا ہو کرفود اپنے وجود میں آ جاتی ہےاورجسم روح ہے آ زاد ہوجا تاہے۔میرے خیال میں موت کا یہی مفہوم ہے۔ اس نے کہابات یہی ہے۔

اور اعت ال إلى؟

اس نے جواب دیا ، ایشینا۔

اس نے جواب دیا ایمیں۔ اچھاپ بتاؤ کہ پھرروج پرحق میں وقت منکشف ہوتا ہے؟ کیونک جب روح کی منظم پائم کھال رے غور کرتی ہے تو یقینا جسم اے گراہ کرتا ہے۔

درست ہے۔ تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگراہے اصل حقیقت کا پجھا دراک ہوتا ہے تو صرف اس ساتھ موشر ہی

، ن ہوں۔ اور تصوراس وقت بہترین حالت میں ہوتا ہے جب ذہمن میسواور مطمئن ہوتا ہےاور کو فی النہ مناظر غم ،خوش اور نہ کوئی اور شے اسے پریشان کرتی ہے۔جب روح جسم کوالوداع کہتی ہے اوراس سال تعلق کم ہے کم رہ جاتا ہے اور جب روح کوکوئی جسمانی احساس یا آ رز و باقی نہیں رہتی تو ای عالت میں ن ذات حق کی تمنائی ہوتی ہے۔

اس موقع پر پیخصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ الفی جسم سے متنفر ہوجا تا ہے۔اس کی روح جسم مے ال اختیار کرتے تنہاا دریے تعلق ہوجاتی ہے۔

ید درست ہے۔ سیمیاس لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ کیا کسی عدل مطلق کا وجود ہے بھی إنبيا؛

اورحسن مطلق اورمطلق نیکی بھی وجو در کھتے ہیں؟ بے شک\_ کیکن کیاتم نے بھی انھیں کھلی آ تکھوں سے دیکھا ہے۔ یقینا نہیں۔

یاتم نے بھی کسی اور جسمانی حس ہے اس کا ادراک کیا ہے؟ میں صرف ان خوبیوں ادر صفات تک ہی محدود نہیں ہوں بلکہ میرامفہوم قطعی عظمت ،صحت ، قوت بلکہ ہرشے کی اصل حقیقت اور فطرت یعنیٰ ذات کا احاطہ کررہا ہے۔ کیا ان کی اصل حقیقت جسمانی حواس کے ذریعہ معلوم کی جا عتی ہے؟ یا انسان کوجونظر کا گونال گوں صلاحیتیں ود بعت ہوئی ہیں۔ یہی ان کے علم کا قریب ترین وسیلہ ہوسکتا ہے کیونکہ اس کا دفاق بسیرت اس طرح ترتیب دی گئ ہے کہ اسے ہراس شے کی حقیقت کا سیح ادراک ہوتا ہے جس پروہ غور کرتا ہے۔ ہیاں نے جواب دیا کہ سقراط آپ کی باتوں میں قابل تعریف سچائی موجود ہے۔ ادرجب حقیقی فلسفی ان امورکوز ریخور لا تا ہے تو کیاوہ ایسے خیالات کا اظہار نہیں کرے گاجنھیں میں ۔ بان کرنے والا ہوں؟ وہ کیے گا کہ جمیں فکر کی ایسی راہ حاصل ہوگئی ہے جو جمیں اور ہماری دلیلوں کوانجام تک بنارے گا یعنی جب تک ہم اپنے جسم میں مقیدرہتے ہیں اور روح جسمانی آلایشوں سے آلودہ رہتی ہے، . ہاریآ رزوکی تکمیل ممکن نہیں ہوتی۔ ہماری آرز وحصول حقیقت ہےاوربس \_ کیونکہ ہماراجسم بےشارموانعات کا آبادگاہ ہوتا ہے جس کی بنیا دصرف غذائی ضروریات ہوتی ہیں۔اس کے علاوہ امراض بھی ہوتے ہیں جو اڑ تی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ غذا عشق وحرص کے جذبات، خوف ،طرح طرح کے قباس اور المراض ادراحقانہ حرکات، سیائی کوآلودہ کر کے قوت فکر کوسلب کردیتی ہیں، جس کے نتیج میں جنگ وجدل الدرُده بندیاں سراٹھاتی ہیں؟ بیجسم اوراس کی پیدا کردہ ہوس ہے ہی فروغ یاتی ہیں۔ ہر جنگ صرف دولت کے لیاری جاتی ہے اور دولت کا حصول جسم کی غلامانہ اعانت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی موانعات کے مبر نلنغ پرونت صرف کرنے کا وفت نہیں ملتا۔ آخری اور بدترین بات یہ ہے کہ بالفرض محال اگرجسم تھوڑی <sup>ہے: فرمت دے بھی دے اور جمیں سوچنے سمجھنے کا تھوڑ ا بہت موقع مل بھی جائے پھر بھی بیر رکا وٹیس جاری راہ</sup> مُه مالُ ہوتی ہی رہتی ہیں جو ہمار ہے تحقیقی عمل میں افرا تفری پھیلا دیتی ہیں اور ہمیں اتنا پریشان کر دیتی ہیں کر فیت خرافات میں ہی کہیں کھو جاتی ہے۔ تجربے سے بیہ بات ثابت ہے کہ اگر جمیں کسی شے کا حقیقی علم سر ہے تہ ہمیں جم سے نجات حاصل کرنا ہوگی \_روح تنہا ہو کر ہی حقیقت اشیا کا ادراک کر عتی ہے۔اس مساهدی جمیں اپنی دلی مراد حاصل ہوگی جس کی ہمیں لگن ہوتی ہے اور وہ ہے'' دانش'' جس کا حصول زندگی عمالی المدایل کے مطابق موت کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ روح جب تک جسم میں رہتی ہے اسے حقیقی

علم نہیں مل سکتا۔اس سے دو با تیں ظاہر ہوتی ہیں یعنی یا توحقیقی علم نا قابل حصول ہے یااس کاحصول موت سک علم نہیں مل سلتا۔ اس سے دوہ میں جب تک روح جسم سے علیحدہ ہوگی اور بذات خود موجود رہے گا۔ ان اللہ اللہ ہوگا۔ ان اللہ اللہ ہوں کے اس کے اس کا اللہ اللہ ہوں کے اس کے اس کا اللہ ہوں کے اس کے اس کا اللہ ہوں کے اللہ ہوں کی اللہ ہوں کے اللہ بعد ہی من ہے۔ یوسہ ک موجودہ زندگی میں ہمیں سی گمان رہتا ہے کہ ہم اس وقت علم کے قریب پہنچتے ہیں جب جم موجودہ زندگی میں ہمیں سی گمان رہتا ہے کہ ہم اس وقت علم کے قریب پہنچتے ہیں جب جم اوروا میں اس ہے نجات نہیں دیتا۔ اس طرح احقانہ جسمانی اعمال سے نجات پاکر ہمیں پاکڑی جب خود خدا ہمیں اس سے نجات پاکر ہمیں پاکڑی جب تود خد است میں ہے۔ نصیب ہوگی اور ہم ذات قد وی سے رابطہ استوار کر کے وہ تمام باتیں معلوم کرلیں گے جوآ میزش اور آلایش تصیب ہوں مزر ہے۔ سے پاک کاملیت میں مضمر ہیں۔ جومیرے خیال میں سوائے صدافت کے اور پچھنہیں ہے۔ کونکہ ناپا کی کو ۔ پ یا کیزگی پر قابض ہونے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سیمیاس یہی وہ الفاظ ہیں جوعلم سے سیجے معنول میں مجیتہ ۔ کرنے والے آپس میں ایک دومرے سے کہتے رہتے ہیں ،سوچتے رہتے ہیں، تمھیں سے انہیں؟ سقراطاس میں کیاشک ہے؟

کیکن اے میرے دوست!اگریہ بات درست ہے تو پھرصورتِ حال کافی پرامیدمعلوم ہوتی ہے۔ اب جبكه ميراسفرختم ہونے والا ہے اور جہاں ہميں آخر كار جانا ہے اى مقام پر ہميں وہ مقصد حاصل ہوجائے گا جس کے لیے ہم زندگی بھرسرگردال رہتے ہیں،ای لیے میں اپنی قیام گاہ کی اس تبدیلی کوجس کا مجھے کلم دیا گیا ہے برضا ورغبت قبول کرتا ہوں۔ایسا صرف میں ہی نہیں کررہا ہوں بلکہ ہرو پخض کرتا ہے جس کا پیا ہمان ہے کهاس کاذبن اس مکانی تبدیلی پرتیار کرلیا گیا ہے اور وہ ایک طرح سے یاک ہو گیا ہے۔ سيماس نے کہایقینا۔

اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یا کیزگی روح کی جسم سے جدائی کے سوااور بچھ نہیں ہادر ہاری گفتگو کچھ دہرے ای موضوع پر جاری ہے کہ روح کس طرح خود کوجسم سے جدا کر کے صرف اور صرف فود ا ہے آ پ کوا ہے ہی اندرمجمع کرتی ہے اور اپنے مقام پر اپنے ساتھ قیام کرنے پر راغب ہوتی ہے۔ رون جم کی زنجیروں ہے آزادی کی حالت میں اپنے مقدور پرجمی رہتی ہے۔

اس نے کہایالکل پجے۔

کیاموت روح کے جسم سے علیحدہ اور آزاد ہوجانے کا ہی نام نہیں ہے؟

اس نے کہااس میں کیاشک ہے۔

اور سرف حقیقی فلسفی ہی ہمیشہ روح کو پا بندیوں ہے آ زاد کرانے کی سعی میں مصروف رہے ہیں۔

کیاروح کیجیم ہے علیحدگی اور پابندیوں سے آزادی ان کے مطالعہ کا خصوصی موضوع نہیں ہے؟

درست ہے۔

جبیا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا بیا مربز المضحکہ خیز تضاد کا مظہر ہوگا کہ کوئی شخص جہاں تک ہوسکے

جبیا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا بیا مربز المضحکہ خیز تضاد کا مظہر ہوگا کہ کوئی شخص جہاں تک ہوسکے

زندگی کومون کی قریب ترین حالت میں گز ارنے کا مطالعہ کرتا رہے اور جب موت کی گھڑی آتی ہے تو وہ

منول ہوجائے۔

سیاں دراصل تیقی فلسفی (علم دوست اور حق جو) ہمیشہ موت کی مشق کرنے میں مصروف رہے
ہیں جس سبب ہے انھیں موت کا خوف تمام دیگر انسانوں سے کہیں کم ہوتا ہے۔ اس معا ملے پراس طرح نظر
زالو کہ اگر دہ ہرطرح ہے جسم ہے جدارہ تے ہیں اور صرف روح کی محبت میں رہنا چاہتے ہیں اور جب ان کی سے
زالو کہ اگر دہ ہرطرح ہے جسم ہے جدارہ تے ہیں اور صرف روح کی محبت میں رہنا چاہتے ہیں اور جب ان کی سے
زادور کا کر رہے ہوں تو کیا ان کا بیفل غیر مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس مقام کی طرف جارہ ہیں جہاں
زود ہو پہنچیں گے تو انھیں اس مقصد کے حصول کی تو قع ہوگی جس کے لیے وہ عمر بھر کوشش کرتے رہے تھے۔
زود ہو بہنچیں گے تو انھیں اس مقصد کے حصول کی تو قع ہوگی جس کے لیے وہ عمر بھر کوشش کرتے رہے تھے۔
زائن کی پیغوائش 'ڈرانش' کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے دشن سے نجات کی بھی تھی۔ بہت سے لوگ جوموت
کے سب دنیا دی محبول اور بیوی بچوں سے چھٹکا را حاصل کرتے ہیں وہ ان نا کی کا طاش میں دوسری دنیا میں
جاتے ہیں اور ان کے وہاں ملنے کے جذ ہے ہے سرشار ہوتے ہیں لیکن کیا ایسا شخص جودانش سے حقیق محبت کرتا
جاتے ہیں اور ان کے وہاں ملنے کے جذ ہے ہے سرشار ہوتے ہیں لیکن کیا ایسا شخص جودانش سے حقیق محبت کرتا
جاتے ہیں اور ان کے وہاں ملنے کے جذ ہے ہے سرشار ہوتے ہیں لیکن کیا ایسا شخص جودانش سے حقیق محبت کرتا
جاتے ہیں اور ان کے وہاں ملنے کے جذ ہے ہے سرشار ہوتے ہیں لیکن کیا ایسا شخص جودانش ہے تی محبت کرتا
جاتے ہیں اور ان کے وہاں ملنے کے جذ ہے ہے سرشار ہوتے ہیں لیکن کیا ایسا شخص جودانش ہے تھی محبت کرتا
جاتے ہیں اور ان کے وہاں ملنے کے جذ ہے ہے سرشار ہوتے ہیں لیکن کیا گوئی کہ اس مقبل کر لے گا۔ کیا وہ موت سے ڈرتا ہے تو یہ اس کی نامعقولیت ہوگی جسیا کہ وائن واسا کر ہی ہوگا ہوں۔

ماس نے کہا یقینا بددرست ہے۔

اور آپ کی کو بونت مرگ تاسف اور ملال کر تادیکھیں تو کیااس کی یہ بچکچاہٹ اس امر کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ بہرصورت وہ دانش کونہیں بلکہ جسم کوعزیز رکھتا ہے اور غالبًا اس کے ساتھ ساتھ اسے دولت یا سیاس توت یاان دونوں ہی سے لگاؤہے؟

-جده ايناكل ايناكل ايراك اس ہے ہو ہیں ۔ بہاس ذراء چوکہ کیاوہ خوبی جسے ہم جرأت کہتے ہیں فلسفیوں کی خصوصیت نہیں ہے؟ بہاس ذراء وچوکہ کیاوہ خوبی

بقینا ہے۔ روسری خوبی اعتدال ذات کی ہے جس سے عام لوگ بھی جذبات کے بیجان پر ،سکون قلب روسری خوبی اعتدال ذات کی ہے جس سے عام اعتدال بیندی الرفخف س دوسری موبی، سری ماعتدال پیند ہوتا ہے۔ کمیا بیاعتدال پیندی ایسے مخص کی خصومیت نہر وہو پانا مراد لیتے میں اور ایسا محض ہی اعتدال پیند ہوتا ہے۔ کمیا نہا عتدال پیندی ایسے خص کی خصومیت نہر ق ہو پانا مرادیعے میں اور ہے۔ وہ ہو پانا مرادیعے میں اور فلسفیانہ غور وفکر میں زندگی گز ارتا ہے؟ میہ بات نہایت اطمینان بخش سے اگر ہے جوجم سے نفرت کرتا ہے اور فلسفیانہ غور وفکر میں زندگی گز ارتا ہے؟ میہ بات نہایت اطمینان بخش ہے۔اگر ے ہو اے رہے۔ غور کر وتو دوسرے افراد جراکت اوراعتدال پیندی کے بارے میں ایک تضاد کا شکار ہیں۔

ر و السور نے کہادیکھوتم جانے ہی ہو کہ عام لوگ موت کو بہت زیا دہ افسوس ناک تصور کرتے ہیں۔ انھوں نے کہادیکھوتم جانے ہی ہو کہ عام لوگ موت کو بہت زیا دہ افسوس ناک تصور کرتے ہیں۔ یں۔ اس نے کہابالکل درست ہے۔اور کیا حوصلہ مندلوگ موت اس لیے ہیں قبول کرتے کہ دہ اس بھی ہوئی مصیت سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟

-28

فلفی ہی ہے جوسب لوگوں سے زیادہ صرف خوف سے بے خوف رہتا ہے کیونکہ دوسرے کی نہ کی وجے خوف زدورہے ہیں۔ کیا بیانو کھی بات نہیں ہے کہ انسان خوف پر جراًت اور حوصلے سے قابو بھی یائے اورا بی برولی کے باعث ڈرتا بھی رہے۔

بالكل درست ہے۔

اور کیا خود کو قابومیں رکھنے والوں کا یہی معاملہ نہیں ہے؟ وہ اعتدال ذات کے حامل ہوتے ہیں ادر ایک لحاظ ہے وہ غیراعتدال پسند ہوتے ہیں جوایک ناممکن صورت نظر آتی ہے۔ تا ہم ایسی صورت حال بمنز اعتدال پندی کے طفیل رونما ہوتی ہے کیونکہ بیالی مسرتیں ہوتی ہیں جن سے وہ محروم ہونانہیں جا ہے اور انھیں جاری رکھنے کی تمنا میں وہ چند مسرتوں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں کیونکہ دوسری مسرتیں ان پر حادی ہو جاتی ہیں۔اگرمسرتوں اورلذتوں کوخود پرطاری کرنے کولوگ غیراعتدال پیندی کہتے ہیں تو ان کی نظر میں مسرت پر قابو پاناخودمسر توں سے زیر ہوجانا ہے اور جب میں بیکہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے وہ غیراعتدال پسمالاً ... کے طفیل اعتدال پیند بن جاتے ہیں تواس کامفہوم یہی ہوتا ہے۔ بظامرتومعامله ايهابى نظرة تابي

اخلاتی امتیاز کے معیار کے مطابق بیہ بات درست نہیں ہوگی کہ کی خوف یا خوشی یا کلفت کا کم وہیش لاظار کھے ہوں۔ لاظار کھے بھی سکتہ ہے جس کے عوض ان سب کا تبادلہ کیا جا سکے؟ وہ سکتہ ہے'' دانش'' اور ہمیں حقیقی اپیاکو گیا آگی۔ میں میں ایکا حصول ایس کی معید میں ممکد اپاکولاایک اپاعتدال پندی، یاعدل کاحصول اسی کی معیت میں ممکن ہے۔ أیک ہی لفظ میں تمام حقیقی خوبیاں صرف وصلہ پااعتدال پندی، یاعدل کا حصول اسی کی معیت میں ممکن ہے۔ آیک ہی لفظ میں تمام حقیقی خوبیاں صرف وصلہ با است کا میں ۔ وہ جب خوف، خوشی یا اسی قبیل کی دیگرخوبیاں جیسے مسائل کے ہمر کاب ہوتی رائن ہی سے ساوی ہو عتی ہیں ۔ وہ جب خوف، خوشی یا اسی قبیل کی دیگرخوبیاں جیسے مسائل کے ہمر کاب ہوتی رایں اور ہے۔ لی<sub>ن جو</sub>نیکی ان تمام خوبیوں سے عبارت ہوتی ہے اور جب اس کا تعلق دانش سے منقطع کر کے انھیں آپس ہیں جو نیکی ان تمام خوبیوں سے عبارت ہوتی ہے اور جب اس کا تعلق دانش سے منقطع کر کے انھیں آپس ہں۔ ای بیں ایک دوسرے سے تبدیل کیا جاتا ہے تو گویا وہ صرف نیکی کا دکھاوا ہی رہ جاتا ہے یا ایک گھٹیا خصوصیت رہ پی بیں ایک دوسرے سے تبدیل کیا جاتا ہے تو گویا وہ صرف نیکی کا دکھاوا ہی رہ جاتا ہے یا ایک گھٹیا خصوصیت رہ ہاں ۔ ہانی ہے جوجعلی اور عارضی ہوتی ہے۔حقیقت اس سے کہیں مختلف ہوتی ہے۔اعتدال ذات،عدل وحوصلہ ہوں ہم میں ہے۔ اس میں خصوصیات کے ترک کرنے کا نام ہے اور خود دانش ایک طرح سے ان ہی خوبیوں کا دوسرا نام ہے۔اس کے اسرار کی معرفت رکھنے والے بظاہراس کے حقیقی مفہوم کا ادراک رکھتے ہیں اور وہ فہم وفراست ے عاری نہیں تھے جب انھوں نے بہت پہلے ایک تصویر کے ذریعہ بیا ظہار کیا تھا کہ جودوسری دنیا میں نایاک اوعلم ہے بے بہرہ داخل ہوگا وہ گناہوں کی دلدل میں پڑار ہے گالیکن جو یا کیزہ حالت اور باضابطہ طور پرعلم ے لیس ہوکرآ نے گاوہ دیوتا وَل کے ہمراہ رہے گا جیسا کہ مذہبی سوانگ میں کیاجا تا ہے کہ زیادہ ترنشان بردار ، كم بى عارف موتے ہيں \_ يعنى ميرى ناقص فهم كے مطابق اس لفظ كامفہوم "حقيقى فلفى" ب جس ك زمره ميں ٹال ہونے کے لیے میں تمام عمر حتی المقدور کوشاں رہا ہوں۔میری میرکشش درست طور پر جاری رہی یانہیں ، ہم کامیاب ہوئے یانہیں ، ابھی تھوڑی دیر بعد جب ہم دوسری دنیامیں پہنچیں تو دیوتا وَں نے چاہاتو ہمیں سب کچے معلوم ہوجائے گا۔ یہی میراایمان ہے۔ سیمیاس اوری بیس (Cebes) بن لوکداس دنیا سے اپنے آقاؤں اورآ پالوگوں سے جدا ہوتے وقت مجھے نہ کوئی رہنج ہے اور نہ ہی کوئی بے چینی ۔ اور بیرویددرست ہے کونکہ مجھے کامل یقین ہے کہ دوسری دنیا میں بھی مجھے ایسے ہی عمدہ آ قااوراحباب میسرآ نمیں گے۔اگر میں نے ایتھنز کے منصفوں ہے کہیں بہتر طریقے ہے آپ کواپنے دفاع کا قائل کرلیا ہے تواس ہے بہتراور کیا ہو ىكتاب\_

سقراط کی گفتگو کے ختم ہونے کے بعدی ہیں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ سقراط آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی بیشتر باتوں سے مجھے اتفاق ہے لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے اس کے بارے میں لوگ بیٹنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ روح جب جسم سے الگ ہوجاتی ہے تو اس کا کہیں کوئی ٹھکا نا نہیں ہوتا اور ہوسکتا ہے کہ فرد کی موت کے فوراً بعد جسم سے علیحدہ ہوتے ہی وہ بالکل دھوئیں کی طراح نیم علاوہ ہوجاتی ہے اور آپ کے قول کے مطابق وہ جسم ابود ہوجاتی ہے اور آپ کے قول کے مطابق وہ جسم ابود ہوجاتی ہے اور آپ کے قول کے مطابق وہ جسم انگلتے ہی تمام برائیں سے پاک وصاف ہوجاتی ہے اور اگر اسے اس حالت میں مجتمع کر لیا جائے تو پھر انگل کا فقتے ہی تمام برائیں سے پاک وصاف ہوجاتی ہو گئرہ حالت کی تقد بی ہوسکتی ہے۔ یقینا اس اس کی تو کہ جسم کر آپ تر رائے کے مطابق روح کی عمدہ اور پاکیزہ حالت کی تقد بی ہوسکتی ہے۔ یقینا اس اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ سے لیے بہت زیادہ قوت اور شواہد کی ضرورت ہوگی کہ فرد کی موت کے بعد بھی اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ سے قب اور فہم وفراست موجود رہتی ہے۔

یں توت اور ، اور ۔ ستراط نے کہای ہیں تہاری بات درست ہے۔ میری بیرتجویز ہے کہ آ سیے ہم دونوں مل کران امور کے امرکانات پرغور کریں - کیا میمکن ہے؟

ے ہرہ ہی پر وہ میں ہے۔

ہرہ ہیں نے کہاجہاں تک میراتعلق ہے میں آپ کی رائے معلوم کرنے کا شدید متنی ہوں۔

ستراط نے کہا میرا اندازہ ہے کہ آج جن لوگوں نے میری باتوں کوسنا ہے خواہ وہ میرے پانے

وٹمن ہوں، طنز نگارشاعر ہوں، مجھ پر بیالزام نہیں لگا کیں گے کہ میں بے معنی موضوعات پرلب کشائی کر رہاہوں

اوران سے مجھے کوئی سروکا رہیں ہے۔ تاہم اگر آپ جا ہتے ہیں تو ہم اپنی تحقیق جاری رکھ سکتے ہیں۔

اوران سے مجھے کوئی سروکا رہیں ہے۔ تاہم اگر آپ جا ہتے ہیں تو ہم اپنی تحقیق جاری رکھ سکتے ہیں۔

چیے اس سئلہ پرغور کریں کہ آیا انسانی روح موت کے بعد دوسری دنیا میں موجود رہتی ہے یائیں؟

جھے ایک قدیم نظریہ یاد آرہا ہے جس کے مطابق روحیں موت کے بعد دوسری دنیا میں موجود رہتی ہیں۔ وہاں سے واپس بھی لوٹتی ہیں اور مرنے والوں میں سے نیاجنم لیتی ہیں۔ اگریہ بات درست ہے کہ زندگی موت سے فلہور پنہ برہوتی ہوتی ہوئی اگر وہاں نہ ہول تو پھران کا فلہور پنہ برہوتی ہوسکتا ہے کہ بہ ثابت ہوجائے کہ زندہ دوبارہ جنم کس طرح ہوسکتا ہے اور یہ امراسی صورت میں حتمی ہوسکتا ہے کہ یہ ثابت ہوجائے کہ زندہ مسیاں مردوں سے ظہور پذیر ہوئی ہیں اور اس کا کوئی اور ما خذنہیں ہوتا لیکن اگر ایسانہیں ہے تو اس کے لیے دوسے درائل تلاش کرنا ہوں گے۔

ی بیں نے کہابالکل یہی بات ہے۔

پھر تو جمیں چاہیے کہ ہم پورے مسکے پر نہ صرف انسان بلکہ عام حیوانات، جمادات اور ہراس شے کے حوالہ ۔ فور کریں جو پیدا ہوتی ہے، پھراس کا ثبوت فراہم کرنا آسان ہوگا۔ کیا بیہ بات درست نہیں ہے کہ ہردد شے جس کا نقیض موجود ہے وہ اپنے نقیض ہی ہے وجود میں آتی ہیں۔ میرا مطلب ہے مثلاً خوبصورت الا برصورت، انساف اور نا انسانی ، اسی طرح کی لا تعداد مثالیس موجود ہیں۔ آسیتے اب ہم اس بات کوزیر خور میں کہا ہیں شروری ہے کہ کوئی شے اپنے نقیض ہی ہے وجود پذیریہ واوراس کا کوئی اور ماخذ نہ ہو، مثلاً جوشے اس کہ کہا ہیں میں کہا جوشے اس کہ ہوگی اور جوشے چھوٹی ہوجاتی ہے ظاہر ہے وہ بھی بزی ہوئی ہوتی ہوتی ہوجاتی ہے فاہر ہے وہ بھی نہ بھی بزی ہوئی ہوتی ہوئی ہوئی ہوگی اور جو شے چھوٹی ہوگی اور ای طرح اونی بھی ہوئی ہوگی اور ای طرح اونی بھی ہوگی اور ای طرح اونی بھی ہیں بھی اونی رہی ہوگی اور ای طرح اونی بھی ہیں بھی ہوگی ۔

-043.

ں ہے۔ ای طرح کمزوری بھی طاقت ہی سے ظہور پذریہ وتی ہے اس طرح چستی ستی کی پیداوارہے۔ مالک درست ہے۔

برزی پیدایش بہتر ہی ہے ہوتی ہے۔عادل تر بھی غیرعادل ترکی ہی ایک صورت ہے۔

بقینا۔ کیا یہی بات تمام تضادات پرصادق آتی ہے؟ اور کیا ہم پیشلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام اپنے نافس ہی کاظہور ہیں۔ جی ہاں۔

اورا شیا کے اس عالمگیر تناقض میں دودرمیانی فتم کے طریق عمل ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک تناقص سے در سے تاقض تک جاری رہے ہیں، مثلاً جہاں بڑاا در چھوٹا ہوتا ہے، وہیں بڑھنے اور گھنے کا درمیانی عمل بھی در ہے۔ س کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ شے بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔

اس نے کہا جی ہاں۔اوراس کےعلاوہ بھی مزید طریقے ہیں،مثلاً تجزیہ اوراتصال، ٹھنڈا ہونااورگرم ہونا جس میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا عمل موجود ہوتا ہے۔ یہ بات یقینا تمام نفادات برصادق آتی ہے۔اگر چہ آٹھیں ہمیشہ الفاظ میں ادانہیں کیا جاتا۔فی الحقیقت وہ ایک دوسرے ہی میںے عالم وجود میں آتی ہیں اورا یک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا ایک طریق عمل ہوتا ہے۔

اس نے جواب دیا بالکل درست ہے۔

تو پھر کیازندہ رہے کا ای طرح تضافہیں ہے جس طرح نیند تضاوہ بیداری کا؟

اک نے کہا، درست ہے۔

اور بیکون می حالت ہے؟

ال نے کہا یہ موت ہے۔

اوراگریہ تضادات ہیں اورا کی دوسرے سے ظہور پذیر بھی ہوتے ہیں تو ان کا ایک درمیانی طریق مُل جُی ہوتا ہوگا بھیا۔ عراط نے کہا چلیے ہم تضادات میں ہے کسی ایک جوڑے کا، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، يقينا-اس كورمياني طريق عمل كالجزية كرت بين-آب دوسر ، جوز كامير عد ليتجزيد يجيم كالمياء، اس نے درسیاں تربیبی تربیبی کوئی سوتا ہے تو ہی جا گتا ہے اور جا گتا ہے جب ہی سوتا ہے اور اس تہریلیٰ کا کے رکن میں نینداور بیداری ہیں۔ کوئی سوتا ہے اور اس تهریلیٰ کا طریق کارایک صورت میں سوجانا ہے اور دوسری صورت میں جا گنا ہے۔ آپ مانتے ہیں نا؟ طریق کارایک صورت میں سوجانا ہے اور دوسری صورت میں جا

بالكل تتليم كرنا هول-بوں ہے۔ چلیے اب آپ میرے لیے ای طرح موت وحیات کا تجزیبہ پیش کریں۔کیا موت کی حالت، زندگی

کی حالت کا تناقض نہیں ہے۔

- ١٤٠٥.

اوروہ ایک دوسرے میں سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

- اليح.

زندگ ہے کیاظہور پذیر ہوتا ہے۔

اورموت سے کیا؟

میں جواب میں صرف یہی کہ سکتا ہوں کہ زندگی اور بس۔

ى بين اس كامطلب مواكه زنده شے يا فرد، مرده شے يا فرد سے ظهور پذير موتے ہيں-

اس نے کہانظر توالیا ہی آتا ہے۔

تواس سے پہنتیجا خدکیا جاسکتا ہے کہ ہماری روعیں دوسری دنیا میں موجود ہوتی ہیں۔

اس نے کہا کہ ظاہر ہے۔

اوردونوں میں سے ایک طریق کار لینی پیدایش کاعمل نظر آتا ہے کیونکہ موت کاعمل تو صاف صاف

دكعائى ويتاب اس نے كہا يقيناً ـ

پراس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کیا ہم متضاد عمل کو خارج کر کے بیں اور کیا ہم قدرت کواس طریق کار میں عضو معطل مجھ لیں۔ کیا ہم موت کے مل کے لیے ظہور پذیری کا کوئی موز وں طریقہ متعین نہیں کر سکتے۔ اس نے جواب دیا یقنیا۔

اوروه کیا ہوگا؟زنده صورت میں والیسی اورا گرانیا کوئی طریقه موجود ہے تو زنده صورت میں والیسی اور میں موت کاظہور پذیر ہونا ہوگا۔ مارین میں موت کاظہور پذیر ہونا ہوگا۔

المرح المول المرح ال نتیج پر پہنچنے کے لیے که زندہ اشیا، مردہ اشیا ہے ای طرح جم لیجی برارشاد۔ اس طرح اس نتیج پر پہنچنے کے لیے که زندہ اشیا، مردہ اشیا ہے ای طرح جم لیجی برائے مردہ اشیار ندہ ہے، ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے میں تعلیم کیا تھا کہا گرمیے اس مردہ کی ایک جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں ہے وہ بھی ہوں جہاں ہے وہ بھی ہے۔ بھی اس میں مردہ کی ایک جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں ہے وہ برائی ہیں۔

ہ ہاں ہیں۔ اس نے کہاستراط سے بات درست ہے۔ مینتیجہ تسلیم شدہ امور بی سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ میر بات

بی ہے۔ اس نے کہائی ہیں ان باتوں کا تسلیم کرنا غلط نہیں تھا۔اس کے لیے درج ذیل ثبوت کافی ہوگا۔اگر غبر پذیری ایک خط متنقیم میں واقع ہوتی ہے اور قدرت میں کوئی پاسٹگ یا دائز ہیا عناصر میں موڑیا ہے تضاد میں اپنیں ہے تو آپ کوئلم ہوگا کہ ہرشے کی ایک ہی صورت اورا ایک ہی انجام ہوگا اوران کی کسی تم کی ظبور پزین نہیں ہوگا۔

ال نے کہا آپ کہنا کیا جا ہے ہیں؟

اس نے جواب دیا ایک بالکل سادہ می بات جے میں نیندگی مثال سے واضح کروں گا۔ آپ تو بائے بی کہ اگر خواب اور بیداری کیے بعد دیگر سے بیدا نہ ہوں تو خوابیدہ اینڈیمون (Endymion) کی بائان کی کوئی اہمیت باتی نہیں رہے گی کیونکہ دیگر اشیا بھی محوخواب ہی رہیں گی اوراس میں اور دوسروں میں کرنا آئیا زباتی نہیں رہے گا۔ اورا گرجو ہمرکا تجزیہ نہ ہو بلکہ صرف تر کیب بی تر کیب ہوتو ہمیں اینگراغورث کی کا آزانزی کا سامنا کرنا ہوگا' (جہاں ہم شے جتمع تھی )۔ میرے عزیزی میں ای طرح اگر تمام اشیاجن میں نئی موجود ہمرجا کیں اور مرنے کے بعد حالت موت میں رہاور دوبارہ زندہ نہ ہوتو بالاً خر ہم شے مردہ ہو بائی کہیں جی زندگی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ نگل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر زندہ اشیا کا ماخذ ہجھ اور بائی نہیں جی زندگی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ نگل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر زندہ اشیا کا ماخذ ہجھ اور بائی نازندہ اشیام مرجا کیں تو کیا تمام اشیا آخر کا رموت کے منہ میں نہیں چلی جا کیں گی؟

ک بیں نے کہاسقراطاس سے تو فرارممکن نہیں۔ مجھے تو آپ کے دلائل ہالکل ہی سی نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہائی ہیں بیہ بات میری رائے ہیں بالکل درست ہے اوران باتوں کوشلیم کرنے ہیں ہمیں کارنہ کا دنا نہیں ہونا جا ہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ دوبارہ زندگی (حیات بعداز موت) ایک حقیقت ہے اور بیزندگی سوت سے پیداہوتی ہے اور مرئر دول کی روحیس زندہ رہتی ہیں۔

اور پیرزندق کوت کے بیات کا نیچے ہوئے کہا ستراط بیاتو آپ کا پیندیدہ اصول ہے کہ علم محف یا دواشت کا ہم

ہے۔ اگر بیر ہائے درست ہے تو اس سے بین تیجہ بھی ڈکلٹا ہے کہ پہلے ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جس میں ہم سازہ

ہے۔ اگر بیر ہائے درست ہے تو اس سے بین تیجہ بھی ڈکلٹا ہے کہ پہلے ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جس میں ہم سازہ

ہائے بیلی تھی تھے اب ہم یادکررہے ہیں لیکن بیاس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم بیشلیم نہ کر لیل کہ ہماری

ہوت انسانی قالب میں آنے ہے قبل کمی اور مقام پر موجودتھی ۔ روح کے امر ہونے کا بیدوسرا شہوت ہے۔

روح انسانی قالب میں آنے ہے قبل کمی اور مقام پر موجودتھی ۔ روح کے امر ہونے کا بیدوسرا شہوت ہے۔

روح انسانی قالب میں آنے ہے قبل کمی اور مقام پر موجودتھی کے ایس فررا میتو بتاؤ کہ بادداشدہ سے میں درا میتو بتاؤ کہ بادداشدہ سے درا میتو بتاؤ کہ بادداشدہ سے میں درا میتو بتاؤ کہ بادداشدہ سے میان درا میتو بیان کہ بین درا میتو بتاؤ کہ بادداشدہ سے میں درا میتو بتاؤ کہ بادداشدہ سے درا میتو بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بین درا میتو بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کر بیان کہ بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی بیان

روں کی جب کی ہے۔ لیکن بیمیاس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ بی بیں ذرابی تو بتاؤ کہ یا دداشت کے اصول کے بخ میں دلائل کیا کیا ہیں ،اس وقت مجھے وہ اچھی طرح یا دنہیں ہے۔

سی بیں نے کہاان سوالات کے توسط سے ایک نہایت ہی عمدہ نبوت حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شخص سے معقول انداز میں سوال پوچھیں تو وہ اپنے بارے بیں صحیح حجواب دے گالیکن وہ ایباای وقت تک نبیں کرسکتا جب تک اس کاعلم اور معالمے کا درست مفہوم اس کے ذہن میں پہلے سے موجود نہ ہو مزید براں سے بات اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی جب نقشہ یا خطوط سے مرتب کی اور ہیت کواس کے مرتب کی جاتا ہے۔

یمیاس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے لیکن میں جا ہتا ہوں کہ یا دواشت کے اس اصول کو میں ابنا یا داشت میں تاز دکروں اور جو با تیں ہی ہیں نے کی ہیں ان میں سے مجھے کچھ کچھ یاد آ رہی ہیں اور میں قائل بھی ہور ہا ہوں تا ہم میری خواہش کہ آ ہے بھی اس ضمن میں فرما کیں۔

انھوں نے جواب دیا کہ اس ضمن میں مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر میں غلطی پرنہیں ہوں تو ہمیں یہ بات شایم کر لینا چاہیے کہ انسان جو کچھ یاد کرتا ہے گزشتہ زمانے میں کسی نہ کسی وقت وہ بات اس کے علم میں آ کی ہوتی ہے۔

بالكال درست ہے۔

. آپ کے خیال بیں اس علم یا یا دواشت کی حقیقت کیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب سے ہے کہ کوئی شخص جو کسی بات کو دیکیتا ہے یا سنتا ہے یا کسی بھی طرح اس کا احساس کرتا ہے وہ صرف اور صرف متعلقہ چیز کے

نے پرخوداس چیز کواپنے ذہن میں لانا۔الیی صورت میں تواس کے علم کی نوعیت اصل پان کہنا ہے نہ کہ خوداس چیز کواپ امر قرین انصاف نہیں ہوگا کہ ا ۔۔۔ ؛ ایک ہوگی۔اس صورت میں کیا بیامر قرین انصاف نہیں ہوگا کہ ا ۔۔۔ ؛ میں ہاں ایسا ہے۔ پی ہاں ایسا ہے۔ پیرائی ہوگا ۔اس صورت میں کیا بیا مرقرین انصاف نہیں ہوگا کہ اسے صرف وہی ہات یاد آتی ہے پیرائے اوغ در کرتا ہے؟ いくけんがらかったとりく

۔ پس طرح ہوسکتا ہے؟ اس کامفہوم کیا ہے۔

س مرب المرب المربي المربي المرب الم

علق ہوتا ہے۔ الل<sup>ا</sup> بى بالكل نېيى -

، ۱۹۷۰. اوران عشاق کے جذبات کیا ہوتے ہیں جب وہ اس بربط ،عبایا کسی اور شے کی ستایش کرتے ہیں ں ہے۔ پن سے بچوب سے زیرا ستعمال رہی ہو۔ کیا وہ بربط کوشناخت کر کے اس محبوب کی شبیدا ہے ذہن میں تیار نہیں مارالي مثالين لانتنابي بين -يادرالي مثالين لانتنابي بين -

ہمیاں نے جواب دیا یقیناً لامتناہی ہیں اور دراصل یا دداشت ان باتوں کی یا در ہانی ہے جووقت ارید مرقر جمی کے باعث فراموش ہوگئی ہیں۔

مالکل درست ہے اور کیا کسی گھوڑے یا بربط کی تصویر دیکھ کرآپ کوکوئی آ دی باز نہیں آتا؟ اور کیا بہاں کی تصویرآ ہے کوی بیس کی یا دولا سکتی ہے؟

درست ہے۔ یا آ ب سیمیاس کو بذات یا دکر سکتے ہیں۔

بالكل-

ان تمام مثالوں سے ظاہر ہے کہ یا د داشت یا تو مما ثلت سے حاصل ہوتی ہے یاغیرمما ثلت ہے۔ ہوسکتا ہے۔

اور جب کوئی شےمما ثلت سے ذہن میں آتی ہے تو ایک اور تصور بھی یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے اور وہ بے کدکیا میماثات جو کچھ یا دواشت میں ہاس کے عین مطابق ہے یا کی صد تک \_(آیا مماثلت كلی یا (967

ال نے کہا یقینا۔

بھے ذرا بات کو آ گے بڑھانے کی اجازت دیں۔ہم اس بات کی تقیدیق کرتے ہیں،کیانہیں

کریے کہ برابری وجود رکھتی ہے جونہ صرف لکڑی یا پھتر یاای طرح کے کی اور مادے کے کاؤوں کا طرائی گلا کے بیا ہم ایسانہیں کہد سکتے ؟ (لا متنائی محدود مادی از بیا ہم ایسانہیں کہد سکتے ؟ (لا متنائی محدود مادی از بیا کہد سکتے ہیں۔
علاوہ) ۔ سیمیاں نے جواب دیااییا کہد سکتے ہیں اور زندگی بھر کے اعتادی قتم اٹھا کر کہد سکتے ہیں۔
کیا ہم اس قطعی حقیقت (خالص اور مادی وجود ہے مبرا) ما ہیت سے واقف ہیں؟
اس نے کہا یقینا ۔ اور ہمیں ہیا کم کب اور کہاں سے حاصل ہوا۔ کیا ہمیں لکڑی اور پھر کے کئیں مصلی مادات کا ایک غیر مادی اشیا کے مشاہد سے ہم مساوات کا ایک غیر مادی اٹھی وجود ہیں نہیں لاتے ۔ اور برابری کا یہ تصوران اشیا سے مختلف ہوتا ہے؟ کیا آ ب سے تسلیم نہیں کرتے کہ ان می وجود ہے ؟ یاای معاطے پر ایک اور طرح سے نظر ڈالیے کہ کیا لکڑی یا پھر کے وہی گلڑے کی کوراہ نظر ہوتا ہے؟ کیا آ ب سے تسلیم نہیں کرتے کہ ان می فرق موجود ہے؟ یاای معاطے پر ایک اور طرح سے نظر ڈالیے کہ کیا لکڑی یا پھر کے وہی گلڑے کی کوراہ نظر ہوالے کہ کیا لکڑی یا پھر کے وہی گلڑے کی کوراہ نظر ہوتا ہے؟ کیا آ ب سے تسلیم نہیں کرتے کہ ان می فرق موجود ہے؟ یاای معاطے پر ایک اور طرح سے نظر ڈالیے کہ کیا لکڑی یا پھر کے وہی گلڑے کی کوراہ نظر ہور سے کو غیر مساوی ۔ سیقینی ہے۔

لكين كياقطعي مساوى نكز يمجى غيرمساوى نظرآت بين اور برابرى يا نابرابرى نظراً تى ب- سرالا

قطعی تبیں۔

تو پجرکیابی ساوی اشیاحقیقی طور پر مساوی ہیں ادر کیا برابری کا تصوراییا ہی ہے جیسے کہنا برابری کا ج ستراط میں تو کہوں گا کہ صاف ظاہر ہے ، ایسانہیں ہے۔ تا ہم ان کے برابر کلڑوں سے جوہر چر برابری کے تصور سے مختلف ہیں ، آپ کواس تصور کاعلم حاصل ہوتا ہے۔

اس نے کہا الکل درست ہے۔ جو ہو مکما ہے اس کے شل ہویان ہو؟

- كال

لین اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کسی شے کود کھے کر کسی شے کا تصور کرتے ہیں خواددد اس جیسی ہویا نہ ہو۔ یقینا اس میں یا دواشت کا عمل دخل ضرور رہے گا۔

بالكل يح ہے۔

ن کیا ہمیں ہے کہ جوشے میں کے کہ کہ شے کود مکھتے ہوئے جب کوئی فردیہ ہوہے کہ جوشے میں فردیہ ہوہ کہ جوشے میں کا کہا ہمیں ہے کہ کہ جوشے میں اور شے جیسی نظر آ رہی ہے لیکن وہ بالکل ہی و لیک ہمیں اور شے جیسی نظر آ رہی ہے لیکن وہ بالکل ہی و لیک ہمیں بلکہ ایسی کچھ کی ضرور ہے اور کچھ کی ایسی ہوں وہ ہمیں ہوگا کہ دوسری شے اس کے کہا ہے کہ اسے کی ایسی شے کا پہلے ہی سے علم ہوگا کہ دوسری شے اس کے میری کی گئر ہے۔ کہا ہے کہ اسے کی ایسی شے کا پہلے ہی سے علم ہوگا کہ دوسری شے اس کے کہا ہے کہا ہی گئر ہے۔ کہا ہمیں ہی کہا تھی اور کی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہمیں ہوگا کہ دوسری شے اس کے کہا تھی گئی لیکن اس سے کمتر تھی ؟

نفنأ-

تو کیا فالص مساوات یا برابری کے معاطع میں مساوی اشیا ہے متعلق ہمارا یہی حال نہیں ہوگا؟

ہالکل یکویاس شے کی مساوی حالت و یکھنے ہے قبل ہی ہمیں مساوات کاعلم رہا ہوگا۔اور بیسو چا ہو

ہر نے قطعی مساوات کے حصول کے لیے کوشاں ہے تا ہم پچھنہ پچھ کی رہ گئی ہے۔

ہالکل درست ۔اورہم می بھی جانتے ہیں کہ ہمیں خالص برابری کا بیقصور، بصارت ہمں یا دیگر حواس

ہالکل درست ۔اورہم می جانتے ہیں کہ ہمیں خالص برابری کا بیقصور، بصارت ہمں یا دیگر حواس

ہر ایس میں ہوا ہے یا حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ اس معاطع میں ان کی اہمیت یکساں ہے۔

ہر ہاں سقر اطموجودہ بحث کے لحاظ سے ان میں ایک حس دوسری حس جیسی ہی ہے۔

تو حواس کے ذریعے وہ علم حاصل ہوتا ہے جس سے تمام محسوس کرنے والی اشیا خالص برابری تک

درست-

تو پھراس سے قبل کہ ہم دیکھنا، سننا یا کسی بھی طرح ادراک حاصل کرنا شروع کریں ہمیں خالص براد کا کالم ہونا جا ہے کیونکہ بصورت دیگر ہم اُس معیار سے اپنی حسوں کی برابری کے تصور کا موازنہ نہیں کر ملئے کونکہ حواس اس معیار تک پہنچنا جا ہتے ہیں جس برممکن ہے بہنچ نہیں سکتے۔

يقىنار

اں کا مطلب میہوا کہ ہمیں مساوات کاعلم پہلے ہے ہو چکا تھا۔ جی ہاں۔

گویاپیدایش سے پہلے یہی میراخیال ہے۔

بظاہراییائی نظرا تا ہے۔اوراگرہم نے بیعلم اپنی پیدایش سے قبل ہی حاصل کرلیااوراس کا استعال استعال کے لیے ہدا ہوئے لیے پیدا ہوئے تھے تو اس کا مطلب میں ہوا کہ پیدایش سے قبل ہی مذصرف ہمیں برابری، چھوٹے اس کا مطلب میں واقعیت تھی۔ کیونکہ صرف مساوات کا بی نہیں بلکہ حسن، نیکی،عدل، استحال ایک دوسرے تمام تصوارت سے واقفیت تھی۔ کیونکہ صرف مساوات کا بی نہیں بلکہ حسن، نیکی،عدل،

تقذی اور تمام چیزوں کی کیفیت کا ذکر نہیں کرتے جنھیں ہم منطقی مباحث میں وجود مطلق (خالص المروز) ع موسوم رہے ہیں۔ رویہ اس تمام معاملے میں یفینا ہمیں بیشلیم کرنا ہوگا کہاس کاعلم اس کے پیدا ہونے سے قبل ہی ہمیں جاسوریا اس تمام معاملے میں یفینا ہمیں بیشلیم کرنا ہوگا کہاس کاعلم اس کے پیدا ہونے سے قبل ہی ہمیں جامل تار

یقیناً۔ لیکن اگراس علم کے حصول کے بعد ہم اس حاصل شدہ علم کونہیں بھولتے تو ضروری ہے کہ ہم جبر ین، ربی است کا جائے ہیں۔ جوں اور بیعلم تا حیات ہمارے ساتھ رہے۔ کیونکہ کی بات کا جانااس متعلق علم کاحصول اور اسے محفوظ رکھنے ہی کا نام ہے۔ سیمیاس جسے ہم بھولِ جانا کہتے ہیں کیا درامل و بلم

ہے۔ سقراط بات بالکل درست ہے۔لیکن اگر وہ علم جے ہم نے قبل پیدایش حاصل کیا تھا،وہ پیدایش یوس کے وقت ضائع ہو جائے اور بعد میں ہم اے اپنے حواس کے ذریعے جانے لگیں تو کیا وہ طریق کارجے ہم سکھنا کہتے ہیں دراصل یا د دہانی نہیں ہوگا اور کیا اے یا د داشت کہنا درست نہیں ہوگا؟

بالکل درست ہے۔بات یہاں تک تو صاف ہوگئی کہ جب ہم کمی شے کا دیکھ کر،من کریا کی اور طرح احساس کرتے ہیں تو یہی احساس ہمیں دوسری ،اس شے کی بھی یا د دلا تا ہے خواہ وہ ای جیسی ہویااس ہے مختلف جواس ہے متعلق ہوتی ہے لیکن فراموش ہو پچکی ہوتی ہے۔جبیبا کہ میں کہہ چکا ہوں کہاں ہے دومتبادل صورتیں اخذ کی جا سکتی ہیں یعنی یا تو ہم سب کو پیدایش کے وقت سے ہی پیلم ہوتا ہے جو تا حیات یا موت کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور جن کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ وہ ہم سیھ رہے ہیں دراصل ہم مرف جوبات انھیں معلوم تھی اسے یاد کر لیتے ہیں اور سیکھنا صرف یا د داشت ہی ہے۔

جی ہاں سقراط یہ بات بالکل درست ہے۔

سیمیاس ان میں سے کس صورت کوتم ترجیح دو گے؟ کیا جمیں پیدایش کے وقت علم ہوتا ہے یا ہمان اشياكويادكرت بين جوجمين قبل پيدايش معلوم تقين \_

اں وقت میرے لیے بیاطے کرنامشکل ہے۔

ہرصورت تم بیاتو طے کر سکتے ہو کہ جس شخص کوعلم ہے وہ اس کا اظہار کرے گایا نہیں کرے گاتے تھا راکیا

خيال ہے؟

یقیناً و دا ظهار کرے گا۔



لین کیااس سے تھاری مرادیہ ہے کہ جن امور کا ہم نے امھی ابھی ذکر کیا ہے ان کا اظہار ہر مخص

ر ملنا ہے! سراط کاش وہ ایسا کر سکتے لیکن میں ڈرر ہا ہول کہ کل اس وقت کوئی ایسا شخص موجود ڈبیس ہوگا جوان کائ طرح اظہار کر سکے گا جیسا کہ ت ہے۔ کائ طرح اظہار کر سکے گا جیسا کہ ت ہے۔

ہاں طرح العبار کے اللہ ہاں ہو مخص ال با توں کاعلم نہیں رکھتا۔ سیمیاں کو یاتمھا رے خیال میں ہر مخص ان با توں کاعلم نہیں رکھتا۔

يقينانبين-

كياوه پہلے ہے حاصل شدہ علم كويادكرنے كے عمل كر زنبيں رہے ہيں؟

يقينا

مارى روحوں نے سیلم كب حاصل كيا؟ ظاہر ہے أحس سیلم يقينا مارے انسانی قالب ميں آنے

-جلل لا<u>~</u>

یعنی پیدایش تےبل ہی ملا ہوگا؟

جی ہاں! سیمیاس گویا ہماری روحیں جسمانی صورت اختیار کرنے سے قبل ہی وجود میں آگئی ہوں گی اوران میں عقل بھی ہوگی ۔سقراط میاسی وقت ممکن ہوگا جب تمام علم پیدایش کے وقت ہی و دیعت ہو جائے کہنکہ یہی فرصت کا وقت ملتا ہے۔

جی ہاں! میرے دوست از راہ کرم بتاہیے کہ ہم اس سے کب محروم ہوئے کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ پیشلیم شدہ امر ہے۔ کیا ہم نے اسے ای وقت ضائع کر دیا جب ہمیں پیدال تھا۔ اگر نہیں تو پھر کس وقت؟

جنہیں! سقراط میں سمجھتا ہوں کہ میں بے خیالی میں لغو باتیں کرر ہاتھا۔

اس لیے سیمیاس ہمیں بنہیں کہنا جا ہے کہ جن باتوں کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں ،مثلاً تطعی حن بنگی اور اس قبیل کے تمام حقائق کا وجود ہے اوراگر ہم اسے اپنے تمام محسوسات کے تناظر میں دیکھیں اور الکا کا سے مواز نہ کریں تو ہم تمام حقائق کو پہلے ہی ہے اپنے پاس موجود پائیں گے ۔ لیمی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلی لیاں موجود پائیں گے ۔ لیمی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جم لیتین کے ساتھ وہ موجود ہیں اسی طرح ہماری روحوں کا بھی ہماری پیدایش ہے قبل ہی وجود رہا ہوگا، ورنہ اللہ سے تمام دائل ہے کا رہوں گے ۔ اسی طرح کی مجبوری کے تحت ہمیں دونوں باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری دونوں کا ہماری پیدایش ہے قبل وجود تھا اور اگر بیتھائق موجود نہیں ہے تو روح بھی موجود نہیں تھی۔ دونوں کا ہماری پیدایش ہے قبل و جود تھا اور اگر بیتھائق موجود نہیں ہے تو روح بھی موجود نہیں تھی۔

جی ہاں سقراط مجھے اعتراف ہے کہ جس طرح ایک کا وجود لازم ہے ای طرح دومرے کا بھی اس اس دلیل کی بڑی مضبوط بنیا داس خیال پراستوارہے کہ پیدالیش سے قبل روح کے وجود کواس حقیقت سے وہرہ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ کیوں کہ میرے خیال سے کوئی بھی شے حس میں ان دیگر حقائق سے زیادہ نمایاں نہیں ہے جن کا آپ ابھی ابھی ذکر کر رہے تھے۔ بیرتمام اپنی پوری حدتگ وجود کی حامل ہیں میں آپ کے شوت سے مطمئن ہوں۔

ٹھیک ہے لیکن کیا ی ہیں کو بھی اطمینان ہو گیا ہے؟ مجھےا ہے بھی تو قائل کرنا ہے۔

سیمیاس نے کہا میراخیال ہے کہ کہ بیں بھی مطمئن ہے۔اگر چہوہ انبانوں میں سب سے زیادہ
یقین نہ کرنے والا ہے تاہم میں تعلیم کرتا ہوں کہ وہ بیدایش سے قبل روح کی موجودگی کا بردی حدتک قائل ہے
لیکن موت کے بعد بھی روح باقی رہے گی اس بات کا اطمینان بخش شبوت مجھے نہیں ملا ہے۔ میں اس اعتراش کو رفع نہیں کر سکا جس کا حوالہ ی بیس نے دیا ہے کہ عموی خوف بیہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو روح بھر جاتی ہو اور یہی اس کا خاتمہ ہے کہ ور یہ تاریخ سے انسان جم میں داخل ہونے اور ان جس داخل ہونے اور ان بیں داخل ہونے اور ان بیں داخل ہونے اور ان کی ہوگی پھر ایسا کیوں نہیں ہوسکتا کہ انسانی جسم میں داخل ہونے اور ان سے باہر نکلنے کے بعد وہ دوبارہ نابود ہوجائے۔ یہی اس کا خاتمہ ہوں یہیں نے کہا ہمیاس یہ بالکل درست ہے۔معلوم ہوتا ہے جس کی ضرورت تھی اس کا آ دھا شوت مل گیا ہے یعنی ہماری روحیں ہماری پیدائی نے تبل موجود تھی۔ موجود تھی۔ موجود تھی۔ اس کا آ دھا شوت مل گیا ہے یعنی ہماری روحیں ہماری پیدائیش نے تبل موجود تھی۔ موجود تھیں۔ موج

یہی وہ آ دھاسوال ہے جوابھی حل طلب ہے۔اس کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔اس ثبوت کے حصول کے بعد ہی ہے بحث اختیام پذیر ہوگی۔

گاللوں ایس نے مسکراتے ہوئے جواب دیاستراط پھر توچلیے آپ ہمیں اس خوف سے نجات دلا دیں۔ تاہیں نے

ی این میں وقت سے مجات ولا دیں۔ میں ایک بھی ایک بچے ہوتا ہے جس نظر آتی ہے ہمیں ایس بھی ایک بچے ہوتا ہے جس میں ایک بچے ہوتا ہے جس میں ایسے بھی اتا کی کر دارہ اس 

عالیں۔ براط نے کہا: ہمیں جا ہے کہ ہم کسی جھاڑ بھونک کرنے والے سے روزانہ جھاڑ بھونک اس وقت براغ ربین جب تک بیخوف ختم نہیں ہوجا تا۔ پراغ ربین جب

۔ مقاط ذرابی تو بتائے کہ اب جبکہ آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہورہے ہیں ہم جماڑ چھونک نے دالاکوئی ماہر کہاں تلاش کریں؟ سی بیس تمہارا علاقہ ہیلا زبہت وسیع وعریض ہے جہاں ایجھے انسانوں رے رہا ہے۔ کہ انھ ساتھ وحثی قبائل کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ان ہی لوگوں میں سے دور دراز کا سفر کر کے اچھا آدی رہ ہے۔ ان کیجاں کے لیے تکلیف اور روپے پیے کی فکر نہ کیجے۔ کیونکہ آپ کی دولت کا اس سے بہتر اور کوئی ۔ ہونہ نہیں ہوسکتا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ ساتھ خود بھی اس تلاش میں شریک ہوں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ن دوروں کواس کا م کا خود ہے بہتر اہل نہ پاسکیس۔

ی بیں نے کہا تلاش ضرور کی جائے گی۔اگر آپ چاہیں تواب ہم ای موضوع کی طرف دوبارہ ن مائیں جس ہم بھٹک گئے ہیں۔

> سرّاط نے جواب دیا کیوں نہیں بسر وچٹم اور میں بھی یہی جا ہتا ہوں۔ بہت خوب۔

سرّاط نے کہا پھر کیا بیضروری نہیں ہے کہ ہم اینے آپ سے بیدیوچیس کدوہ کیا شے ہے جس میں ہ کم وانے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ کس قتم کی چیزیں ہیں جن کے بکھر جانے کا ہمیں خوف ہے۔اور وہ کیا نے جس ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم یہ بھی تحقیق کریں گے کدان دوقتم کی چیزوں میں عروح کا ٹنار کس میں کیا جا سکتا ہے۔ ہماری روح ہے متعلق تمھارے خوف اور تو قعات اس سوال کا جواب فالم كريں گے۔

اس نے کہا بالکل درست ہے، جو شے مختلف اجزا سے مرکب ہے اور فطری طور پر مخلوط ہے، وہ جمار مرکب ہوسکتی ہے ای طرح تحلیل بھی ہوسکتی ہے لیکن جو شے مرکب نہیں ہے۔ صرف وہی مجھاور نیمازنا قابل تحلیل ضرور ہوگی۔ ی ہیں نے کہا جی ہاں میرابھی یہی خیال ہے۔ اور غیرمخلوط شے کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ نا قابلِ تبدیل ہوگی جبکہ ناوط میشر تم ا ہوتی رہتی ہے اور بھی ایک حالت میں نہیں رہتی۔ ہوتی رہتی ہے اور بھی ایک حالت میں بیرمانتا ہوں۔ اس نے کہا میں بیرمانتا ہوں۔

اس نے اہم اپنی سابقہ بحث کی طرف واپس لوٹ آئیں ہم اپنے منطق دلائل میں جس شے از آیے اہم اپنی سابقہ بحث کی طرف واپس لوٹ آئیں ہم اپنے منطق دلائل میں جس شے از سرتے ہیں کیاوہ وجود حقیق نہیں ہے،خواہ وہ مساوات ہو،حسن ہویا بچھاور کیا حقیقی وجود (جلور مطاق) ئی سمی بھی قدر ہے تبدیل ہونے کار جحان موجود نہیں ہوتا؟ کیا وہ 'بلکہ ن میں سے ہرا یک' اپنی اصل حالت ہ میں قائم رہتا ہے اور ان کا اپنا وجود کیسال رہتا ہے۔ ان کی خصوصیات میں کوئی ردو بدل نہیں ہوتا اور ہر کی طرح کے تغیر کوئی حالت میں کی وقت بھی قبول نہیں کرتیں۔

ی بیں نے جواب دیا کہ وہ سداایک ہی جیسی رہتی ہیں۔

کی بیں نے بواب دیا ہے۔ بہ ارانسان، گھوڑے، لباس یا دیگر اشیا کے بارے میں جو حسین ہیں باایک پرتم کیا کہو گے۔ بہ شارانسان، گھوڑے، لباس یا دیگر اشیا کے بارے میں جو حسین ہیں باایک دوسرے کے برابر ہیں یا دیگر بہت کی اشیا جنھیں کسی نہ کسی حقیقی وجود کا نام دیا جا تا ہے کیا وہ بمیشا ایک دوسرے کے برابر ہیں یا دیگر بہت کی اشیا جنھیں کسی نہیں کر سکتے ؟ وہ اپنی حالت یا دوبروں کا حالت میں وہتی ہیں۔ حالت میں وہتی ہیں اور بمشکل اپنی اصل صورت میں قائم رہتی ہیں۔ حالت کے مقابلے میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور بمشکل اپنی اصل صورت میں قائم رہتی ہیں۔

ی بیں نے جواب دیا دوسری بات درست ہے لیعنی وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں اور انھیں تم چھو کے ہو، وہ غیرم کی اور انھیں تم چھو کے ہو، وہ غیرم کی اور کھے ہو، وہ غیرم کی اور کھے ہو، وہ غیرم کی اور کھے کتے ہوا ور محسول کر سکتے ہو، وہ غیرم کی اور نظر نہیں آئیں۔

اس نے کہا بالکل درست ہے۔

سقراط چلیے ہم بیفرض کرلیں کہ وجود دوقتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جونظر آتے ہیں دوسرے دہ جونظر نہیں آتے ۔اچھا دونوں کوفرض کر لیتے ہیں۔جونظر آتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور جونظر نہیں آٹممالنا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ؟اہے بھی فرض کر لیتے ہیں۔

> جہاں تک ہمار اتعلق ہے ہمارے دوجز وہیں ایک جسم اور دوسرارو 5-یقیناً۔ ہتائے جسم کس قتم کا ہے اور کس سے مشابہ ہے؟ ظاہر ہے مرکی ہے اس میں کون شک کرسکتا ہے۔

روح نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ؟ بحراط ،انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔

سراہ میں اور نہ دیکھے جانے سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ کیا وہ ایک ہوتی ہے جے انسان اپی ریکھے جانے اور نہ دیکھ سکتا۔ ریکھے دیکھ سکتا ہے یانہیں دیکھ سکتا۔

بی ہاں!انسانی آ کھے۔

روح نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی۔

نظرنبين آتى-

پھروہ غیرمر کی ہوگی۔

-0403.

اس كامطلب ييهوا كدروح غيرمركى اشياجيسى اورجهم نظرة نى والى چيزول جيسا بـ

سقراط نتیجیتو یہی نکلتا ہے۔

اورہم ابھی ذراد ریم پہلے کیا پنہیں کہدرہ تھے کہ جب روح کی جم کواحساس کے وسیلہ کے طور پر استفادہ کا مطلب استفال کرتی ہے یعنی بصارت یا ساعت یا دیگر حسول سے کام لیتی ہے ( کیونکہ جم سے استفادہ کا مطلب صول ہے کام لینا ہے )، تو اس طرح ہم بینہیں کہدرہ سے کہ اس طرح جم روح کو بھی تغیر پذیری کے علقے میں گھیٹ لیتا ہے، وہ اسے ادھراُ دھر لیے پھر تا ہے اور فلط ملط کر دیتا ہے۔ دنیا اس کے اطراف گردش کرتی ہوتی ہے۔ بیجاوراس کی حالت ایک مدہوش شرائی جیسی ہوتی ہے۔ بیجالت تبدیلی کے قریب آنے ہوتی ہے۔ بالک درست ہے۔

کین جب وہ ہوش میں آتی ہے تو پھر غور کرتی ہے اور پھر وہ پاکیزگ، دوام، ابدیت اور فیر پزری کے جلتے میں واخل ہو جاتی ہے جواس کی مثیل ہوتی ہیں اور جب وہ اپنی اصل حالت میں ہوتی ہیں اور جب وہ اپنی اصل حالت میں ہوتی ہے اور اس کے علم میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی تو وہ ان ہی کے ہمراہ بمیشدرہتی ہے۔ پھروہ آ وارہ گردی سے اور اس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی تو وہ ان ہی کے ہمراہ بمیشدرہتی ہے۔ پھروہ آ وارہ گردی سے اللہ کے سبب خود بھی غیر تغیر پذیر ہوجاتی ہے۔ روح کی اس حالت کو است کو است کو است کو است کو است کو است کے سبب خود بھی غیر تغیر پذیر ہوجاتی ہے۔ روح کی اس حالت کو است کو است کو است کی سبب خود بھی غیر تغیر پذیر ہوجاتی ہے۔ روح کی اس حالت کو است کی سبب خود بھی غیر تغیر پذیر ہوجاتی ہے۔ روح کی اس حالت کے سبب خود بھی غیر تغیر پذیر ہوجاتی ہے۔ روح کی اس حالت کے سبب خود بھی غیر تغیر پذیر ہوجاتی ہے۔

. سقراطاً پ نے بیہ بات بہت عمدہ انداز میں بیان کی ہے اور جو بچ ہے۔ اس استدلال اور سابقہ بحث ہے جو تقصیل جا سکتا ہے اس کی روثنی میں روح س گروہ ہے

زیاد ومشایداورملتی جلتی ہے؟

وری، ی ہے. تراط میراخیال ہے کہ ہراس تھی کی رائے کے مطابق جواس استدلال کو بچھر ہاہے روں نے تغیر تغیر اللہ میں روی نے تغیر ت مراه پر اشیاسے بے حدمشابہ ہوگی۔احمق سے احمق انسان بھی اس سے انکارنہیں کرسکتا کے جم تغیر پذیراشیا ہے

جي مال ۔

تاہم آیئے اس بات پرایک اور انداز سے غور کریں جب روح اور جم کا اتصال ہو جاتا ہے تو قدرت روح کو تھم دیتی ہے کہ وہ جسم پر حکمرانی کرے، تھم چلائے اور جسم کو کہتی ہے کہ وہ اس کے حکم کو مانے اورا سے بحالائے۔ بتایئے ان میں سے کون ساجز والوہی اور کون سالا فانی ہستیوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ کیا ۔ آپ کوو وجز والوئی نظرنہیں آتا جے تھم چلانے کے لیے خلیق کیا گیا ہے اور فانی وہ ہے جوفطری طور پررعایا اور فادم ہے؟

اورروح کس ہے مشابہ ہے؟

ستراط اس میں کوئی شک نہیں ہوسکتا۔روح الوہی جز وے مشابہت رکھتی ہے اورجم فانی جزو

بحری بیں ہمیں غور کرنا چاہے کہ جو کچھاب تک کہا جا چکا ہے اس سے یہی نتیج نہیں نکلتا کہ روح کی الوی جزوے مشابہت بہت زیادہ ہےاور جولا فانی ہے،معقول ہےاور ہمیشہ یکساں اور غیر تغیر پذیر ہے اور بیر كەانسانى جىم سے مشابە ہے جوفانى، غير معقول، متنوع، حل يذير اور تغيريذير بوتا ہے۔ ميرے عزيزى بيں كيا بما انتجا کو اخذ کرنے کے خلاف کوئی بنیا دفراہم کر کتے ہیں۔

ہم نہیں کر کتے ۔

کیکن اگریہ بات درست ہے تو کیا جسم تیزی سے خلیل ہونے کا اہل نہیں ہے اور روح تقریباً یا کل طور برنا قابل حليل ي

آپ نے پیمشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ انسان کی موت واقع ہونے کے بعد اس کاجسم یا نظر آنے والے اس كاعضا، جونظرا نے والى دنيا ميں موجودر ہتے ہيں جنھيں لاش كہا جاتا ہے، فطرى طور پر خليل ہوجاتا ہے،



را گاہ اور کو سے جوجاتا ہے لیکن جسم کی ہر بادی کا میں گوری نیں ہوتا، وہ پکھ عرصے نہیں بلکہ طویل برا گاہ اور کا میں ہار طویل برا گاہ اور کا بھی ہار طویل برا گاہ ہوت کے وقت مرنے والا تو انار ہا ہوا ور موسم بھی خوشکوار ہو ۔ بہت کا موسط کے بعد اگر ووائیں اور مسالدلگا کر محفوظ کر لیا جائے جیسا کہ معرض روائ تھا تو وہ فیر معمولی برسے بحر ہاں حالت میں روسکتا ہے۔ جسم کے مؤنے گئے کے بعد ہنریوں اور دباط کے گؤئے تھر بنا ور بعد ہنریوں اور دباط کے گؤئے تھر بنا ؟

- *الرج* 

بی مرکن ہے کہ دوح جونظر نہیں آئی 'جب اصل عالم تحت الارض سے جوای کی طرح فیرم کی ،

بزاور شرف دای جگہ ہے مقد ک اور دانا خدا کے پاس جانے کے لیے گزرتی ہے، جہاں اگر خدانے چا آق برک دوج کو بھی تحدوثی در یعد جانا ہے تو کیاروح کو اکثر لوگوں کے قول کے مطابق ابنی فطرت کی دوسے 'جم برک دوج کو بھی تعدوثی اثر المحب میں مرح کو بیز سیمیاں اوری بیں جوزتی کیا ہوا کا کوئی جھونکا اثر المحب جو المحب میں موسکی جھونکا اثر المحب جو دوس میں ہوگی ہے موادی جسم ان خرابی برک بھی بیراونی کے موادی جسم ان خرابی برک بیراونیں لے جاتی دونی و دنیا وی دنیگی کی حالت میں بھی ارادی طور پر جسم سے کوئی واسط نہیں رکھا نے بھراونیں لے جاتی رہتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہتی ہے اور بھیشاں طرح کے بجردات کو فرور کھی ہے۔ ان تمام باتوں سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ دائش کی رسیا ہوتی ہے اس لیے دو بھیشر فوٹی فوٹی رہتی ہے۔ کیا الی زندگی مرنے کی مستحق نہیں ہوتی ؟

كول نبيس يقيناً

میں کہتا ہوں کہ روح جو غیر مرئی ہے، ایک غیر مرئی دنیا کی ظرف روانہ ہوجاتی ہے جوالوہ بالا قانی ادم مقول ہو تی ہے۔ وہاں بہنچتے ہی اے رحمتیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں اورانسانی غلطیاں اور ما والنیاں، ان کے خوف، بیجا نات اور دیگر انسانی خامیوں اور جم کواحساسات کا ذریعہ بنانے سے چھٹکا را پالتی ہے، اور جبرا کہاجا تا ہے کہ پاکیزہ روح کو ہمیشہ کے لیے قرب اٹھی حاصل ہوجا تا ہے، کی ہیں کیا سے خوبیں ہے؟ مبدا کہ ہما کہ ہاجی ہاں بے شک۔

لیکن جوروح آلودہ ہوتی ہاور دنیا ہے رفصت ہوتے وقت نجس ہوتی اور ہمیشہ جم کی خدمت مماعروف رہتی ہاورا ہے جم ہے محبت ہوتی ہے، جسمانی خواہشات اوراعتدال ذات ہے محور ہوکریہ بنین کرلتی ہے کہ حقیقت صرف جسمانی شکل ہی میں آشکارا ہوسکتی ہے جے انسان چھوسکتا ہے، و کھے سکتا ہے، کیا سکتا ہے، پی سکتا ہے اور اپنی ہوائے نفس کے لیے ان سے رجوع کرتا ہے یعنی ایک روح نفر مشاور خول کی موائے میں ا عادی ہوتی ہے۔ وہ ان باتوں سے وامن بچاتی ہے جے جسمانی آئکھ تاریک اور غیر مرکی جانتی ہے کیا اور خوات ہے کہ دنیا سے کہ دنیا سے دنیا سے کہ دنیا سے دائی سے دنیا سے

اس نے جواب دیا بیٹاممکن ہے۔

یالکل درست ہے۔

تو میرے دوست یمی جسمانی اور مادی عضر وزنی ہوتا ہے، بو جھ بن جاتا ہے، خاکی اور مرائی ہوتا ہے۔ جوروح اس طرح مانعات کا شکار ہوتی ہے وہ افسر دہ ہوتی ہے اور اسے تھیدٹ کر دوبارہ مرائی دنیا میں پہنچا ویا ہے کیونکہ وہ غیر مرئی وجود اور دوسری دنیا سے خوف زدہ ہوتی ہے وہ قبرول اور مزاروں کے اردار رہ ہوتی ہے وہ قبرول اور مزاروں کے اردار رہ ہوتی ہے دائی لیے لوگ کہتے ہیں کہ انھیں اس روح کے غیر مرئی بھوت جیسے ہیو لے نظراتے ہیں ہو دنیا ہے دونظر اس میں چند مرئی عضر شامل تھے،ای لیے وہ نظر و نیا ہے دونظر ہے۔

ستراطاس کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔

جی ہاں تی ہیں اس کے بہت امکانات ہیں۔ بیروحیس نیک لوگوں کی نہیں بلکہ گناہ گاروں کی ہوں گی جوانی گاروں کی ہوں گی جوانی گزشتہ زندگی کے گناہوں کے پاداش میں یوں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ وہ اس حقیقت تک اس طرح بھٹکتی ہیں۔ وہ اس حقیقت تک اس طرح بھٹکتی ہیں جب تک جسمانی اور مادی جسم کی طلب کے طفیل انھیں دوسر رے جسم میں قید نہیں کر دیا جاتا اور انھیں اس طرح کی فطرت اور کردار کے حامل اجسام میں مقید کیا جاتا ہے جسے انھوں نے گزشتہ زندگی میں پروالن کے حامل اجسام میں مقید کیا جاتا ہے جسے انھوں نے گزشتہ زندگی میں پروالن کے حامانی ا

مقراطآ پ کی مراد کس طرح کی فطرت سے ہے؟

میری مرادا بیے انسان سے ہے، جو پُر خوری، بے راہ روی اور بدمستی کا شکار ہواوران سے دامن بچائے گابھی سوچنا بھی نہ ہو۔اس کا شار گدھوں اوراسی طرح کے حیوانات میں ہوتا ہو ہمھارا کیا خیال ہے؟ میراخیال ہے کہ ان کے بارے میں ایسی ہی رائے قائم کی جاسکتی ہے اور چھوں نے ٹاانسانی مللم میں سے جا کئیں گے۔وہ اور کس زمرہ میں وں اور چیلوں میں گئے جا کئیں گے۔وہ اور کس زمرہ میں داخل ہو غرار تشکیردگی راوا ختیار کی وہ بھیٹر یوں مشکر وں اور چیلوں میں گئے جا کئیں گے۔وہ اور کس زمرہ میں داخل ہو

ی ہیں نے کہاجی ہاں بلاشبہوہ ایسے جانور ہیں۔

ں۔۔ انھوں نے کہا کہ انھیں ان کی فطرت اور رجحانات کے مطابق جگہ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ انھیں اں نے کہا کوئی مشکل نہیں۔ان میں سے چندخوش وخرم بھی ہوتے ہیں اورخودا پی ذات اوراس یے دیاں دہ جاتے ہیں سب سے زیادہ خوش یہی ہوتے ہیں ، جنھوں نے معاشرتی اور جسمانی اقدار اور ان سے جہاں دہ جات ہیں سب سے زیادہ خوش کی ہوتے ہیں ، جنھوں نے معاشرتی اور جسمانی اقدار اور ر میں ہوں۔ ایک بینیں اعتدال ذات اور انصاف کہتے ہیں ، پر ممل کیا اور وہ پیخصوصیات صرف مثق اور توجہ سے حاصل بیا بیاں جنسیں اعتدال ذات ہوں۔ رح بین فلفداور عقل سے نہیں۔

وهب سے زیادہ خوش کیوں رہتے ہیں؟

کونکہ امید ہے کہ وہ اپنے ہی جیسی ساجی زندگی گزار نے والی شہد کی کھی ، بھونرایا چیونٹی میں شامل اللہ اور پھر دوبارہ کسی ایسے انسان میں داخل ہوں گے جن سے نہایت اعلیٰ درجے کے انسان پیدا ہو

-UZE

لیکن علم ہے محبت رکھنے والوں کے علاوہ اور کسی کو قرب الٰہی حاصل نہ ہوگا۔اگر اس نے فلیفہ (الٰ ) کامطالعہ نہیں کیا ہواور دنیا ہے رخصت ہوتے وقت بالکل ہی یا کیزہ ندر ہاہو۔ سیمیاس اوری ہیں یہی رے کو فلفہ کے حقیقی برستار ہمیشہ حیوانی خواہشات اورلذات سے دور دور رہتے ہیں ،ان کی مخالفت کرتے بن ادران سے آلودہ نہیں ہوتے۔اس لیے نہیں کہ وہ غربت یا اپنے اہل خاندان کی تباہی سے دولت کے پارین دیگر دنیا پرستوں کی طرح ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ اقتد اراور شہرت کی ہوس رکھنے والوں کی طرح اپنی ہکار بیل کے باعث رسوائی اور بدنا می سے خوف ز دہ رہتے ہیں۔

ک بیں نے کہانہیں ،سقراط بیکام ان کے شایان شان نہیں ہوگا۔

انھوں نے جواب دیا یقینا نہیں ہوگا۔اس لیے جولوگ این روح کی فکر کرتے ہیں اور صرف اپنی جمانی لذتوں کے لیے زندگی نہیں گزارتے ، وہ ان تمام باتوں کو خدا حافظ کہتے ہیں اور وہ اندھوں کی طرح الرفط بین کرتے۔ جب فلے انھیں برائیوں سے نجات دے کر پاکیز گی عطا کرتا ہے تو می محسوں کرتے ہیں کرائیں اس کے اثر سے دورنہیں بھا گنا جاہیے اوروہ ای کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں اور مڑتے ہیں۔

مقراط آپ کیا کہنا جا ہے ہیں؟

ستراطات یا بہت ہوں ہا تا ہوں علم کے دیوانوں کو بیاحیاس ہوتا ہے کدروج مرزج ستراط نے کہا میں شخصیں بتا تا ہوں علم کے دیوانوں کو بیاحیاس ہوتا ہے کدروج مرزج مرزج سفراط ہے ہوں۔ بندھی اور چیکی ہوئی ہے۔ جب فلسفہ اے اپنے ہاتھوں میں نہسنجالے تو وہ وجود حقیقی کوقیدخانے کی ممانوں بندی اور پری ارب ہے۔ میں ہے ہی دیکھ سکتے ہیں ، نہوہ اپنے اندر جھا نگ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذات کے ذریعہ باہردیکھ سکتے ہیں اور نہ یں ہے ہی دیسے ہیں ہے۔ وہ ہرتیم کی لاعلمی کی دلدل میں نوحہ کنال رہتی ہے۔ بیاس کی اصل حالت تھی جبیبا کہ میں کہر چکا ہول اور م ے دیوں رہے ہے۔ طرح تعمیر کیا ہے کہ قیدی خوداس جرم کاسب سے بواشریک بن جائے۔ بیدد مکھ کر فلسفہاس کی دیمگیری کرتا ہے اے دلاسادیتا ہے اورائے آزاد کرانے کی کوشش میں مصروف ہوجا تا ہے۔روح کو دہ یہ بتا تا ہے کہ بھیارین ساعت اور دیگر حواس فریب دیتے ہیں وہ اسے ان سے دور رہنے اور بوفت ضرورت ہی ان کے استعال کی رغیب دیتا ہےا درا بنی ذات کومجمع رکھنے،اپنی شیراز ہ بندی کرنے اپنی ذات اور اپنے حقیقی وجودتھوریران<sub>گاد</sub> کرے اور دوسرے ذرائع ہے جومعلومات بھی حاصل ہوتی ہیں' وہ ہمیشہ ادلتی بدلتی رہتی ہیں'ان پراعمار نہ کرے۔ایسی چیزیں محسوسات ہے متعلق اور مرئی ہوتی ہیں لیکن اسے جو پچھا ہے باطن میں نظراً تا ہودی اورغیر مرکی ہوتا ہے۔ حقیقی فلسفی کی روح یہی سوچتی ہے کہا سے اس نجات کی راہ میں روڑ نے بیں اٹکانا جاہے، اس لیے وہ نفسانی خواہشات ،عیش وعشرت اور در دو تکلیف سے جہاں تک ہوسکتا ہے پر ہیز کرتا ہوں سوچتاہے کہ جب انسان میں بہت زیادہ خوشی ،خوف یا حرص پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ہے متعلق ہرتم کی برائیں میں ملوث ہوجاتا ہے جس کا پہلے ہی ہے اندازہ ہوتا ہے، مثلاً دولت اورصحت کا زیان جے وہ اپنی نفیانی خواہشات پر قربان کر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بڑے گناہ میں ملوث ہوجا تا ہے جوتمام گناہوں سے بڑھ کر اور بدتر ہےاور جواس کےخواب وخیال میں بھی نہیں تھا۔

ی بیں نے کہا کہ سقراط وہ کون سا گناہ ہے؟

وہ گناہ بیہ ہے کہ جب مسرت یا در د کا احساس شدیدترین ہوتا ہے تو ہرانسان کی روح پیخیال کر آ ہے کہ اس تیز ترین احساس کی غایت اصل اور حقیقی ہوتی ہے حالا نکہ ایسی بات نہیں ہے۔ صرف بظاہرا بیامعلوم اوتا ہے۔ کیا یہی بات درست نہیں ہے؟

- الي

کیا یہی وہ حالت نہیں ہے جس میں روح کوجسم بری طرح جکڑ لیتا ہے۔

سمن مربی ہے کہ ہرخوشی اور در دجسم کے لیے کیل اور پینج کی طرح ہوتا ہے جوروح کوجسم میں اس روں ہوجم ہی کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور جے جسم سے سمجھتا ہے روح بھی اسے ہی تھے مجھتی مرح بزریتا ہے کہ وہ جسم ہی کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور جے جسم سے سمجھتا ہے روح بھی اسے ہی سیجھتی مرح جر دہا ہے۔ مرح جر دہا ہے ال میل ہوتا ہے۔ان کی خوشیاں ایک ہوتی ہیں۔ وہ جسم ہی کی عادات اور ملاقات کے اس کا ہے۔ کے اس کا جسم سے تال میں وہ دونیا سے عالم تحدیث کر لیس نگا تیں میروں سے ہے۔ ا<sup>ران ہ</sup> ہے۔ اور وہ دنیا سے عالم تحت کے لیے روائگی ہے قبل بمشکل پاکیزہ رہ علق ہے۔ جم اسے علاق کے اور وہ دنیا سے عالم تحت کے لیے روائگی ہے قبل بمشکل پاکیزہ رہ علق ہے۔ جم اسے علاق کے است میں باتھ میں نے قب کی ان میں است میں ہے۔ جم اسے میں نے قب کی ان میں است میں ہے۔ جم اسے میں باتھ میں ہے۔ جم اسے میں باتھ میں ہے۔ جم اسے میں ہے۔ جم علی واچی ایک ایک اورجسم میں غرق ہو کرنشو دنما پاتی ہے۔اس طرح اس کا عالم قدوں اور ہیٹے آلودہ بنائے رکھتا ہے۔ پھر وہ کسی اورجسم میں غرق ہو کرنشو دنما پاتی ہے۔اس طرح اس کا عالم قدوں اور ہیں۔ پہر گی دسادگی ہے کوئی رابط نہیں رہتا۔ پہر کی دسادگی ہے ہے۔ سی ہیں نے کہا سقراط سے بات بالکل سچے ہے۔

ی میں یہی دجہ ہے کیلم کے سیچ طالب اعتدال ذات اور شجاعت کے مالک ہوتے ہیں نا کد اُن ر ڊوبات کي بناير، جوعام ٻيں۔

يقىنانېيں۔

بقینا نہیں بلنفی کی روح کسی اور طرح کے استدلال پیش کرے گی۔وہ فلسفہ سے بیاجازت طلب نیں کے گی کہاہے آزاد کر دے تاکہ آزاد ہونے کے مل کے دوران وہ خود مرت اور در دکی حلقہ بگوش ہو مائے اور ایبا کام کرے جس سے وہ دوبارہ کام سے جاتی رہی اور اپنے جال کو پینی لوپ (Penelope) کی . طرح بنتی اوراد هیزتی رہے۔لیکن وہ جذبات کو ٹھنڈار کھے گی عقل کی پیروی کرے گی اور ہمیشداین ہی ذات میں تیام کرے گی اور صدافت اور الوہیت اور ہراس شے پرغور کرے گی جواظہارا وررائے زنی سے ماورا ہوگی ادران ہی ہے وہ اپنی غذا حاصل کرتی رہے گی۔

وہ ای طرح زندگی گزارنے کی سعی کرتی ہے اور اسے توقع ہوتی ہے کہ موت کے بعدوہ اپنے ہی جیوں کے پاس چلی جائے گی اور جسمانی بداعمالیوں سے نجات یا لے گی۔ سیمیاس اوری بیس جب روح کی بررش اور تربیت اس نہج پر ہوگی تو اہے بھی پیخوف نہیں ہوگا کہ موت کے بعد ہوائیں اے اڑالے جائیں گى،دە بھرجائے گى ،اس كا وجود حرف غلط كى طرح مث جائے گا۔

سقراط جب دیریتک باتیں کرنے کے بعد حیب ہوا تو ہرطرف خاموثی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا جیےوہ نور مراقبہ میں چلا گیا ہو۔ یہی حالت ہم میں سے بیشتر کی تھی۔جو باتیں ہوئی تھیں ہم ان پرغور کرتے رہے مرن کی بیں اور سیمیاس نے آپس میں دو چار با تیں کیں۔ سقراط نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بحث کے

بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کیا اضمیں کوئی کی محسوس ہور ہی ہے؟ انھوں نے کہا اب بھی متعدد آگا متا مظافر ہیں جن سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ شرط بیہ ہے کہ اس معاسلے کی مزید چھان بین کی جائے۔ اگرا ہیں جن سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ شرط بیہ ہے کہ اس معاسلے کی مزید چھان بین کی جائے۔ اگرا ہی کہ اس موضوع پر بحث چھیٹر نے کا ہے تو بس کہوں گا جہیں بہت ہو چکا۔ تا ہم اگر موجود ہم خور ہم خوش کی المان ہو ہے۔ تاہم اگر موجود ہم خور ہم خوش کی اس کے کا ظہار کرنے میں کوئی آبی ہی ہم موش کی گا ہوں گا ہم موشوں نے کہا ہم موس کی تھا ہم اس کے کہنے کو آگے ہو جو ان ان کران اور کی ان کران ہوگی تھی ہوئی تیا رہوں۔

ار کا دائیہ ہے۔ سیمیاس نے کہا مجھے اعتراف ہے کہ ہمارے دماغ میں شبہات بیدا ہورہ ہیں اور ہم اوگر ہم پوچھنے کے لیے ایک دوسرے کوآ مادہ کررہے تھے تا کہ آپ سے ان کے جواب مل جا کیں لیکن اس خوف ہے کہ ہماری یہ جمارت اس موقع پر آپ کے لیے باعثِ زحمت ہوگی ہم میں سے کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔

ستراط نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے ہیاس بیتم کیا کہدرہے ہو۔ ہوسکتا ہے میں دوسروں کوان بات كے تسليم كرنے برآ مادہ نه كرسكتا ہوں كه ميں اپني موجودہ حالت كو بدشمتی تصور نہيں كرتا۔ اگرتم اوگوں إ یاورنه کراسکوں که کیاتم اتن بھی اجازت نہیں دو گے کہ مجھ میں پیش بینی کی اتن صلاحیت ہے جتنی بلخوں میں ہوآ ے۔ جو جب میمحسوں کرتی ہیں کہ موت آنے والی ہے تو وہ زندگی میں بھی بھی جو گیت گاتی تھیں ای وقت ایک طویل اور خوبصورت گیت گا کرخوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ ذرا دیر بعدوہ دیوتا ؤں کے پاس پہنچ جائیں گا۔ انبان چونکه موت سے خوف ز ده رہتا ہے اس لیے وہ بطخ پر سیالزام تراشی کرتا ہے کہ وہ آخری وتت میں فراد کرتی ہیں پیدرد کی چنج ہوتی ہے لیکن وہ پیجول جاتے ہیں کہ جب کوئی پرندہ سردی کا مارا، بھوکا یا درد میں جلا ہوتا ہے تو وہ نغمہ سرائی نہیں کرتا خواہ وہ بلبل ہو یا ابا بیل یا رنگین پروں اور کلغی والا ہؤ یو (Hoopoe) جس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ ایک پرُدر دنغہ گا تا ہے۔ تا ہم مجھے بطخ کے نغے کی طرح اس بات پریفین نہیں ہے۔ لیکن و دا پالود بوتا کے نز دیک مقدس ہیں ،انھیں پیش گوئی کی صلاحیت عطا ہوئی ہے جو دوسری دنیا کی نعتوں کا پیچگی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ای لیے یہ پرندےاس روز پہلے ہے کہیں زیادہ نغمہ سرائی کرتے ہیں اورخوشاں مناتے ہیں اور مجھے یہ یقین ہے کہ میں بھی ای دیوتا کا خادم اوربطخوں کا ہم مرتبہ ہوں اور میسوچ کر کہ مجھے میرے آتانے پیش گوئی کا ملکہ عطا کیا ہے جوبطخوں سے کمترنہیں ہے۔ میں ان پرندوں سے کم ترخوش ہو کر کس طرح بھی دنیا کوخیر بادنمیں کہوں گا۔اگرتم لوگوں کا یہی اعتراض ہے تواس کی پروانہ کرواوراس وقت تک جو چاہے سوال یو چیخے رہو جب تک ایشنز کے گیارہ مجسٹریٹ اجازت دیتے ہیں۔

جہاں نے کہا بہت خوب ستراط کی تو بس ای البحق میان کرتا ہوں اوری بیس اپنا مسکا خود بیان بہت ہوں کے کہ موجودہ زندگی بیل جوسائل مر بی بھی ہیں احساسات ہوں کے کہ موجودہ زندگی بیل جوسائل مر بی بھی ہوں ہوتا ہے کہ شابیل آپ کے بھی بھی اس کے بارے بیں کوئی بات یقین ہے کہنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ تاہم میں اس فر نہاں کے بارے بیں جو پھی کھیا جاتا ہے اسے پوری طرح ہا بت نہیں کرتا اور اس فن کوزر پور سی بھوں گا جوان کے بارے بیں جو پھی کھیا جاتا ہے اسے پوری طرح ہا بت نہیں کرتا اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں نتائج کے حصول تک کہ بہت ہوں کو دوموان کے بارے میں سی بھی ہوں کو اس کے بارے میں سی بھی ہوں کو دوموان کے بارے میں سی بھی ہوں کہ ہوں کہ بارا تاریخ کے باری بیل کوئی ہوں کا ہے ۔ آ ب نے بھے تھی دیا ہوں کہ بیل پوچھنے کی جزائت کرتا ہوں کہ بیل ہوں کو بھی تو بو کوئی ہو بات کوئی ہوں کہ بیل میں میں تو بولوں کوئی ہو بیل کی بیل ہوں کہ بیل کوئی ہوں کہ بیل کرتا ہوں تو بھی تو بیل کے بیل ہوں کہ بیل ہوں کہ بیل کوئی ہو بیل ہوں کوئی ہو بیل کوئی ہو بیل ہوں تو بھی تو بیل ہو گھی کوئی ہوتا ہوں تو بھی میں ہوتا ہے کہ بھی تشدرہ گئی ہے۔

یں۔ سراط نے جواب دیا کہ دوست ہوسکتا ہے کہ تمھاری بات درست ہوتا ہم مجھے بتاؤ کہ بحث کس پہلو ہے فنہ ے۔

 وقت تک یاتی روجاتے ہیں، بب تک وہ بر ہاد نہ ہوجا کیں یا اضیں جلاند دیا جائے اورا گر کو کی پرتلیم کرسمار روح جو بسمانی عناصر کا اعتزاج ہے تو اس حالت میں جھے موت کہا جاتا ہے پہلے وہ تباہ ہوتی ہے۔ ان کوئم کی

بواب دیں "

سر اط نے اپنی عادت کے مطابق ہم پر نظریں جمادیں اور مسکراتے ہوئے کہا کہ: سیمیاں کے مطابق ہی جھ سے زیادہ قابل ہے وہ اس کا جواب کیول نہیں اس کے بق میں ہے ہوگوئی بھی مجھ سے زیادہ قابل ہے وہ اس کا جواب کیول نہیں بات کے دائل میں بڑی قوت ہے ۔ لیکن اس کا جواب دینے سے قبل بہتر ہوگا کہ ہم کی بیس کی بات ہجمی نیار اس کے دائل میں بڑی قوت ہے ۔ لیکن اس کا جواب دینے سے قبل بہتر ہوگا کہ ہم کی بیس کی بات ہجمی نیار اس کے دائل میں بات پر خور کرنے کا وقت مل جائے گا اور دونوں کی باتیں سننے کے بعد اگر ان کی باتی دوران ہمیں اس بات پر خور کرنے کا وقت مل جائے گا اور دونوں کی باتیں سننے کے بعد اگر ان کی باتی دوران ہمیں اس بات پر خور کرنے کا وقت مل جائے گا اور دونوں کی باتیں سننے کے بعد اگر ان کی باتی دوران ہمیں اس بات مقدمہ از میں گے بصورت دیگر ہم اپنا مقدمہ از میں گے ہے ہیں برائے مہر بانی بنا کا کہ ب

ی بیں نے کہا کہ میں آپ کو بتا تا ہوں۔ مجھے یول محسوس ہوتا ہے جیسے بحث جس مقام رخی وہیں یر موجود ہے اور اس پر اب بھی وہی اعتراضات باقی ہیں جو پہلے تھے۔ میں سے ماننے کے لیے تیار ہوں ک بسمانی شکل میں دافلے سے قبل روح کا وجود ہے۔اسے بروی ترکیب سے ٹابت کیا گیا ہے جواطمینان بخل ے۔ سے اس کے اعتر اضات کے باوجوداس بات سے انکار کرنے پر ماکل نہیں ہوں کدروح میں توت ہے اور و جسم سے زیادو دیر تک باتی رہتی ہے۔ میری یہی رائے ہے کہ روح جسم سے افضل ہوتی ہے۔ ای لے جی ے دلائل پوچیتے ہیں آپ بھر قائل کیوں نہیں ہو جاتے۔ جب آپ بیدد تکھتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد كزور شے كا وجود باتى رہتا ہے تو آپ كويد بات تسليم كرنے ميں كياباك ہے كدزياده يائيدار شے بھى اكامت میں باتی رہے گی؟ میری آ پ سے درخواست ہے کہ آپ فرمائے میں بھی اپنے اعتراض کو جے میں ضرور بیان كرون گائيا ہيمياس كى طرح تمثيلى انداز ميں پيش كروں؟ جس تمثيل كو ميں بطور ثبوت پيش كرر ما ہول، دوالك وڑھے پارچہ باف کی ہے۔ جب وہ مرجا تا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ وہ مرنہیں سکتا وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ دیکھے یاں کا وٹ ہے جھاس نے خود بُنا تھا اور پہنا تھا۔ بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے کہیں سے بھی خراب نہیں ہوا۔ دو کی یقین ذکرنے والے مخص سے یو چھتا ہے کہ انسان زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے یا کوٹ جوزیراستعال ہے اورجبات بیر واب اتا ہے کدانسان زیادہ عرصے تک باقی رہتا ہے، تو وہ بیرسوچتا ہے کداس نے کم پائیدار فی فاے قاظر میں انسان کی بقا کو فابت کردیا ہے۔ سیمیاس میں عاجزی سے بیکہتا ہوں کہ اس میں میں آ پ کی دائے غلط ہے۔ جواب میں کوئی بھی کہ سکتا ہے کہ آپ یاوہ کوئی کررہے ہیں۔ کیونکہ حقیقت میں ہے کہ

ان نے ایسے تات کو اور ہے اور ہینے اور ہے۔ اور ہیسے کے اور کے اور کا انتخابی میں میں انسان کو کوٹ سے میٹیر آر کا بات کیس کیا جا سکتارا پر انتخاب سے اور اور کا کا اور کا کا سال بالان المرح انسان کوک سے حقیرتہ کا بت آئیں کیا جا سکتا یا کا تقیل کے اور ایوجم ااررا کی کا دیا ہے۔ پاسانی میاس طرح کوئی بھی آوی ہے کہ سکتا ہے کہ روز اور ایر انسان کے اور ایر جم ااررا رائے کے ٢٠٠١ ال المرح كول بحى أوى يد كوملكا به كدوا تا إيدوار به الدائم الإوار المالاوار المالاوار المرادار الموادار رن کا زندن ا رن کا زندن کا در برجب انسان کی زندگی طویل ہو جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کا جم او قا کھوٹا اور بازی کے جس مار سے اس منا جات کی سے در اور ایک کا ایک کا انسان کا جم او قا کھوٹا اور ز براہ میں اور دوح اپنے لیے نیا جامدہ بن لیتی ہے فرانی کی مرمت کر لیتی ہے لیاں ہو اار من ہوتارہتا ہے اور دوح اپنے لیے نیا جامدہ بن لیتی ہے فرانی کی مرمت کر لیتی ہے لیکن ہے دول تا پید علی ہونارہ ہے۔ علی ہوناں کا آخری جامد موجوور ہتا ہے جواس کے بھر بھی باتی رہتا ہے اور جب ہالآ فرروں فتم ہو مبال بازے قراس کا آخری ہے۔ ہاں ؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اور وہ جلداز جلد سرم کرنا پید ہوجاتا ہے اس لیے میں موت کے بعد بذخیری فطری کزوریاں عود کر آئی ہیں اور وہ جلداز جلد سرم کرنا پید ہوجاتا ہے اس لیے میں موت کے بعد با المان ال المان الان اور وہ ایس کے اسا ہول کہ کچھ لوگوں کی رومیں موت کے بعد بھی موجود ہوتی ہیں اور وہ بار بار علام الدر مي كيد مزيد برآ ل روح مين فطرى طور پرايى قوت موتى بى كد بس كے باعث دوقائم رے گادر متعدد بارجنم لے گی۔ بعینہ ہم یہ بھی تسلیم کر سکتے ہیں کدوہ بار بار پیدایش کے مل سے گزر کر فرسودہ پر فن ادر بالا خرایک روز ایسی موت آتی ہے کہ وہ بالکل ہی فنا ہوجاتی ہے اورجم کی اس موت اور بربادی . یجی سے دوح فنا ہوجاتی ہم لاعلم رہتے ہیں کیونکہ ہم میں سے کسی کواس کا تجربہ نہیں ہوسکتا ہے۔اگریہ رے ہو میں یہی کہوں گا کہ جب تک کوئی شخص میر ثابت نہ کرے کہ روح یقینی طور پرغیر فانی اورامرہ، ں ہوت براعتاد یکسر بودا ہوگا لیکن جو شخص روح کاغیر فانی ہونا ٹابت نہیں کر سکے اور قریب المرگ ہووہ الذف بن تن بجانب ہوگا كہ جب جسم مكڑ ئے كلا سے ہوجائے گا توروح بالكل ہى فنا ہوجائے گا۔

الْمُاكِیْنِ : فیڈومیرے احساسات بھی تمھارے ہی جیسے ہیں تہہاری با تیں من کر میں بھی وہی سوال پوچھٹا چاہٹا تھا۔ میں اب کس دلیل براعتا د کرسکتا ہوں کیونکہ سقراط کے دلائل سے زیادہ معقول اور کون ے دلائل ہو کتے ہیں جنھیں بول رسوا کردیا گیا ہے؟ بیاصول میرے ذہن میں پختہ و فالم ے دلائل ہوسے یں ۔۔۔ روح ایک طرح کی ہم آ ہنگی ہے اور اس کا ذکر جیسے ہوا میری یا دواشت تازہ ہوئی کی عظم کا اسکا مسکلے مردوبارہ غور کر کرائی لیا کی کوئی کا کا کوئی کا کوئی کا کی کا کوئی کا کا کوئی کا روح ایک طرب ۱۰۰۰ می می است مسئلے پر دوبارہ غور کر کے ایک دلیل میلام کالما استعمال میں مسئلے کہ اس مسئلے پر دوبارہ غور کر کے ایک دلیل دریانت کرالا بس سے بیرہ بسب رہ ہوں کہ آپ میر ضرور بتا ہے کہ سقراط نے بحث میں کون ساراتر افترارا سے در دو ۔ تھا؟ کیا وہ بھی ای نا گواریت میں شامل تھے جھے آپ نے بیان کیا ہے یا انحول نے المیالا قاب ہے روں ملے کا مقابلہ کیا ہے اور کیا انھوں نے اس کا مقابلہ کا میابی سے کیایانا کام موگی ہوگ کے گزراتھاتفصیل ہے بیان کردیجے۔

فیڈو: ایٹی کریٹس مجھے۔ قراط پرا کثر تعجب ہوتا تھالیکن اس موقع پرتواس پر بہت ہی زیادہ حمرت ہولٰ۔ اس کے لیےاس کا جواب دینا کوئی مشکل بات نہیں تھی لیکن جس نے مجھے حیران کیاوہ پیانے تی کہ اس نے نوجوانوں کی باتوں کونہایت مخل، خندہ پیشانی سے اس طرح برداشت کیا کہ دواں کا داد دے رہے ہوں۔ پھراسے فوراً اس زخم کا احساس بھی ہوا جس سے ان دلائل کی دجہے ہم دوجار ہوئے تھے۔اس نے پھرفورا اس پر مرہم لگا کر مندمل کر دیا۔ یوں مجھ لیجے کہ اس وقت ر ا سے سیدسالار کی طرح تھے جواپنی شکست خوردہ فوج کو جمع کررہا ہواور انھیں اس کی مثال رکل كرتے ہوئے مدان جنگ میں واپس آنے كى ترغیب دے رہاہے۔

> ایش: اس کے بعد کیا ہوا۔

> > فيڈو:

ابھی من او کے میں اس کے قریب ہی دا ہنی جانب ایک سٹول جیسی چیز پر بیٹھا تھا۔وہ ایک صولے پر بیٹھا تھا جوقدرے او نیجا تھا۔ اس نے میرا سرتھپتھیا یا اورا بے ہاتھ سے میری گردن کے بالالاک د بایا۔ وہ میرے بالوں ہے ای طرح کھیلا کرتا تھا۔ پھر وہ بولا فیڈ و میرا خیال ہے کل تھارکا ہو خوبصورت زلفیں تراش دی جائیں گی۔ میں نے کہاسقراط پیٹھیک ہے غالبًاوہ ایساہی کریں گے۔ اگرتم میری بات مانوتوا پیانهیں ہوگا۔

توجيح كما كرناموكا؟

اگر ہماری پے بحث فتم ہوجاتی ہے، ہمارے دلائل نا کام ہوجاتے ہیں اور ہم اے دوبارہ زندگی نہیں دے کئے تو کل فہیں آج ہی ہم دونوں اپنے بال کاٹ دیں گے۔اگر میں تمھاری جگہ ہوتااور بحث میرے اٹھ پ در سی مودوا رکائیوز (Argives) کی مرح مقل میں مودوا رکائیوز (Argives) کی مرح مقل میں بحث کی تجدید کر کے ان میں برج کی میں بحث کی تجدید کر کے ان میں برج کی میں برج کے میں برج کے میں برج کی میں برج کے میں برج کا برج کی میں برج کی برج کی برج کی میں برج کی برج کی برج کی میں برج کی برج کی

ے ہں ۔۔۔ یہ نے کہا جی ہاں بیکن بقول ہراکلس کے، وہ خود بھی دو کا مقابلہ نہیں کرسکتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ، بیان بقول ہراکلس ہے۔ ۔۔۔ یں۔ اس نے کہا پھر مجھے بلالینااور میں غروب آفتاب تمھارے لیے آئی اولاس کا کردارادا کروں گا۔ اس نے کہا پھر مجھے بلالینااور میں غروب آفتاب تمھارے لیے آئی اولاس کا کردارادا کروں گا۔ مرن کوبلایا تھا بلکہ یوں سمجھ لیجھے آئیولاس ہراکلس کو پکارر ہاہے۔

وہوں۔ اس نے کہابس اتناہی کا فی ہوگالیکن پہلے ہمیں خطرے سے بچنے کاجتن کر لینا چاہے۔ بى نے كہا خطرہ كيسا؟

اں نے جواب دیا کہیں ایسانہ ہو کہ ہم دونوں دلیل دخمن بن جا کیں۔انسان کے لیےاس سے یہ ں ۔ زاد بری بات اور کو کی نہیں ہو عتی ہے۔ کیونکہ جس طرح کچھ لوگ انسان دشمن ہوتے ہیں اور انسانوں سے رہاں۔ ازن کرتے ہیں ای طرح دلیل بیزار بھی ہوتے ہیں جنھیں دلائل سے نفرت ہوتی ہے۔ دونوں کی بیرحالت الكى بوقى ہے جود نیا ہے لاعلمی اور جہالت كے سوائجے نہيں۔انسانوں سے نفرت ناتج به كارى يرانتها كى . انادے پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک آ دمی پراعتما د کرتے ہیں اور اے مکمل طور پرصادق ،معقول اور قول کا ایکا بجنے ہں لین دوسرے ہی کہتے وہ کا ذب اور جالباز ثابت ہوتا ہے۔ پھرای طرح اس کا واسطہ دوسرے، نہے، چوتھ آ دی ہے پڑتا ہے خصوصاً ان لوگوں ہے جنھیں وہ اپنا خاص آ دمی اور یا بِ غار سجھتا ہے۔ایسی ہی ندر ایسیوں کے بعدوہ تمام انسانوں سے متنفر ہوجا تا ہے اور وہ پییتین کر لیتا ہے کہ کسی انسان میں نیکی کی رن اِلْ نبیں ہے۔ تم نے بھی اس امر کا مشاہدہ کیا ہوگا۔

جی باں میں نے مشاہدہ کیا ہے۔

کیا یہ بات باعثِ رسوائی نہیں ہے۔ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ ایسا آ دمی معاشرتی تعلقات کا ہنر ہال کرنے ہے تبل ہی دوسر بے لوگوں ہے میل جول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔معاشر تی تعلقات کا ہنرا ہے بکھاریتا ہے کہ کچھلوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے اور بہت بردی اکثریت ان کے بین بین ہوتی ہے۔

میں نے کہااس سے آپ کا مطلب کیاہے؟

ال نے جواب دیا میرامطلب یہ ہے کہتم بہت زیادہ لوگوں کا یا بہت کم لوگوں کا ذکر کرتے ہولیکن

بہت زیادہ اور بہت کم لوگوں کی تعداد عام نہیں ہوتی۔ بیاصول ہرا نتہا پرخواہ وہ بردی ہویا تھوٹی، تیز ہولی میں میت اوق تر تا مرکیکن بہت بردی اکثریت ان انتہا کا سے میں میں میت بردی اکثریت ان انتہا کا سے میں میں میں میں میں میں بہت زیادہ اور بہت اور روں ۔ صاف ہو یاغلیظ، سفید ہویا سیاہ، صادق آتا ہے لیکن بہت بڑی اکثریت ان انتہاؤں کے دسط میں اور آئے۔ ساف ہویاغلیظ، سفید ہویا سیاہ، صادق آتا ہے لیکن بہت بڑی اکثریت ان انتہاؤں کے دسط میں اور آئے۔ میں نے کہاجی ہاں آئی ہے۔

یں ہے ہیں ہوں ہوں ، اس میں ہوکہ اگر برائی کا مقابلہ کروایا جائے تو بدرین (بدی کا انہا) اس نے کہا اور کیا تم تصور کر سکتے ہوکہ اگر برائی کا مقابلہ کروایا جائے تو بدرین (بدی کی انہا) بہت كم مقدار ما تعداد ميں طے گا-

جی باں اس بات کا کافی امکان ہے۔ میں نے کہا۔

اس نے جواب میں کہا ہاں ایساا کثر ہوتا ہے۔ تا ہم اس معاملے میں دلائل انسانوں سے نظر ہوتے ہیں ہم نے مجھے،اس سے زیادہ باتیں کرنے پرآ مادہ کرلیا جتنی بات میں کرنا چاہتا تھا۔مواز نہ کا کتور ے کہ جب ایک سیدھاسادہ آ دمی جومنطق بحث سے قطعاً نا آ شنا ہے پہلے سے یقین کر لیتا ہے کہ دیل دارے ے، مجر بعد میں سوچتا ہے کہ وہ غلط ہے خواہ وہ حقیقتاً غلط ہویا نہ ہو۔ای طرح کا وہ عمل ایک کے بعد درم کا ، دلیلوں سے کرتار ہتاہے اور یوں بحث کرنے والے کئی لوگ جیسا کہتم جانتے ہو، وہ خودکو عالم انسانیت کے عاقل ترین افراد میں شار کرنے لگتے ہیں اور وہ سیجھتے ہیں کہ صرف وہی ہیں جنھیں بیلم ہے کہ تمام اشایذات خوداوران مے متعلق دلاکل کتنے نا یا سیداراورغیر مشحکم ہوتے ہیں۔وہ دریائے بوری پس (Euripus) کالمول کی طرح ادھراُ دھرتیزی ہے رواں دواں رہتے ہیں اور پیجوار بھاٹامسلسل جاری رہتا ہے۔

میں نے کہا مالکل درست۔

اس نے جواب دیا ہاں فیڈ واور اگر صدافت علم کے یقین اور امکان کی کوئی حقیقت ہے تو پہ گل افسوسناک بات ہوگی کہ کوئی شخص ایک دوسری دلیل تک پہنچتا ہے جو پہلے تو درست معلوم ہواور بعد میں غلط ا بت ہواورخودا نی ذات یاا نی فہم کوالزام دینے کی بجائے و محض نا گواری پاسستی کی بناپرا بی ذات سے الزام جٹا کردلائل کوموردالزام گردانے ،اور پھر ہمیشہ کہ لیے دلائل سے متنظر ہوکر انھیں سخت سست کم اورای طرن صداقت اور تفائق كعلم سے بمیشہ كے ليے ہاتھ دھو بیٹھے۔

میں نے کہا جی ہاں واقعی پیامرانتہائی افسوسناک ہے۔

ای نے کہا آ ہے سب سے پہلے ہم احتیاط ہے کام لیں اور اپنی روح میں اس خیال کو جا گزیں نہ ہونے دیں کر کسی دلیل میں جھی اسٹحکام اور صحت نہیں ہو علق۔ بلکہ کہنا ہیہ چا ہیے کدا بھی ہماری ذات میں اسٹخکام النہ ہوا ہے اور جہیں اس کے حصول کے لیے حوصلے اور مہارت سے تم لوگوں کوا ہے مستقبل اور جھے موت کا فرج کے کا جائے ہے جن کوشک کرنی چا ہے۔ کیونکہ اس وقت جھے ڈر ہے کہ اب میرا مزاج فلسفیا نہیں رہ گیا گاؤی ہے کہ کا فرج کے بیا ہوں۔ جانبدارا آدمی جب کی جھڑے میں پڑتا ہے تو وہ موال کے بہی عامیوں کی طرح جانب دار بن گیا ہوں۔ جانبدارا آدمی جب کی جھڑے میں پڑتا ہے تو وہ موال کے بہی عامیوں کی طرح نے بیل ہوں کے بیل ہوں استعمال کو اپنی بات منوانے کی فکر میں تحور ہتا کی ایسے منوانے کی فکر میں تحور ہتا کی ایسے منوانے کی فکر میں تحور ہتا کہ اس مون اتنا فرق ہے کہ وہ اپنے سامعین کو بیقائل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہوں کہ بیل ہوں۔ سامعین کو تقائل کرنا میرے لیے ٹانو کی حیثیت کی ہور ہتا ہوں کہ بیل ہور ہوا گال کرنا میرے لیے ٹانو کی حیثیت کی اور میں خود کو قائل کرنا چا ہوں کہ وہ جاؤل لیے ہوں کہ ہور ہوا گال کرنا میرے لیے ٹانو کی حیثیت کی ہور ہو گئی ہے اس میں اپنے داخیا ہوں کیونکہ اگر جو کچھ میں کہ دہا ہوں وہ خفری مدت باتی رہ گئی ہے اس میں اپنے احباب کو گریہ وزاری کی تکلیف نہیں دوں گا اور میری یہ ہوت ہوں کہ ہیں اپنے خوش میں دلیل پر گفتگو کروں گا۔ میری درخواست ہے تم لوگ صدافت کی فکر میں میں ای ذبی کے بیل میں اپنے جوش میں شمصیں اورخود کو فریب نہ دے سکوں اور شہد کی کھی کی طرح کوری قوت ہو نے تا کہ میں اپنے جوش میں شمصیں اورخود کو فریب نہ دے سکوں اور شہد کی کھی کی طرح میں نے بڑل اپناؤ کی تھوار ہو کہ میں جوش میں شمصیں اورخود کو فریب نہ دے سکوں اور شہد کی کھی کی طرح میں نے بڑل اپناؤ کی تھوار کے جم میں چھوڑ جاؤیں۔

پھراس نے کہا آ ہے بحث کو آ گے بڑھاتے ہیں پہلے ہیں ذرایقین کرلوں کہ آ پ نے جو پچھ کہا ہوہ بچھ ایر ہے۔ اگر جھے جھے جھے کا دہ تو سیمیاس کا بیخوف بجاہے کہ اگر چہروں جوجم سے زیادہ پا کیزہ ادرالوہی ہا درار ہنگ کی صورت میں ہونے کے سبب پہلے نا پیزنہیں ہوگی۔ دوسری جانب میں بیسلیم کرتا ہوانظر آتا ہے کہ دوس جسم سے زیادہ پائیدار ہے۔ لیکن میرکی کو علم نہیں ہوسکتا کہ رہ بی مختلف اجسام سے گزرتی ہونگا آتا ہے کہ دوس جسم کی نہیں بلکہ دوس کی کو میں میں جھے چھوڑ کرخود نا پید ہوجائے گی یانہیں؟ اور بیجم کی نہیں بلکہ دوس کی موت اور تا ہی میں تو تو ڈ پھوڑ کرخود نا پید ہوجائے گی یانہیں؟ اور میجم کی نہیں بلکہ دوس کی موت اور تا ہی ہوگا ہیں ہوگا ہو تا ہیں ہوگا ہوں ہو گا ہوں ہیں ہوگا ہوں کہ میں تو تو ڈ پھوڑ کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ سیمیاس اور سیمیں بھی وہ نکات ہیں بال جس پر نہیں غور کرنا ہے؟

دونوں نے اپنی باتوں کے اس اعادہ کوشلیم کیا۔ انھوں نے اپنی بات جاری رکھی اور پوچھا کیاتم لوگوں نے پہلے والے دلائل کا پوری قوت سے انکار

کیا ہے یا صرف اس کے کسی جزو ہے؟

انھوں نے بواب دیا کہاس کے جزوے۔

اھوں ہے ، وہ ب میں ہے۔ اب بیہ بتاؤ کہ تمھارا بحث کے اس جزو کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں بیے کہا گیا کے علم یادواشت (یادد ہانی) کا نام ہے اور اس سے بینتیجہ اخذ کیا گیا کہ جسم میں قید ہونے ہے قبل روح کہیں کم موجودتھی؟

موجودی ، ی بیس نے کہا کہ بحث کے اس جھے نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا تھا اوراس کا یقین بالکل ی متزلز نہیں ہوا۔ یسیاس نے بھی اتفاق کیا اور مزید کہا کہ وہ اس بات سے اختلاف کے بارے میں موج بھی نہیں سکتا ہے۔

یں ہے۔ ستراط نے جواب دیالیکن آپ کوکسی اور طرح سے سوچنا پڑے گا۔تھیبان کے میرے دوست اگرام پیشلیم کروگے کہ روح ایسا آ ہنگ ہے جوجہم میں موجود تاروں کے باہمی سُر میں ہونے سے پیدا ہوتا ہے تو ایک امتزاج ہے اس طرح تم بھی پیشلیم نہیں کر سکتے کہ آ ہنگ سُر وں سے تیار ہوتا ہے اور ان عناصری تخلیق نے تیل وجود میں آتا ہے جواس کے لازمی اجزا ہیں۔

سقراط یہ جھی ممکن نہیں ہے۔

لکن کیاتم دونوں کی باتوں سے بیم مفہوم نہیں ڈکٹا کہ انسانی جسم میں داخل ہونے ہے آب ہی دون موجود تھی اور یہ بھی کہ دہ ایسے عناصر سے مرکب ہے جواس وقت موجود ہی نہیں تھے؟ بات بیہ کہ آ ہگ اُن طرح کانہیں ہے جس طرح کاتم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلے بربط ، تاراور آ وازیں ہے آ ہنگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں آ ہنگ تیار ہوتا ہے اور سب سے پہلے ختم ہوجا تا ہے۔ بتا وُروح کا اس طرح کا بیان تمھارے پہلے والے بیان سے کس طرح مطابقت رکھ سکتا ہے؟

سیاس نے یکدم کہانہیں۔

اس نے کہا، بھی جب ہم آ ہنگ کی بات کررہے ہوتو ہماری باتوں میں ہم آ ہنگی تو ہونی عاب

ال؟

يمياس نے كہا بالكل ہونى چاہيے۔

اس نے کہالیکن ان دوباتوں میں کوئی ہم آ جنگی نہیں ہے کہ علم ، یا دداشت اور روح ہم آ جنگ ہے۔ تم ان میں سے کس بات پر قائم رہنا جا ہے ہو؟

اس نے جواب میں کہا کہ سقراط مجھےان دو ہاتوں میں ہے پہلی بات پر کہیں زیادہ اعتقاد ہے جبکہ

ہے۔ ہمی مظاہرہ نہیں دیکھالیکن میں نے ایک وسیع ترتمثیل کی بناپر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ جواس دہر کا بات کا بیں نے سے لیے قابل ستالیش ہے۔ مجھما چھی طرحہ میا رسر کا ا<sup>سے ہی</sup> ہیں۔ درسر کا ا<sup>سے ہی</sup> کا کثریت کے لیے قابلِ ستالیش ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمثیلات سے حاصل عرا<sup>نے دالوں</sup> کی اکثریت سے محض ڈھکوسلا ہوتے ہیں دیا جاتھے۔ عمائے والوں عمائے والوں عمائی اس وقت تک محض و هکوسلا ہوتے ہیں جب تک انھیں اپناتے ہوئے انتہا کی احتیاط نہ برتی شدہ دلائی اس وقت تک محض عمار مغالط کی اطراح ہوں ترید لکا علا نالی ایک ایک کا نام ہی وجود پر دلالت کرتا ہے۔اس دلیل کومیری ہی طرح اطمینان بخش هندہ کا عال ہوتی ہے ،جس کا نام ہی وجود پر دلالت کرتا ہے۔اس دلیل کومیری ہی طرح اطمینان بخش مہت اللہ کیا گیا ہے جو درست اقدام ہے۔اس لیےاس بات پر کدروح ہم آ ہنگی ہے نہ میں خود رائل بنیاد پر تعلیم کیا گیا ہے جو درست اقدام ہے۔اس لیےاس بات پر کدروح ہم آ ہنگی ہے نہ میں خود روس کے اور نہ ہی کسی دوسر سے کوا جازت دوں گا۔ مزید بحث کروں گا اور نہ ہی کسی دوسر سے کوا جازت دوں گا۔

اس نے کہا کہ میں اس پرایک اورانداز سے نگاہ ڈالوں گا۔ کیاتمھارا بیدخیال ہے کہ آ ہنگ یا سروں ی کاولیاورز تیبا پنے عناصر تر کیبی کے علاوہ کسی اور شے سے تر کیب پاسکتی ہے؟

يقىنانېيں-

وول کوئی اور کام کرتے ہیں یا کسی اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں جس پر کہ وہ عمل پیراہیں یا بے دورداشت کررے ہیں؟

اس نے اسے تعلیم کیا۔

گوہا معقول بات ہے کہ آ ہنگ ان عناصر یا اجزا ہے سبقت نہیں لے یا تا جس ہے وہ مرکب ے بلدوہ ان کے بیچھے آتا ہے؟

اس نے اس کی تقیدیق کی ۔ کیونکہ اس امر کے بہت کم امکانات ہیں کہ آ ہنگ کی کوئی حیال، یا آ واز اکن اور خصوصیت ایک ہوجواس کے اجز اکے متضا دہو۔

اس نے کہا جی مال بیناممکن ہے۔

اور کیا بیہم آ ہنگی کی نوعیت اس ترتیب اور روش پر منحصر نہیں ہو گی جس پران عناصر کوہم آ ہنگ کیاجا تا ہے۔

انھوں نے کہاتمھاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔اس نے کہا کہاس سے میری مرادیہ ہے کہا کی المَ اللَّى بن عده اور مكمل ہوتی ہے جس میں آ ہنگ كوزياده اچھى طرح اور بحر پورطريقے سے مرتب كيا جاتا <sup>ع۔اورا</sup>ں کے ب<sup>عک</sup>س بیامرمکن ہے کہ جب آ ہنگ نہ تو اچھی طرح اور نہ ہی مکمل طور پر مرتب کیا گیا ہوتو

حاصل شدہ ہم آ ہنگی خام تر اور نامکمل تر ہوتی ہے۔

ورمت ہے۔

درست ہے۔ کیاروح کے مدارج ہوتے ہیں؟ یا ایک ہی روح دوسری روح کے مقابلے میں کم یازیادہ درب کی مانتمیل میں کمتر ہوتی ہے؟

نہیں ہالکل ہی نہیں۔

ایں ہوتی ہے۔ تاہم پیلفین سے کہاجا تا ہے کدروحوں میں سے ایک عقل، نیکی کی حامل ہوتی ہے اور عمدہ ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری عقل سے کوری، گناہ گاراور بری روح ہوتی ہے۔ کیا یہ بات درست معلوم ہوتی ہے؟ جی باں درست معلوم ہوتی ہے۔

ں ہوں ۔ وہ لوگ جوروح کوایک ہم آ ہنگی تصور کرتے ہیں ، وہ روح میں نیکی اور بدی کی موجود گی کے ہار پر برے میں کیا کہیں گے۔کیاوہ یہ کہیں گے کہ کوئی دوسری قتم کی ہم آ جنگی بھی وجو در کھتی ہے اور یہ کہ نیک اورا چھی دورہ مِن كَ مِنْ مِن مِنْ اللَّهُ بَعِي مِا يُنْ نِبِينِ حِاتى؟

سیمیاس نے جواب دیا کہ میں تو یہ بات نہیں کہ سکتا تاہم جولوگ سے مانتے ہیں کہ روح ایک ہم آ ہنگی ہے، وہ ضروراس طرح کی باتیں کریں گے۔

اور ہم یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایک روح بحثیت روح ، روح سے زیادہ کچے نہیں ہے۔ جواں بات کا اعتراف ہے کہ ہم آ جنگی بھی کم یازیادہ نہیں بلکہ صرف ہم آ جنگی ہے اور نہ دوسرے سے زیادہ کمل؟ بالكل درست ہے۔

لعنی جہاں آ ہنگ یا ہم آ ہنگی نہیں تو اس کے ہم آ ہنگ ہونے میں نہ کمی ہے نہ بیشی (یعنی وہاں ہم آ جنگی کاتصورمکن نہیں )۔

جو کم دمیش طور پرہم آ جنگ نہیں ہوتی ہے۔اس میں آ ہنگ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ بلکہ وہ کیسال طور پر ہم آ ہنگ ہوتی ہے۔

جی بال مکسال طور پرہم آ ہنگ ہوتی ہے۔

اس طرح ایک روح جود وسری روح کے مقابلے میں کم وبیش روح نہیں ہوتی وہ کم وبیش ہم آ ہگ

ہے ہیں ہوتی؟ بالکل۔اوراس میں بےسراین نہ کم ہوتا ہے نے زیادہ اور نہ بی ہم آ بنگی ( کم یازیادہ)؟ اس میں نہیں ہوتا اور جس روح میں کم ومیش نیآ بنگ ہوتا اور نہ بے ٹر اپن وودوسرے کے مقابے اس میں نہیں ہوتا ہوتی ہے کہ ۔ نے زیادہ بدی ہوتی نہ کم ۔ بشر طیکہ ہم بدی کو بے ٹر اپن اور نیکی کوہم آ بنگی تسلیم کرتے ہزیادہ نیکی ہوتی ہے نہ کم ۔ نہ زیادہ بدی ہوتی نہ کم ۔ بشر طیکہ ہم بدی کو بے ٹر اپن اور نیکی کوہم آ ہنگی تسلیم کرتے

بالكل نېيس-

بہاس زیادہ درست بات تو یہ ہوگی کہ اگر روح ہم آ ہنگ ہے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ ہوگا کونکہ اگر آ ہنگ جیجے معنوں میں آ ہنگ ہوتو اس میں کسی تتم کی ناہم آ ہنگی نہیں ہونی چاہیے۔ جی مالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ، برحکمل طریب سے تعلیم

بوند، و ، . جی بالکل بھی نہیں ہونی چا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر روح مکمل طور پر روح ہو وہ برائی کی ۔ مال ہو بی نہیں سکتی۔

اگر ہاری گزشتہ دلیل کے ہوتھ بھلااس طرح کیے ہوسکتاہ؟

پھراگرا پن فطرت کے لحاظ سے ہرروح کیساں ہوتی ہے تو زندہ مخلوقات کی تمام روحیں کیساں طور پنیک ہوں گا۔

اس نے کہا سراط مجھے آپ سے کلی اتفاق ہے۔

تم ذراسوچو کیا میتمام با تیں درست ہو علی ہیں؟ اور میتمام نتائج اس مفروضہ کی بناپر نگلتے ہیں کہ دون ایک ہم آ ہنگی ہے۔

یہ بات درست نہیں ہے۔

چلے ایک بار پھر بتا ہے کہ روح خصوصاً عاقل روح 'کے علاوہ اور کون ساعضر ہوسکتا ہے جو کہ انسانی عاصر پر حکمرانی کر سکے؟ تم کسی کو جانتے ہو؟ ، قعی مد نہد

واقعی میں نہیں جانتا۔ تاریخ کا سے جہ سے

تو پھر کیاروح جسم کے جذبات ہے مطابقت رکھتی ہے؟ یاان سے عدم اتفاق رکھتی ہے؟ مثلاً جب جسم کو گرمی اور پیاس ستاتی ہے تو کیاروح مشروب پینے میں مانع ہوتی ہے؟ اور جب جسم کوجوں محوق ہوتی ہے تو کیاروح کھانے ہے روکتی ہے؟ کیاروح جسمانی ضروریات کی تکمیل سے روکے گا۔ بیا یک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیس پیش کی جاسکتی ہیں ( یعنی جوجسم چاہتا ہے روح اس کے مطابق عمل

رتی ہے)۔

بانس درست ہے۔ لیکن ہم تو پہلے ہی بیشلیم کر بچکے ہیں کدروح اگرایک آ ہنگ ہے تو بیالیا کوئی ٹرنہیں نکال عق ہو تار کے کھنچا ؤیا ڈھیلے پن یا ضرب سے مختلف ہو۔ کیونکہ وہ ان ہی تاروں سے مرکب ہے جو صرف ان کی بیردی كرىكتى بان كى رہنما كى نہيں كرىكتى-

اس نے جواب دیا کہ یقینا ایما ہوگا۔

، ںے ہے۔ تاہم کیاہم روح کواس کے خلاف عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ؟ وہ ان عناصر کی رہنمائی کرتی ہے جن ہے وہ مرکب ہے اور تمام زندگی ہر طرح سے ان کی مخالفت کرتی ہے۔ انھیں اپنی اطاعت پرمجبور کرتی ے۔ بھی دواؤں اور ورزشوں کے شدید نکلیف دہ عمل کے ذریعے اور بھی نرمی سے بیہ مقصد حاصل کرتی ہے جم ، خواہشات،شدید بیجان،خوف کو یوں آئکھیں دکھاتی ہےاور یوں سرزنش کرتی ہے گویا وہ اس کا جزوئیں ہی بالكل اوڈي س كے جذبات كى طرح جنھيں ہوم نے اوڈ كيي ميں يوں بيان كيا ہے:

"اس نے سینہ کوئی کرنے کے بعداس طرح دل کی سرزنش کی۔ میرے دل مبھی برداشت کر کہ تونے اس ہے بھی زیادہ سختیاں جھیلی ہیں۔''

كياتم سوية ہوكہ مومر نے بيہ بات اس ليے كهى بكراس كے خيال ميں روح ايك الي بم آ آگل ہے جوجسمانی جذبات کے ماتحت ہوتی ہے اور الی نہیں ہوتی ہے کہ وہ فطری طور پر انھیں اینے راتے ہ چلائے اوران کو پوری طرح قابومیں رکھے۔اورخودکوالی ہستی جھتی ہوجوہم آ جنگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ الوہی اور مقدس ہو۔

جی ہاں سقراط میرابھی یہی خیال ہے۔

اس طرح میرے عزیز دوستو! کیا ہم ہے کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ روح ایک طرح کا ہم آ جنگی ہے کیونکہ بول ہم مقدس ہومر کی اور خودا بنی تر دیدکرتے ہوئے نظر آ کمیں گے۔ اس نے کہا تھ ہے۔

سقراط نے کہا کہ چلوتمھارے وطن تھیبان(Theban) کی دیوی ہارمونیا(Harmonia) کا تذکرہ ہت ہو چکا ہے جس نے اپنے کرم ہے ہمیں نوازا ہے لیکن می بیس ذرابی تو بتاؤ کہ میں اس کے شوہر کیڈ<sup>من</sup> (Cadmus) = کیا کہوں اور اس سے صلح صفائی کس طرح کروں؟ ی بیں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ اے کی نہ کسی ترکیب سے درضا مند کر لیس کے۔ آپ نے
معلق اپنے دلائل اس انداز سے بیان کیے ہیں جو میر سے وہم و گمان میں بھی نین تھے۔ کیونکہ جب
ارمونیا سے
ارمونیا سے
معلق بیان کر رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس کا جواب و بناممکن نہ ہوگا ای لیے جمعے بید کھے کر سخت
ہیاں اپنی مشکل بیان کر رہا تھا تو میں ایس حملے سے اس کی دلیل بے بنیاد ثابت ہوئی اور دومرا حملہ بھی ناممکن نظر
ہیں ہوئی کہ آپ سے پہلے ہی جوالی حملے سے اس کی دلیل بے بنیاد ثابت ہوئی اور دومرا حملہ بھی ناممکن نظر
ہیں ہیں ہیا۔
ہیں ہیا کہ کیڈمس کا انجام بھی ایسا ہوسکتا ہے۔

باب - ، ستراط نے کہا میرے عزیز دوست ایسانہیں ہے ۔ غرور ند کر وکہیں ایسا ند ہو کہ جو مجمع میں کہنے والا ہوں وہ کی کا فظر بدکا شکار ہوجائے۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اے اوپر والوں پر چھوڑ دیں۔ ہم ہوم کے انداز کے ہوں وہ اس الفاظ کا دم نم آ زماتے ہیں۔ دیکھو قابل غور نکتہ بیہ ہے کہ تم چاہتے ہوتمھارے لیے بیرنابت زیب آ کرتمھارے الفاظ کا دم نم آ زماتے ہیں۔ دیکھو قابل غور نکتہ بیہ ہے کہ تم چاہتے ہوتمھارے لیے بیرنابت رب المراح المالي علمت وریخت اور لا فانی ہے کیونکہ اگر ایسانہ ہوتو تھارے نز دیک اس فلنفی کا اعتاد یاب بودااور بے حقیقت ٹابت ہوگا جوموت کا اس یقین سے سامنا کرتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی اس ہیں۔ زندگ ہے جو کسی اور طرح سے گز اری گئی ہے ، بہت بہتر ہوگی تم میر بھی کہتے ہو کدروح کی قوت اور الوہیت اور ریں۔ <sub>عارے انسان بننے سے قبل اس کے وجود کی طاقت کے اظہار سے اس کی ابدیرے کا اظہار نہیں ہوتا۔اس کو</sub> من انامعلوم ہوتا ہے کہ روح عرصے تک قائم رہتی ہے اور اس نے طویل مدت قائم رہنے کی حالت میں بت بچه جانا بوجهاا ورکام کیا ہے۔ تا ہم اس بنیا دیروہ لا فانی نہیں ہو تق۔مزیدیہ کماس کا انسانی جسم میں حلول ر ناایک غیرصحت مندعمل موسکتا ہے جس سے اس کے ٹوٹے پھوٹے کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اپنی دنیاوی زندگی بی بخت نالاں رہتی ہوگی اور جلد یا بدیر وہ موت کے ہاتھوں فنا ہو جائے گی۔تمھارا یہ بھی کہنا ہے کہ روح خواہ ایک جم می طول کرے یا متعددا جمام میں ،اس سے انسانی قوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگرانسان کے حال بجابول تواسے خوف ز دہ ہونا جا ہے۔ سبب سیہ کہا سے روح کے غیر فانی ہونے کا نہ تو کوئی علم ہاور نٹیوواس کی کیفیت کو بیان کرسکتا ہے۔میراانداز ہ ہے کہتمھارا بھی یہی یاای سے ملتا جلتا خیال ہے۔ میں ایک منصوبے کے تحت تمھاری اس بات کا کئی باراعادہ کیا ہے تا کہ ہم اس کی کمی تفصیل کونظرا نداز نہ کر <sup>س</sup> الراجی اگرچا ہوتو اپنی اس دلیل میں کمی بیشی کر سکتے ہو۔

کابیں نے کہالیکن مجھے اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے میری مراد ہے کہ آپ نے جو کچے کہا سال بیل کی کی بیشی کی ضرورت محسوس نہیں ہور ہی ہے۔

، مقراط نے قدر بے تو قف کیا اور یوں لگا جیسے وہ فکر میں محو ہے۔ آ ٹر کاروہ بولا کہ کی جس م نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے جس کا تعلق پوری فطرت اور تخلیق میں آنے اور اس کے فتم ہونے کی وجور مند سعم مان تح بہ سان کروں اور اگر اس میں تمھارے لے کہ آر پر جورائے آئے بتم اپنی مشکل حل کرنے میں اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔

ی مسل ل رہے ہیں۔ ی بیں نے کہا کہ آپ جو پچھ کہیں گے میں اسے سننا چا ہوں گا۔ سقراط نے کہا پھر میں تممیل متاع ی میں ہے ہو ہوں ہے۔ بول کو اہش تھی کہ میں فلسفے کا مطالعہ کروں جے تحقیق فطرت کا میں کہ جب میں نوجوان تھا تو میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں فلسفے کا مطالعہ کروں جے تحقیق فطرت کا ہوں کہ جب یں وروں کے اسباب ،کوئی شے کیوں بنائی اور مٹائی جاتی ہے، یہ باتیں مجھے بہت کا اسباب ،کوئی شے کیوں بنائی اور مٹائی جاتی ہے، یہ باتیں مجھے بہت ک ہ جاور کی نشو ونما پچھ لوگوں کے قول کے مطابق اس بگاڑ کا نتیجہ ہے جوگرم وسرد کے اصول کی بناپر رونما ہوتا ہے۔ کیا ے۔ خون، ہوایا آگ بی وہ عضر ہیں جن کےسہارے ہم سوچتے ہیں؟ایبایااس طرح کا پچھ بھی عمل نہیں ہوتااور ہو سر ہے۔ سکتا ہے کہ سننے، دیکھنے ،سونگھنے کے احساس اور رائے قائم کرنے کا ماخذ د ماغی قوت ہی ہو۔اورعلم اس ونت . حاصل ہوتا ہے جب قوت یا دداشت اور رائے مشحکم ہوجاتی ہو۔اس کے بعد پھر میں ان کے بگاڑ کی صورتوں كامطالعة كرتار بإيجرارضي وساوى تمام اشياكوا پني تحقيق ميں شامل كرليا \_ آخر كار ميں اس نتيجه پر پہنچا كہ ميں تحقق کے لیے بالکل نااہل تھا۔ میں یہ بات ثابت کر کے آپ کومطمئن کروں گا۔ میں ان میں اس قد رمحصور ہوگیا تھا کہ میں ان تمام با توں کو جنھیں میں نے خوداور دوسروں نے اچھی طرح دیکھا تھا نظرا نداز کر ببیٹا۔جن بقائق کو میں پہلے بدیہی سمجھتا تھا تھیں فراموش کر دیا۔مثلاً بیہ تقیقت کہانسان کی نشو ونماغذااورمشروب کی مرہون منت ہوتی ہے کیونکہ جب غذا کے ہضم ہونے کے بعد گوشت، جسمانی گوشت میں اور ہڈی، ہڈی میں اضافہ کرتی ے اور ای طریقے ہے جب ہر سیج کومناسب نموحاصل ہوتی ہے تو کمتر حجم بڑھ جاتا ہے اور بچہ بڑا ہوجاتا ہے۔ کیا۔ایک معقول خیال نہیں ہے؟

ی بیں نے کہا میر بے خیال میں، ہے تو سہی۔

الجِعااب مِين تنهيس بِكِهِ مزيد بهي بتا تا هول \_ايك وقت ايسا بهي تفاجب مين سجهتا تفاكه مجھے زيادہ اور کم کامفہوم بخو بی معلوم ہے۔ جب میں نے ایک طویل آ دمی کوایک جھوٹے آ دمی کے برابر کھڑے دیکھاتو میں نے سوچا کدایک آ دمی دوسرے آ دمی سے صرف سرکے برابرطویل ہے۔ یہی صورت گھوڑوں کے شمن میں بھی نظر آئی۔ مزید برآ ل مجھے یہ بات اس وقت زیادہ واضح محسوس ہوئی جب میں نے غور کیا کہ دس، آٹھ سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں دواضافی عدد شامل ہیں اور دو کیو بٹ، ایک کیو بٹ سے زیادہ ہے کیونکہ دوالی سے دو

المان نے بواب دیا کہ بیرے لیے ہے کہنا بعیداز قیاس ہے کہ مجھےان میں سے کی کی بھی غایت کا ملم ہوا ہے ہے۔

المان نے بواب دیا کہ بیرے لیے ہے کہنا بعیداز قیاس ہے کہ مجھےان میں سے کی کی بھی غایت کا ملم ہوا ہے تھا کیونکہ میں خود مطمئن نہیں ہوسکا کہ جب ایک بی کا اضافہ کیا جاتا ہوا اف کی ایک کا اضافہ کیا جاتا ہوا اور اور این ایک میں ہو جس میں اضافہ ہور ہا ہے یا اس ایک میں جواضافہ کر رہا ہے تو وہ دو بن جاتا ہے دونوں اکا کیاں محض جمع کر دینے سے دو ہو جاتی ہیں۔ میری بجھ میں نہیں آتا کہ کیا سب ہے کہ جب ہوائی دور سے سے بحدہ ہوں تو ہر عددایک ہوتا ہے دونہیں لیکن جب نفیس جمع کر دیا جاتا ہے تو صرف باہمی روائی دور دو ہو جاتے ہیں۔

زینیا اتصال ہے وہ دو ہو جاتے ہیں۔

زبے یا اصاب کے بھے یہ بھی یقین نہیں آتا کہ ایک کوتھیم کر دینے ہے بھی دوحاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح دوکا مربالکل ہی متضاد طریقے ہے حاصل ہوتا ہے کیونکہ پہلی حالت میں عدد دو ہے باہمی قربت اوراتصال ہے دو باہمی متضاد طریقے ہے حاصل ہوتا ہے کیونکہ پہلی حالت میں عدد دو ہے باہمی قربت اوراتصال ہے دو باہمی ہوا۔ اس صورت میں ایک ہی عدد کو جدا اور تقسیم کرنے ہے وہی نتیجہ دکھتا ہے۔ مجھے تو اطمینان نہیں ہے کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس طریق کار کے عمل پذیریہونے تک اکائی کس طرح معرض وجود میں آتی ہے یا کہی شے کس طرح تخلیق یا بتاہ ہوتی ہے یا موجود رہتی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں بے ترتیب قیم کا ایک نیا برائی کار موجود ہیں دوسرے طریقے کوتسلیم نہیں کرسکتا۔

اس نے کہا: میں نے کسی کو اینگراغورث کی ایک کتاب بڑھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ساب کہ یہ فان ہوں ہے جو ہر شے کو ٹھ کا نے ہوں لگا تا ہے اور تخلیق بھی کرتا ہے۔ مجھاس تصورے بڑی مرت ہوئی ہی میں نہا اگر ذہمن ہے گئے اس تصورے بڑی مرت ہوئی ہی میں نہا اگر ذہمن ہے گئے نہ الا ہے تو دہ ہر شے کو بہترین جگہ ہے ہی بہترین مقصد کے لیے ہی ٹھ کا نے لگا کے گا اور ہر شے بہترین جگہ بہترین رکھی اگر وئی یہ معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ کی شی کا نے کا سب کیا ہے تو اسے میں معلوم کرنا ہوگا کہ نذکورہ شے کے وجود بھی میں یا وجود کا سب کیا ہے تو اسے میں معلوم کرنا ہوگا کہ نذکورہ شے کے وجود بھی میں یا وجود کا سب کیا ہوگا ہے کہ دہ اس بات پر خور کے کہ اس شے کی کون کی صورت بہترین اور مرغوب ترین ہوگی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس بدترین کا کی دو ہونے جا کہ دونوں صور توں کو سبحنے کا ایک طریق کا رہے۔ اس طرح بحث کرتے ہوئے میں نے کہ نظم ہونا چا ہے ہے کہ دونوں صور توں کی صورت میں وجود کے اسباب کا اطمینان بخش علم رکھنے والا استاد اس نے اور میں نے دور کے اسباب کا اطمینان بخش علم رکھنے والا استاد کی گا کہ زمین گول ہے یا چپٹی۔ اس کے بعدوہ ذمین کے ایک کو کہ ناموں نے ایک کا کہ زمین گول ہے یا چپٹی۔ اس کے بعدوہ ذمین کے ایک کا گیا ہے اور میں نے سوچا وہ مجھے پہلے میہ بتا سے گا کہ زمین گول ہے یا چپٹی۔ اس کے بعدوہ ذمین کے ایک کا گیا ہے اور میں نے سوچا وہ مجھے پہلے میہ بتا سے گا کہ زمین گول ہے یا چپٹی۔ اس کے بعدوہ ذمین کے ایک

صورت میں ہونے کا سبب اور ضرورت کا ذکر کرے گا، جس کے آغاز میں برتر مفاد کا ذکر سے گاار سال ا صورت میں ہونے 5 سب اور رور کا مظاہرہ کرے گا کہ زمین کی موجودہ صورت اس نے لیے بہترین ہے۔ اورا گروہ بیر کے کہ زمین مرکز عمل م کا مظاہرہ کرے گا کہ زمین کی موجودہ صورت اس نے لیے بہترین ہے۔ اورا گروہ بیر کے کہ زمین مرکز عمل م کا مظاہرہ کریے کا کدر سان میں میں ہوختے بہتر ہے اور میں اس وضاحت سے مطمئن ہوجا کال گااور کی م تو پھر آھیں سزید وضاحت کرنا ہوگی کہ بیروضتے بہتر ہے اور میں اس وضاحت سے مطمئن ہوجا کال گااور کی م تو پھراھیں سزیدوصات رہے۔ سب کی خواہش نبیس کروں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ بین میسلسلہ جاری رکھوں گااور پھرسورج، چانداور کام پر سبب کی خواجس میں مرتب و میں اور وہ مجھے ان کی تیمز رفتاری، بار بار واپسی اور ان کی دیگر فعال اور انعال کے پارے میں دریافت کروں گا اور وہ مجھے ان کی تیمز رفتاری، بار بار واپسی اور ان کی دیگر فعال اور انعال نے بارے میں رویو ۔ صورتوں کا باہمی موازنہ کرکے بیدوضاحت کریں گے کدوہ سب اپنی بہترین وضع میں کس طرح قائم میں کیور مردتوں کا باہمی موازنہ کرکے بیدوضاحت کریں گے کدوہ سب اپنی بہترین وضع میں کس طرح قائم میں کیور این پول میں پیسوچ نہیں سکتا کہ جب وہ پیسے بین کہ ذہمن ہی ان کوٹھ کانے لگانے والا ہے تو وہ ان کی موجودہ ومنع کے یں ہے اس کے کہ جو وہ بتارہے ہیں وہی بہترین وضع ہے۔اور میں اس کے کہ جو وہ بتارہے ہیں وہی بہترین وضع ہے۔اور می ہ برے من ا نے یہ بھی خیال کیا کہ ہرشے کی علیحدہ علیحدہ اور مشتر کہ تو جیہ کی مجھ سے مفصل وضاحت کرتے ہوئے دوالمام ے یہ میں تشین کرائیں گے۔ان میں ہرایک کے لیے اور سب کے لیے بھی کیا مفیدترین تفام میں ایل تو قعات کی کوئی بردی قیمت نہیں لگائی تھی۔ میں نے کتابیں پکڑیں اور ان کا مطالعہ مکنہ تیزی سے شروع کردیا۔ میں ایے جوش میں بیمعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ بہترین کیا ہے اور بدترین کیا ہے۔

میری تو قعات کتنی بلند تھیں اور کتنی جلدی وہ پاش پاش ہو گئیں۔ میں ان کےمطالع میں جناا کے برحتا گیا مجھے معلوم ہوتا گیا کہ میراپندیدہ فلفی تو ذہن کو یکسرترک کرے کا ننات کی ترکیب اور ترتب کے کی دوسرے اصول کی طرف راغب نہیں کر رہاہے، بلکہ وہ محض ہوا، ایتھر، اور پانی اور دیگر بے ربط عناصر کا مہادا لے رہا ہے۔ میں اس کا موازنہ ایسے محص سے کرسکتا ہوں جوعام طور پرتشکیم کرتا ہے کہ سقراط کے تمام افعال کا سرچشمہ ذہن ہے لیکن جب وہ میرے مختلف افعال کے اسباب کی تفصیلی توجیہ بیان کرنے لگتا ہے تودویہ بناتا ہے کہ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ میراجسم مڈیوں اور گوشت سے بنا ہوا ہے اور مڈیاں تخت ہیں۔ ان جوڑوں میں جوائے تقسیم کرتے ہیں، لیک دارعضلات ہیں جب ہڈیاں اپنے مخصوص جوڑوں میں تصلات کے پھیلنے یاسکڑنے ہے حرکت کرتی ہیں میں اپنے اعضا کو جھکا سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں خیدہ ہو کر مبطا موں اوروہ کئی کچھ کہیں گے۔وہ آپ سے میری گفتگو کی تو جیہ کرتے ہوئے اسے آواز، ہوااور ساعت کا کرشہ قراردیں گے۔اس کےعلاوہ بھی ہزار ہاتو جیہات بیان کریں گےلیکن وہ اصل علت کوفراموش کردیں گے ج یہ ہے کہ اال ایتھننر نے میری موت کی سزاکو بہتر مانا ہے اور اسی طرح میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں یہاں قیدخانے میں رہ کرا پی سزا پڑل درآ مد کراؤں \_ کیونکہ میرا پیفدشہ بوی مضبوط بنیاد پر قائم ہے کہ ہوسکتا ہے کہ

(Boeotia) یا بی اور گوشت میگا را (Megara) یا بی او ٹیا (Boeotia) پہننج چکی ہوتیں۔ دیوتا کی تتم ایک پہری سے بڑیاں اور صرف انہی ہی کی سوچ پڑھل کرتے اور ند کہ مری ہے۔ سے ۔۔۔رں دی پر لہ دیاست جو بھی سزا پالگا ہونا اردہ پالگا ہے برداشت کرنا میرے لیے فرار اور جلا وطنی ہے بہتر اور با وقارتر ہوگا۔ان تمام معاملات میں میہ پالگا ہے برداشت کرنا میرے لیے فرار اور جلا وطنی ہے بہتر اور با وقارتر ہوگا۔ان تمام معاملات میں میں ا ، ، یہ سے اور م لے دیگراعضا (پہاٹ کالیٹ ، مقصد پر عمل درآ مدنہیں کرسکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیبھی کہنا کہ میں اپنے ذبمن کے بہنج بیں اپنج ے بغیر ہیں ہے علم کرنا ہوں اور میں جو کچھ اور جس انداز سے کام انجام دیتا ہوں ان ہی کے سبب ہے اور اس میں مطابل مطابل کا دیا ہے۔ مطابل کا کوئی عمل رخل نہیں ہوتا، بڑی بودی بات ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ علت اور شرائط میں ہزین کے انتخاب کا کوئی عمل رخل نہیں ہوتا، بڑی بودی بات ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ علت اور شرائط میں بزن ہزن کے جس کے بغیر علت ،علت نہیں۔ ثانی الذکر ہی ہے جے میرے خیال میں بہت ہے لوگ اندانیں کرتے جس کے بغیر علت ،علت نہیں۔ ثانی الذکر ہی ہے جے میرے خیال میں بہت ہے لوگ اہاریں الدجرے میں رہ کر ہمیشہ کسی مغالطے کے تحت علت سے موسوم کرتے ہیں۔اس لیے کوئی زمین کو کا ئناتی چکر الدجرے میں رہ کر ہمیشہ کسی مغالطے کے تحت علت سے موسوم کرتے ہیں۔اس لیے کوئی زمین کو کا ئناتی چکر ار ہر۔ ہیں رکار آسان سے اسے استحکام دیتا ہے جبکہ دوسرا ہوا کوز مین کا سہارا کہتا ہے، جوایک طرح کی وسیع ٹرف ے۔ دوان توے کونظرانداز کردیتے ہیں جس نے انھیں وہ جس حالت میں ہیں کسی افادیت کے خیال ہے ، اں طرح زتب دے رکھا ہے اور کسی ماورائے انسان قوت کواس کا ذمہ دار بچھنے کی بجائے وہ ایک اور قوت کا ب<sub>سا</sub>لل دریافت کرنے کی تو قع رکھتے ہیں، جواس ارضی اٹلس سے زیادہ قوی اور زیادہ دائمی ہوگا اور تمام اٹیا کہ ہم طور پرمجتمع رکھ سکے گا۔اصل میں منافع بخش اور حقیقی قوت ہی اشیا کواکٹھا کر کے ایک ہی رہتے میں ر اتی ہے، وہ بھی اس بات برغور نہیں کرتے ۔ تو جید کا یہی وہ اصول ہے جے میں اگر سکھنے جاؤں تو مجھے سکھایا مائے گا۔لیکن چونکہ میں خود بھی میں معلوم کرنے میں، یا دوسروں سے سکھنے میں ناکام رہا ہوں لیکن اگرتم جا ہوتو مِنْهِيں دوطريقة سكھا دُل جيے ميں توجيهات كى تحقيق كا دوسرا بہتر طريقة بمحتا ہوں۔

ایں نے جواب دیا میں ضرورسنوں گا۔

سقراط نے گفتگو جاری رکھی۔ میں نے سوچا جس طرح مادی اشیا کے مطالعہ میں مجھے ناکا ی ہوئی تی،اں کے پیش نظر مجھے مختاط رہنا ہوگا۔ایبانہ ہو کہ میں روح کی بصارت سے محروم ہوجاؤں۔جس طرح لوگ مورخ کو گھورنے کے بچائے اسے اس خوف سے عکس پاکسی اور واسطے سے دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کی اً نکھول کونقصان نہ پہنچے۔ای طرح اینے معاملے میں مجھےخوف تھا کہ میں اگراپی آئھوں یا کسی دوسرے ار لیے سے اشیا کودیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کروں گا تو کہیں میں بصارت کھونہ بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ میرے کے بہتریمی ہوگا کہ میں استدلال کی دنیامیں بناہ لے کروہیں اشیا کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کروں ممکن

ہے میری میرتشبیہ بے نقص نہ ہو۔ کیونکہ میں بینہیں مانتا کہ جوکوئی اشیا کے بارے میں اپنے تقورات میں ہے۔ بھر اس بینسی بین سے دیکھتا ہے۔وہ ان کی نسبت بہت زاری میں اسے دیکھتا ہے۔وہ ان کی نسبت بہت زاری میں سازیں ہے میری پینشید ہے اس میں ایک سیاہ شخشے میں سے دیکھتا ہے۔وہ ان کی نسبت بہت زیادہ دیکتا ہے۔ سے رائے قائم کرتا ہے وہ انھیں ایک سیاہ شخشے میں سے دیکھتا ہے۔وہ ان کی نسبت بہت زیادہ دیکتا ہے۔ ساجم میں نرای طریقے بڑمل کیا۔ میں نے سمارا و وریست میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اس کا اراؤ وزیر ے رائے قائم کرتا ہے وہ اس بیا۔ یہ ای طریقے پڑعمل کیا۔ میں نے پہلے ایسافر ضیرا پنایا جمہ ان کے مادی وجود کا خیال رکھتا ہے۔ تاہم میں نے ای طریقے پڑعمل کیا۔ میں نے پہلے ایسافر ضیرا پنایا جمہ میں گذاتا میں اسے سے سمجھتا تھا۔خواہ اس کا تعلق علی میں ا کے مادی وجود کا حیاں رسم ہے۔ تر سمجھتا تھااور پھر جو پچھاس سے مطابقت رکھتا تھا میں اسے سچے سمجھتا تھا۔خواہ اس کا تعلق علمت معلول سکم آئی۔ ان یہ بنہاں کہتا تھا میری نظر میں مدہ ایت ا تر مجھتا تھااور پھر بو بو سے اور جواس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا میری نظر میں وہ غلط تھا۔ لیکن میں اسا ہائی رہے اور جواس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا میری نظر میں وہ غلط تھا۔ لیکن میں اسا میں میں اسے مزید اور سے میں اسے مزید اور سے معلم میں اسے مزید اور سے معلم میں اسے میں اسے معلم میں اسے معلم میں اسے معلم میں اسے معلم میں اس . مزیدوضاحت ہے سمجھانا جا ہوں گا کیونکہ میں پنہیں مانتا کہتم میری گفتگو سمجھ رہے ہو\_ جی ہاں میں بات اچھی طرح سمجھنیں سکا۔

۰۰۷ - ۰۰ . انھوں نے کہا جو بات ابھی میں آپ سے کہنے والا ہوں وہ بھی بالکل نئی نہیں ہے۔وہ جمی ہالک الی ہی ہے جیسی میں ہمیشہ ہر جگہ، ہر بحث میں اور دوسر ہے مواقع پر دہرا تار ہا ہوں۔ میں اب علت دعلول • ہیں ہے ہے۔ کے اس تعلق کی آپ کے لیے وضاحت کروں گا جومیرے دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ میں ان جانے پیانے اصولوں کا ذکر کروں گا جوزبان زدِ خاص وعام ہیں۔ پہلے بیشلیم کر کیجیے کہ حقیقی حسن،فضیلت اور ہزرگی دفیرہ وجود ہے۔میری طرح اس پریفین تیجیے۔ان کے وجود کا اعتراف تیجیے۔ پھر مجھے امید ہے کہ میں آپ پوملت کی ماہیت اورروح کی ابدیت منکشف کروں گا۔

ی بیں نے کہا آپ ثبوت دینے کا کام فوراً شروع کر دیجیے۔ میں آپ کواس کی اجازت دیا ہوں۔انھوں نے کہا بہت خوب میں جاننا جا ہوں گاتم کومیراا گلا اقتدام منظور ہے یانہیں کیونکہ میں یہ کے بنج نہیں رہ سکتا کہ اگر حقیق حسن ہے کوئی شے زیادہ حسین ہے تو صرف اسی قدر حسین ہے جتناوہ حقیق حس ہی شر یک ہاور ہر شے کے بارے میں میری یہی رائے ہے۔ کیا آ پ علت کے اس تصور پر منفق ہیں؟ اس نے کہاجی ہاں، میں متفق ہوں۔

انھوں نے بات جاری رکھی ، میں ان انو کھی علتوں کو جنھیں بیان کیا جاتا ہے نہ تلاش کرتا ہوں ادر نہ ہی وہ میری سمجھ میں آتی ہیں۔اگر کوئی مجھ سے میہ تا ہے کدرنگوں کی یاشکل وصورت کی یا ای طرح کا کالا شے کی آب و تاب کا نام حسن ہے، میں ان سب کوفضول سمجھتا ہوں جو مجھے محض البحصن میں ڈال دیتے ہیں۔ دو سید ھے سادے تنہا بلکہ احقانہ انداز میں بیاعتراف کرتے ہیں اور میں خود بھی اینے دماغ میں یہی ہم خاہوں کر حسن کے سبب سے تمام حسین اشیاحسین ہوجاتی ہیں ۔خواہ اس کے لیے حسن کو کسی بھی انداز یا طریقے ہ حاصل کیا گیا ہو۔ جہاں تک انداز کا تعلق ہے اس کے بارے میں یقین سے پچھنہیں کہہ سکتا لیکن ہیں پورگ

یں۔ سے ہوں ہ سے زیادہ میں اور میں ای پر قائم ہوں۔ مجھے یہ سلیم ہوں۔ مجھے یہ سلیم ہے کہ بیاصول اور میں ای پر قائم ہوں۔ مجھے یہ سلیم ہے کہ بیاصول میں ہونا ہے جو میں خود کو ما ہر اس شخص کو سے را جوری است سے ہیں ہے کہ بیاصول میں ہوری ہے جو میں خود کو یا ہرائ شخص کو باسانی دے سکتا ہوں جوابیاسوال میں انہاں ہوں جوابیاسوال میں مازن ہوں جوابیاسوال میں مازن ہوں ہوگا اور میدن جزیری بین حاتی ہیں کے شخص می سیدن 

یں، اور ہے ہیں کے عظمی اشیاء ظیم ہوجاتی ہیں اور چھوٹے بن سے چیزیں چھوٹی ہوجاتی ہے۔ ادر پیچی کے عظمت سے عظیم اشیاء ظیم ہوجاتی ہیں اور چھوٹے بن سے چیزیں چھوٹی ہوجاتی ہے۔

۔ اس لیے اگر کوئی پیکہتا ہے کہ''ب'' کے مقالبے میں''الف''بقدر سراس سے طویل ہے تو کیاتم اس یہ ہوئے ہائے ۔ انگار کر دو گے اور بڑی شدومدے میہ ججت کردگے کہ آپ کا مفہوم صرف میرے کہ رہ: ا ون مرف طولانی بن کی دجہ ہے ۔ چھوٹا ہونا صرف چھوٹے بن کے سبب ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس ہوں ہر <sub>مدرے ٹین</sub>آ <sub>پ</sub>وجوالی دلیل کا خوف ہوگا۔اگر بڑا پن اور چھوٹا پن صرف بفقد رسر ہی ہے تو پہلی بات تو ہیے ر۔ <sub>کہ بڑااور چیوٹا ہونے کا معیار ایک ہی ہے ( لیعنی دونوں کے سر برابر ہیں )۔ دوسری بات میہ ہے کہ بڑا آ دی</sub> ر نبقدر مربرا ہے جو بذات خود جھوٹا ہوتا ہے۔اس طرح آپ مکسانیت سے تھکادیے والی نامعقولیت میں رُزْرِدِوا مُن كُن آدى كى چھوٹى ك شے كى بنابر برابنا ہے۔آپواس سے خوف آئے گا۔آئ گاكنيں؟ نَ يْنِي نِهِ عِنْ بِهِ عِي كَهِا يَقِينًا مِينَ وُرول كَارِ

ای طرح شخص پیریات بھی خطرے سے خالی نظر نہیں آئے گی کہ دس کاعد آٹھ ہے دو کی دیے۔ زن لے جاتا ہے۔ بیفرق''عدد'' کا پیدا کردہ ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہوایک کیوبٹ (Cubits) ہے دو کیوبٹ بزنف زیاد ذہیں ہے بلکداس کی بنیاد جسامت ہے۔ایے تمام معاملات میں ای طرح کا خطرہ موجود ہے۔ ال نے کہا الکل بجاہے۔

ا کاطرح کیاتم یہ کہتے وقت مختاط نہیں رہو گے کہ ایک میں ایک کے اضافہ یا اسے تقیم کرنے ہے دو المراصل موتا إورتم نهايت بلندآ منك مين ابنا بخة يقين ظامر كروك كرآب كوايسا كوكي طريقه معلوم مبين <sup>ے جن</sup> میں کوئی شے سوائے اس صورت کے بھی عالم وجود میں نہیں آتی کہ جب تک وہ اپنے ہی جو ہر النبتت) میں شامل نہ ہوجائے ۔اوراس کا نتیجہ بیہ کہ جہاں تک شھیں علم ہے'' دو'' ہوجانے کی بنیاواس کی المنت ب- دو كاعدد حاصل كرنے كا يم طريقة بادرايك حاصل كرنے كے ليے "ايك" ميں شامل ہوتا . لیکن اگرتم واقعی فلسفی (حقیقت جو) ہوتو ویسا ہی کروجیسا میں کہتا ہوں۔

سے اس اوری بیں دونوں نے کہا کہ: آپ جو کہدرہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔

ایٹی کریٹس: تی ہاں فیڈ و مجھے ان کے متفق ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔جس میں ذرائ بھی عقل ہے دوسترالا کے استدلال کو ہرقتم کے ابہام سے پاک تسلیم کرنے سے دریغ نہیں کرےگا۔

فیڈو: ایٹی کریٹس یقینا،اس وقت ساری محفل کا یہی احساس تھا۔

۔ ایٹی: بی ہاں!بالکل جاری ہی طرح جواس محفل میں حاضر نہیں تنصاوراب آپ کا بیان کن رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا۔

فیڈو: جب بیتمام باتیں مان لی گئیں اور سب نے بیتنایم کرلیا کہ اجسام کا وجود انفرادی ہوتا ہے اور دیگر اشیاان میں شریک ہوتی ہیں اور ان ہی پر ان کے نام رکھے جاتے ہیں ۔سقراط میر کی یا دداشت نے خلطی تو نہیں کی؟

انھوں نے کہا یہ آپ کا انداز گفتگو ہے تا ہم جبتم یہ کہتے ہو کہ سیمیاس ،سقراط سے بڑاادر نیڈو سے جھوٹا ہے تو در حقیقت تم اس بات کا اثبات کر رہے ہو کہ سیمیاس میں بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے کا دونوں خصوصیات موجود ہیں۔

مى يال يىس ما نتا ہوں۔ جی ہ<sup>اں ہیں</sup> جاری رکھی اور کہا کہ تا ہم تم بیرعایت کرتے ہو کہالفاظ کے مفہوم کے مطابق سیمیاس اس نے بات جاری رکھی اور کہا کہ تا ہم تم بیرعایت کرتے ہو کہالفاظ کے مفہوم کے مطابق سیمیاس ال ۔ ۔ ۔ ہوم مطابق سیمیاں ۔ ۔ ۔ ہوم مطابق سیمیاں ہے بلکہ اس جمامت کی دجہ سے بڑا ہے جوا ہے مطابق سیمیاں ہے بلکہ اس جمامت کی دجہ سے بڑا ہے جوا سے منظم میں سقراط سے اس کی دجہ سے بڑا ہے جوا سے منظم میں سے طرح دروں کا احال وہ سقراط سے روازی کا نہد میں سے طرح دروں کا احال وہ سقراط سے روازی کا نہد میں سے طرح دروں کا احال وہ سقراط سے روازی کا احتمال کی دوران غینی ہیں سر غینی ہیں سر میں ہوئی ہے۔ای طرح دوسری جانب وہ سقراط سے بڑااس لیے ہیں ہے کہ وہ سقراط ہے بلکہ جب سقراط ربعت ہوئی ہے۔ اس طرح دوسری جانب وہ سقراط قد کراعترا۔ یں جوں ہے۔ ربعث ہوں ہے۔ ربعث ہوں ہے۔ ربعث ہوں ہے۔ پر موازنہ جمیاس سے کیا جاتا ہے۔ تو پتا چاتا ہے۔ مقراط قد کے اعتبار سے سیمیاس سے مجھوٹا ہے۔

ور ۔ ، اورا گرفیڈ و کا قداس سے بڑا ہے تو میہ بڑائی اس لیے ہیں ہے کہ فیڈ و ، فیڈ د ہے بلکہ اس وجہ ہے ہے ہے۔ <sub>کینڈوج</sub>ہیاں سے مقالبے بلحاظ قد بڑائی کا حامل ہےاوروہ نسبتاً چھوٹا ہے۔

بربات درست ہے۔

اس طرح سیمیاس کوچھوٹا بھی کہا جاتا ہے اور بڑا بھی کیونکہ وہ ان کے وسط میں ہے۔ کی اور کا ، پرایان کے چھوٹے بین سے بازی لے جاتا ہے اور دوسرے کے چھوٹے بین کے سامنے اس کا بڑا بین اسے کے بن کہدر ہاہوں وہ درست ہے۔

بیاں نے کہا کہ ہاں درست ہے۔ میں یہ بات اس طرح اس لیے کہدر ہا ہوں کہ میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیال سے اتفاق كري كه هيقى بزاين بيك وقت حجهوناا وربزانهيں موسكتا بلكه بيربات بھى مانيں كه ہماراحقیقی بزاين بھی حجمو نے بن کونہ تنکیم کرے گا اور نہ ہی اپنے سے بڑھ جانے پر رضا مند ہوگا ، بلکہ دوبا تیں واقع ہوں گی یا تو وہ اپنے سے مناد چوٹے پن کے سامنے سے فرار ہوجائے گا یاا پی متضادشے کے آتے ہی وہ یکسرنا پید ہوجائے گالیکن (ا بچونارہے یا حجھوٹا بن اختیار کر کے ، وہ جو کچھ ہے ، اس حالت کو تبدیل کرنے پر بھی رضا مندنہیں ہوگا مثلاً ہی چھوٹا پن حاصل کرنے کے بعد بھی ویساہی رہوں گا،جیسا تھا۔ میں پہلے ہی جیساانسان رہوں گابالکل ویسا ٹالین بڑا پن چھوٹا بننے پر رضا مندنہیں ہواہے۔ای طرح ہمارا چھوٹا پن بڑا ہونے سے انکار کرتا ہے اور نہ ہی کالدوسری چیز'جو ہمیشہ مکساں رہتی ہے،اینے متضاد کو قبول کرتی ہے یعنی وہ اپنی متناقض نہیں بن علق بلکہ وہ ال تبدیلی سے یا تو دور چلی جاتی ہے یا بالکل ہی ختم ہوجاتی ہے۔

ک بیں نے جواب دیامیر ابھی یمی خیال ہے۔

اس مرسطے پرمحفل میں ہے کسی نے ( مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون نھا ) کہا کہ خدارا ہے بتا سے کیااب 

ستراط نے اپنارخ سوال پوچھنے والے کی طرف موڑ کراس کی بات نی اور کہا میں آ پ کو مط سفراط ہے بیات باد ولائی کیکن آپ بینہیں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں معاملات مختلف ٹیلا کی داد ویتا ہوں کہ آپ نے بیہ بات یاد ولائی کیکن آپ بینہیں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں معاملات مختلف ٹیلا ی داد دیا ہوں رہ پ \_ یہ ۔ کیونکہ ہم اُس دنت صوری تناتف (غیر حقیقی) کی بات کررہے تھے جبکہ اب ہمارا موضوع تناتف حقیقی ہے۔ اور است میں است کی بات کر است کے است کا کا است کا کا است کا کا است ک یوندہ م ان دے رہے ہیں۔ ہیں یانی الحقیقت جس طرح کے بیں ان پرغور کررہے ہیں۔ ان جس مورت میں بھی ہمارے ذبن میں بین یانی الحقیقت جس طرح کے بیں ان پرغور کررہے ہیں۔ ہم رہے ہیں۔ ہے۔عزیز من اُس وقت ہم ایسی اشیا کوزیر بحث لا رہے تھے جن پر تناقض عارض ہوا تھا اور جس میں وہ مرخ ہوتی ہیں اور اب ہم تناقض ذاتی کی بات کرتے ہیں۔ہم یہ مانتے ہیں کہ بیدذاتی تناقض نہ بھی ایک دوررے میں ظہور یذیر ہوں گے اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے۔

ای وقت ی بیں سے مخاطب ہوتے ہوئے انھوں نے کہائی بیں کیاتم ہمارے دوست کے اعتراض ہے بوکھلاتونہیں گئے۔

ی بیں نے کہا جی نہیں ،بالکل نہیں۔ تا ہم مجھاس سے انکار نہیں کہ میں اعتراضات ہے اکثر يريشان موجا تامول\_

سقراط نے کہا کہ چلیے ہم اس بات پرمتفق تو ہوئے کہ تناقض بھی خود متناقض نہیں ہوسکتا ماخود تناقض میں مبتلانہیں ہوگا؟

اس نے جواب میں کہاہم یہ بات شلیم کرتے ہیں۔

تا ہم میں تم لوگوں ہے کہوں گا کہ اس معاملے کو ایک اور نقط نظر سے زیر بحث لائیں ،اور میں دیکھا ہوں گہتم مجھ سے متفق ہوتے ہو یانہیں۔ایک شےالی ہے جے ہم حرارت کہتے ہیں دوسری جے ہم برددت کا نام دية بال-

القدنار

ليكن كياده آگادر برف كي طرح هوتي بن؟

بالكل نبين-

-040.

جی ہوں۔ جاہم میرااندازہ ہے کہ تم اتفاق کرو گے کہ جب برف کوحرارت ملے گا ہے گزشتہ طرز بیان کے الم المار ا

ے وہ ۔ اس نے جواب دیا بالکل درست ہے اور خود آگ بھی برودت کے بڑھ جانے کے بعدیا تو ہے اثر ہوں برجائے گا یا بچھ جائے گا۔لیکن جب آگ برودت کے زیراثر آئے گاتو وہ اپنی سابقہ حالت میں نہیں رج گاجیے کہ وہ پہلے تھی۔

اس نے کہا بیدورست ہے۔

بعض معاملات میں ایک آئیڈیا کا نام اس کے ساتھ صرف اس حوالے ہی سے لازوال رشتے ہے ما ہے۔ نیل نہیں ہونا بلکہ کوئی اور شے بھی جواگر چہ آئیڈیانہیں ہوتی لیکن اس کے بغیراس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا اور ہے ہی وہی نام اختیار کرنے کا پورا پوراحق ہوتا ہے۔ میں اس کی وضاحت ایک مثال ہے یوں کروں گا کہ المردكوميشه طاق عى موسوم كياجا تابنان؟

مالكل درست ہے۔

لیکن کیا صرف یہی وہ شے ہے جسے طاق کہا جاتا ہے۔ یہاں پینکتہ قابل فہم ہے کہ کیا دیگراشیا ایس نہی ہیں جن کے اپنے نام ہیں پھر بھی انھیں طاق کہا جاتا ہے باوجود یکہ وہ طاق بن مے مخلف ہوتی ہیں۔ ایم دہ بنیادی طور پر بھی طاق بین کے بغیر موجو زہیں ہوتیں۔میرا مطلب ہےا یے جیسے تین کاعدد ہے۔اس کے ہلاوہ بھی متعدد مثالیں ہیں۔ای معاملہ کو لے لیجے کیاتم پنہیں کہدیکتے کہ تین کواس کے اپنے مخصوص نام ع پاداجائے اوراسے طاق بھی کہا جائے جو کہ تین جیسانہیں ہے؟ یہ بات صرف تین ہی کے بارے میں ہی البی اللہ پانچ اور ہرنو بتی عدد کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ان میں سے ہرایک طاق بن کے بغیر بھی طاق ٤- الاطرح دواور جاراوراس سلسلہ کے دیگر نوبتی عدد ہیں جو ہرایک جفت بن سے عاری ہونے کے باوجود التال - كياتم ال بات سے اتفاق كرتے ہو؟ کیول نہیں۔

اب ڈرااس کنت پر توجہ دو جو میرا مف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ندمرف بنیادی تفاوات کا ایک روس کو خارج کر دیتے ہیں ، ۔۔۔ وہ بھی ای طرح اس شکل کور کے کر دیتی ہیں جواس میں جاگزیں اور تی اس اور تی ہیں۔ تضاوی حاض ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بھی ای طرح اس شکل کور کے کر دیتی ہیں جواس میں جاگزیں ایس اور اس میں اور اس تشادی حاص ہوں ایں۔ من روست و میا تو ختم ہوجاتی میں یا علیحدہ ،مثلاً کیا تین کا عدد کی جفت عدد می آراند جب وہ ان کے قریب آتا ہے تو وہ یا تو ختم ہوجاتی میں یا علیحدہ ،مثلاً کیا تین کا عدد کی جفت عدد می تبرال ہمب ہوئے ہے۔ ہونے سے قبل ہی نتین کا وجود قائم رکھتے ہوئے ہلاکت یا کسی اورصورت حال کا سامنا کرے گا۔ ی بیں نے کہا بالکل درست ہے۔

انھوں نے کہا تاہم دو کاعد دنتین کےعدد کا یقیناً متضا زہیں ہے۔

س ہے۔ گویا نہ صرف متفادا جسام ایک دوسرے کی پیش قدی کورد کر دیتے ہیں بلکہ دیگرایی اشیا بھی ہیں جوتفناد کے ظاہر ہونے سے قبل ہی پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔

ای نے کہامالکل تج ہے۔

انحوں نے کہا چلیے ہم اگراہے امکان بحربہ طے کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کیا ہیں۔ بروجتم-

ی بیں کیاووالے نہیں ہیں کہ ہراس شے کوجوان کے قبضہ میں ہے مجبور کریں کہ وہ نہ صرف ای شكل بلكها يل متضاد شكل بهي اختيار كري-

آب كمناكياجات بن؟

میں یہ کہنا جا بتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی کہدر ہاتھا اور مجھے یقین ہے تم بھی سیرجانتے ہوکہ وہ تمام چزیں جوتین کے عدد کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نہ صرف تعداد میں تین ہوں گی بلکہ طاق بھی ہوں گی۔

بالكل درست ب

الى اشياائے منفادالي اشكال كى مداخلت برداشت نبيس كريں كى جوبلكام ابھى ايساتا ژويق

-6

نہیں۔

کیا پتاٹر طاق کی شکل کا پیدا کردہ نہیں ہے؟

-404

ار طال کا متفاد جفت ہوتا ہے نال؟ رست ہے۔ درست ہوگی۔ پھرتو جفت عدد کی شکل تین عدد میں جھی داخل نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگا-تویا تین سے عدد کا جفت میں کو کی حصہ بیں ہے۔ تویا تین سے عدد کا جفت میں کو کی حصہ بیں ہے۔ كوئي نبيل-وں ہے۔ اس طرح مثلیث یا تین کاعدد غیر جفت یعنی طاق ہے۔

ہا کا کہ ، آ ﷺ اب ہم پران اشیا کی ،میری مقررہ کردہ شناخت کی طرف لوٹ آتے ہیں جو تضادات کے یے اللے کا متفاذ نہیں ہیں گھر بھی وہ اس تضاد کا اظہار نہیں کر تیں۔جیسا کہ میں نے تین کےعدد کی مثال دے کی لیلے کی متفاذ نہیں ہیں گھر بھی وہ اس تضاد کا اظہار نہیں کر تیں۔جیسا کہ میں نے تین کےعدد کی مثال دے ر ایساں رسمایا ہے آگر چہوہ جفت کی متضاد نہیں ہے تاہم وہ کسی طرح جفت کوشریک نہیں کرتی، بلکہ متضاد کو ہمیشہ ر ہیں۔ <sub>داہر کاجا</sub>ب کارکر دگی کا موقع فراہم کرتی ہے جس طرح دو کا عدد طاق کو، یا آگ،ٹھنڈک کوقبول نہیں کرتی۔ " رہیں۔ <sub>(ان مالوں ہے اس سے بھی کہیں زیادہ مثالیں ہیں) شاید آپ اس عمومی نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہ صرف</sub> ۔ نیادت ہی تضادات کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اور کوئی شے جو کسی تضاد کا باعث ہوتی ہے وہ بھی جس تضاد کو بدا کرتی ہے اس کے تضاد کو قبول نہیں کرے گی چونکہ تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس لیے میں اس موقع پر ن کویاددلاؤں گا کہ یانچ کا عدودس کے عددے جو یانچ کے عدد کا دوگنا ہے بھی جفت نہیں ہے گاجس طرح ن كامد د طاق كو يكسرر د كر ديتا ہے ، دو گئے كابذات خودا كي مختلف متضاد ہوتا ہے تا ہم وہ طاق كو بالكل بھى قبول نیں کرتا۔ای طرح 3:2 کے اجزانہ ہی اس کا آ دھایا دوتہائی وغیرہ کل کی شکل قبول کریں گے۔ کیاتم پہتلیم Sr2 1

اس نے کہا جی ہاں میں اس معاملے میں آپ سے کلی طور پر متفق اور آپ کے ہمراہ ہوں۔ انھوں نے کہا چلیے اس کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔تم میرے سوال کا جواب میرے ہی الفاظیس ندنية بكه ميرى مثال كوسامن ركھو، جس محتاط جواب كامين ذكر بہلے كر چكا موں مجھے ويساجواب ندديت بلكه برلاً لُنتُلُو ے جو حقیقت تم نے اخذ کی ہے اس پر منی مختاط جواب دو۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ وہ کیا شے ہے جس کاروورگ کسی جم کوگرم کرتی ہے تو میرا جواب پنہیں ہوگا کہ حرارت (ایسے جواب کو میں مختاط مراحقانہ کہتا

ہوں) بلکہ کہوں گا آگ یا ہم بحث کے جس مر حلے میں ہیں اس کے لحاظ سے سی ہمیں زیادہ عمدہ اوراعظ جواب ہے۔ یا آگرتم مجھ سے پوچھو کہ جسم مرض کا شکار کیوں ہوتا ہے تو میرا جواب بیاری نہیں ہوگا بلکہ میں کہوں گا بخار سے اور بجائے یہ کہنے کہ طاق بن ہی سے طاق عدد ظاہر ہوتے ہیں میں کہوں گا کہ ان سب کی بنیا دا کائی ہے۔ بلکہ عام اشیا کی بھی یہی صورت ہے ممکن ہاب بغیر مزید مثالوں کے سے بات مکمل طور پرتمہارے ذہن شین ہو جائے۔

اس نے کہا کہ آپ کی بات مجھے اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہے۔ ذرایہ تو بتاؤ کہ وہ کیا شے ہے جس کی موجود گی ہے جسم زندہ رہتا ہے؟ اس نے جواب دیاروح کی موجود گی ہے۔

کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔

جي بال يقيناً-

اس کا مطلب میہ ہے کہ جس شے میں روح جا گزیں ہوتی ہے وہ حامل حیات بن جاتی ہے۔

جي ٻال بالكل۔

کیازندگی کا تناقض موجود ہے؟

اس نے کہا۔

وه کیا ہے؟

موت\_

گویا ہم نے جونتیجہ پہلے اخذ کیا تھااس کے مطابق بیدواضح ہے کہ روح اس شے کا متضاد بھی تبول

نہیں کرے گی جےوہ پیدا کرتی ہے۔

ں سے دہ پید مراہے۔ سی بیس نے کہا: بیناممکن ہے۔

انھوں نے کہااب یہ بتائے کہ ابھی ابھی ہم نے اسے کیا نام دیا ہے جو جفت کی شکل میں شریک

نہیں ہوتا؟

طاق\_

اور جواصول سرئر پاعدل کو قبول نہیں کرتاوہ کیا ہے؟ بے سراین اور ناانصافی۔ MA

اورہم اس اصول کو کمیا کہتے ہیں جوموت کوشلیر نہیں کرتا ہے ں نے کہالا فانی۔

کیار دح موت میں شامل ہوتی ہے۔

پورتۇروح لا فانى ہو كى۔

اس نے کہا۔ جی ہاں۔

كما ہم يہ كہ سكتے ہيں كريہ بات ثابت شدہ ہے۔

کیا، م پیره سه سه سه در اول این ہے تو اس کا مطلب بیرہ واکہ پھر تین کاعدولازی طور پرلافانی

وگالی میں کیاشک ہے۔

یں ہو سے ہے۔ اور کیاا بیانہیں ہے کہ جس وقت حرارت برف پرحملمآ ورہواوراگر برودت بھی لا فانی ہوتو برف اپنی ار سے بیال پھلے بغیر واپس ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ بھی نیست و نابود نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں قدم جما کر

اس نے کہار درست ہے۔

مزید بیر کداگر کوئی شے سر دکرلی جائے تووہ نا قابلِ ہلاکت ہوتی ہے۔ آگ جب برودت کے جملے ی در میں آئے گی اور نا بود نہ ہوگی اور نہ ہی جھے گی بلکہ بال بریا کیے بغیر ہی واپس ہوجائے گی۔ اس نے کہایقنا۔

مزيد برآ ل يهي بات لا فاني اشيار بهي صادق آتى إدرا گرلافاني بهي لازوال بوتوجب موت تملہ کرے گی تو روح بھی نابودنہیں ہو سکے گی کیونکہ ماقبل استدلال سے ثابت ہے کہ روح بھی موت ہے ہمکنار نہیں ہوگی یا موت کی صورت میں بھی موجو در ہے گی۔ بالکل ای طرح جس طرح تین کاعد دیا طاق عد د کا وجود جفت کی شکل میں قائم رہے گایا آ گ یا آ گ کی گرمی برودت بن کرموجودرے گ ۔ تاہم کوئی نہ کوئی ہے کہہ سكتاب كه هر چند كه طاق عدد، جفت عدد كي آمد سے جفت نہيں بن جائے گاتو پھراييا كيون نہيں ہوگا كه طاق نابد ہوجائے اور جفت اس کی جگہ لے لے؟ ایشخص کے لیے جو بیاعتراض کرسکتا ہے مارایہ جواب درست نہیں ہوسکتا کہ طاق لا فانی ہے۔ کیونکہ اس بات کوتشلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے اے ایک حقیقت مان لیا ہے تو پھر بید عویٰ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جفت کے آتے ہی طاق اور تین عدور خصت ہوگئے اور بھی

استدلال آگ، حرارت اورویگر ہر شے پرصادق آئے گا۔

ہائی درسے۔ اور ہی بات' لا فانی' کے متعلق بھی کمی جائے ہے۔ اگر ہم سیسلیم کرلیس کہ لا زوال بھی لا فانی ہوتا ے تو مجرروح لازوال بھی ہوگی اور لا فانی بھی اوراگر بیشلیم نہیں کرتے تو پھراس کی لا فانیت کا کوئی اور ثورت فراہم کرناہوگا۔

دہ۔ اس نے کہانہیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کیونکہ لا فانی جولا زوال ہے فنا کے قابل ہوسکتا ہے تو پھر کوئی شے لاز وال نہیں ہے۔

ٹے لاز وال ہیں ہے۔ ہاں ستراط نے جواب دیا ہر شخص متفق ہوگا کہ دیو تا اور زندگی کی بنیا دی شکل (جو ہر) اور عام طور کی ہرلا فانی شے بھی نابودئییں ہوں گی۔

اس نے کہا جی ہاں بید درست ہے۔انسان بھی نہیں اور اگر میں غلط نہیں سمجھا تو دیوتا بھی اورانیان

بحی-

جب پنظر آتا ہے کہ لافانی شے لازوال ہوتی ہے تو کیا بیضروری نہیں ہے کہ روح جولافانی ہے لازوال نههو؟

یقینا۔اس صورت میں جب کمی شخص پرموت حمله آور ہوتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کا فانی جزموری کی نذر ہوجائے لیکن اس کا لازوال جزوموت کی آمد کے ساتھ ہی منظر سے ہٹ جائے اور اسے لازوال کی حیثت ہے محفوظ کر لیاجائے۔

-U/ B.

اس صورت میں ی بیں بیہ بات شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ روح لا فانی اور لازوال ہے اور ہماری روح واقعی دوسری د نیامیں موجو در ہے گی۔

ی بیں نے کہا سقراط میں اس بات کا قائل ہوں میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا لیکن اگرمیرے دوست سیمی ماس ماکسی اور کو پچھ کہنا ہو یا مزید کوئی اعتراض باقی رہ گیا ہوتو ابھی وقت ہے۔ بہتر ہے وہ اس کا اظہار کردے، خاموش ندرے کیونکہ اگروہ کچھ کہنا جاہتے ہیں اور کیے جانے کے آرزومند ہیں تو میں نہیں مجھتا کہاس ہے بہتر اورکس وقت ہاکس محفل کے لیے وہ اسے بھائے رکھیں۔

سیمیاس نے جواب دیا کہ مجھے بھی بحث کے نتائج پرشبہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی لیکن جب

ہے۔ اورانسان کے کمزور ہونے پرغور کرتا ہول نو میں پیمسوس کرتا ہول اورایسا کرنے ہے۔ ہمارے بیاں کہ میرے ذہن میں غیریقینی پن ہاقی ہے۔ پر ور کرتا ہ بن موری بن آئی ہیں آ ان این آ

مروں کا کہ ہمارے پہلے اصول جنھیں تم یقین تسلیم کرتے ہوان پر دوبارہ غور کرنے کی طرح بیان کیا ہے۔ بنانہ کروں گا کہ ہمارے پہلے اصول جنھیں تم یقین تسلیم کرتے ہوان پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بما چھی طرح تجزیہ کرلیا جائے تو پھر جہال تک انسان کر برید ہا ہے۔ ہما ہے ان کا اچھی طرح تجزیہ کرلیا جائے تو پھر جہال تک انسان کے بس میں ہے تم استدلال کو بچھ سکتے ہو۔ الارجی سے تم ان اکر چکے ہوتو پھرمزید کری تحقیق کی ضرب نہیں ہے الارب الاربین الربین یقین ہوکہتم ایسا کر چکے ہوتو پھر مزید کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الربین یقین ہوکہتم ایسا کر چکے ہوتو پھر مزید کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

بالکل درست ہے۔ اس نے کہا میرے دوستو! اگر روح دراصل لا فانی ہے تو پھراس کی نہصرف اس مہلت کے عرصے میں جے زندگی کہا جاتا ہے بلکہ ابدتک کس طرح دیکھ بھال کی جائے۔اس نقط نظرے اس سے لا پروائی برتے ہی بھے دیں اور اور ہوگیا ہے۔ اگریدموت ہرشے کوختم کردیتی ہو گناہ گاروں کے لیے یہ نعت ہوگی کا خون اب مار کے لیے میں نعت ہوگ کا دی اج کونک ہو کونکہ وہ تو نہ صرف اپنے جسم بلکہ روح سے خوثی خوثی کنارہ کش ہوجا کیں گے لیکن جب روح کوابدی ثابت کیا ہوں۔ وہ اس کے لیے گناہوں سے چھٹکارایانجات کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعینیں ہے کہ وہ اعلیٰ ترین نیکی علیہ اس کے لیے گناہوں سے کہ وہ اعلیٰ ترین نیکی ہا ہے۔ اور عقل حاصل کرے کیونکہ روح عالم تحت کے سفر میں اپنے ساتھ سوائے تربیت اور تعلیم کے پچھاور نہیں لے اور اس سفر کے آغاز ہی میں اس کو بہت زیادہ مفیدیا بہت زیادہ مفرسمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ عام خیال ہوں ، بے مطابق جو فرشتہ زندگی میں ان کے حصہ میں آیا تھا وہی اس مقام کے لیے ان افراد کی راہنمائی کرے گا، جہاں رومیں جمع ہوتی ہیں اور پھر حساب کتاب ہونے کے بعدوہ عالم تحت میں روانہ ہو جائیں گےاس کے بعدوہ اپنے فرشتے کی را ہنمائی میں فیصلے کے مطابق کمی دوسرے عالم کی طرف روانہ ہوجائیں گے اور جب وہ ا پنا حصہ وصول کرلیں گے ، اپنا وقت بورا کرلیں گے تو پھر دوسرارا ہنما انھیں کی نسلیں گزرنے کے بعد دوبارہ اس . دنامیں واپس لائے گا۔ دوسری دنیا کا پیراستہ اکلوتا اور سیدھانہیں ہے جیسا کہ ایسکی لس (Aesechylus) نے ای نظم ٹیلی فس (Telephus) میں بیان کیا ہے۔اگر راستہ ایسا ہی ہوتا تو کسی راہنما کی ضرورت نہ ہوتی ، کیونکیہ الے میں کوئی راہ مم نہیں کر سکے گا۔لیکن اس رائے کی متعدد شاخیں اور موڑ ہیں۔ میں نے بدا تدازہ ان ر مومات اور قربانیوں سے لگایا ہے جواس دنیا میں اس مقام پر پیش کی جاتی ہیں جہاں تین رائے ملتے ہیں عاقل اور شایسة روح اینے مقرر کر دہ را ہنما کی پیروی کرتی ہے اور اپنے ماحول سے واقف ہوتی ہے۔ کیکن جوروح جسم کی طالب ہوتی ہےاورجیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں مردہ ڈھانچے اور مادی

کی

ونیا کے گرو پھڑ اتی رہتی ہے اے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے اور جب وہ اس مقام پر پینج ہے۔ اس کا گران بھشل ممام ربروں ۔۔۔ روعوں کا جمکھ اجوتا ہے تو دیگر روعیں اس کے قریب نہیں آئیں اس سے دور دور رہتی ہیں۔اگر وہ ناپاک اور کی روس کا جماعط ہوتا ہے تو دیمرروں گناہ گار ہوراس نے ناجا کر تش اور جرائم کیے ہوں تو کوئی بھی اس کا ہم نشین نہیں ہے گا،کوئی بھی است دار نہیں و کھائے گا۔ وہ اپناونت پر سب اور میں کے پہنچادیا جائے گا جس کی وہ اہل ہے۔ بالکل ای طرن مرودہ میں اور دوست پورا مونے کے بعد اسے اس مقام پر بغیر کمی مزاحمت کے پہنچادیا جائے گا جس کی وہ اہل ہے۔ بالکل ای طرن مرودہ ہوئے نے بعدائے، ب سے اپنے جاتی ہے جو پاک اور عادل ہوتی ہے اور جس نے اپنی زندگی د ایوتاؤں کی مجبت روح اپنی مناسب قیام گاہ پر پہنچ جاتی ہے جو پاک اور عادل ہوتی ہے اور جس نے اپنی زندگی د ایوتاؤں کی محبت

یں تراری اور ویکھوز مین کے مختلف اور عجیب وغریب علاقے ہیں جو قدرتی اور اپنی وسعت کے لحاظ سے عام ریہ رویسی جغرافیددانوں کے تصوارت سے بگسرمختلف ہیں۔ بیہ بات مجھے ایک ایسے جغرافیددان نے بتائی ہے جو گمنام دہنا حابتا ہے۔

ہے اس نے پوچھاستراط آپ کا مطلب کیا ہے میں نے خود بھی زبین کے بارے میں متعدد ہاتیں ی بیں لیکن مجھے کچھ معلوم نہ ہوسکا۔ میں وہ بات سننا جا ہوں گا جس پر آپ نے یقین کیا ہے۔ ستراط نے جواب میں کہا ہیمیاس سنو! اس کا حال بیان کرنے کے لئے گلوکس (Glaucus) کن کی ضرورت ہے اور میں اس فن سے بے بہرہ ہوں حالانکہ میں نہیں جانتا کہ گلوکس کافن میری کہانی کی صدافت ی ۔ کوکس حد تک ثابت کرسکتا ہے۔ میں خود بھی ان با توں کی تصدیق نہیں کرسکتا اور اگر میں تصدیق کر بھی لوں بھر . بھی سیاس مجھے اندیشہ ہے کہ استدلال کی بھیل ہونے سے قبل ہی میری زندگی ختم ہوجائے گا۔ میں اپنے تصور کے مطابق زمین کی شکل اوراس کے علاقوں کو بیان کروں گا۔ ہمیاس نے کہااتنا کافی ہوگا۔

انھوں نے کہا بھرسنو!میرایہ یقین ہے کہزمین ایک گول جم ہے جوآ سان کے مرکز میں واقع ہے۔ اس لیے اے قائم رہنے کے لیے ہوایا ای طرح کی کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے۔وہ اردگرد کے آسان کی ہمواری اورخودایے توازن کے سبب گرنے یا جھکے نہیں یاتی کیونکہ جو شے متوازن ہواورالی شے کے عین مرکز میں ہو جومتواز ن طور پر پھیلی ہوئی ہوتو وہ کسی طرف پاکسی درجہ میں جھکے گی نہیں کیکن ہر شے ہے یکسال دوری فیمتحرک رہے گی اورانحراف نہیں کرے گی ، پیمیرا پہلانظریہے۔

ياس ني كا ظاهر ميد يا لكل درست م

المار المار کرنا ہوں کہ زبین بہت وسیع وعریض ہے ہم لوگ جواس خطے میں رہے ہیں جو میں ہیں بیں ہیں اور اس مطلے میں رہے ہیں جو (Pillars of Heracles) تک پھیلا ہوا ہے اور صرف وی اس میں اور میں اور میں اور اس کی حیثیت کی دلدل کرا گا ، دور اس کی حیثیت کی دلدل کرا گا ، دور اس کی حیثیت کی دلدل کرا گا ، دور ہ ڈابار جبوں ہے۔ یہ ایک بہت سے علاقے ہیں اوران میں بہت سے باشندے۔ زمین کی سطح پر ہرشکل کے چھوٹے ایک سے بہت ہے بین بانی، گرد کی اور شخل سطح والی میں جمعے ۔ قب ای مت ہیں کہ ایک ایک ایک ہیں جن میں پانی، گہری اور بیٹی سطح والی ہوا جمع ہوجاتی ہے کیکن حقیقی زمین پاک وصاف پر اور کڑو ھے ہیں جن میں پانی، گہری اور بیٹی میں اس تعمال کے معالی سے اس کا میں میں اور میں پاک وصاف براور رسی اور آن کی وصاف استارے بھی ہیں اور آسان بھی جے اکثر و بیشتر ماہرین ایتحر (either) پار پاک آسان پر واقع ہے ، جہال ستارے بھی ہیں اور آسان بھی جے اکثر و بیشتر ماہرین ایتحر (either) ارد المراق المر سنج ہیں۔ ان مار میں کہ ہم زمین کی سطح کے اوپررہ رہ ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ وئی مخلوق جو سمندر کے اپنی مناز کے اوپر مندر ی کا ایران کا می می می می می گرار دی ہاور سندر مثل آسان کے ہادراس کے وسلے بیات کے ہادراس کے وسلے بیات کے اور اس کے وسلے چردی اور دیگرستارے اے نظر آتے ہیں۔وہ اپنی کمزوری اور کسل مندی کی وجہ ہے بھی پانی کی سطح پرنہیں ہے۔ورج اور دیگرستارے اے نظر آتے ہیں۔وہ اپنی کمزوری اور کسل مندی کی وجہ ہے بھی پانی کی سطح پرنہیں ے ہوں آ بھی سراٹھا کرنہیں دیکھااور نہ ہی کسی ایسے فرد کی بات نی جس نے سطح پر آ کرمشاہدہ کیا ہوکہ وہاں کی دنیا کتنی ی اور خوبصورت ہے۔ ہمارا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم زمین کے ایک گڑھے میں مقیم ہیں اور پیصور ; کرتے ہیں کہ ہم سطح پر ہیں اور سے ہوا جے ہم آسمان کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ستارے اس میں تیررے ہیں لین حقیقت یہ ہے کہ اپنی نقامت اور ستی کے باعث ہم ہوا کی اوپری سطح پرنہیں آسکتے کیونکہ اگر کوئی بیرونی سطح را مائے یا ہے پرندوں جیسے پر حاصل ہوجا ئیں اور بیرونی سطح پر پہنچ جائے تو پھراس مجھلی کی طرح جو یا نی ہے ا بر زکال کر دنیا کود بھتی ہے اسے وہاں ایک اور ہی دنیا نظر آئے گی اور اگر اس منظر کو بر داشت کرناانسان کے بی میں ہوتو وہ اعتراف کرے گا کہ یہی وہ ونیاہے جہاں حقیقی جنت،حقیقی نوراورحقیقی زمین واقع ہے۔ کیونکہ زمین، چٹانیں اور ہمارے اردگر د کا ساراعلاقہ بربا داور کٹا پھٹا ہوتا ہے، بالکل ای طرح جس طرح سمندر کے اندر کی چیز وں کو کھا را یا نی کھا جاتا ہے۔ نہ صرف سمندر کے اندرونی علاقے میں کو کی صحیح سالم اچھی طرح نشؤونما بالُ ہو کی شے ہےاور نہ ہی اس مقام پر جہاں وہ زمین ہے ملتا ہے۔ وہاں بھی پقر ملے غار، ریت اور کیچڑاور دلدل کا ایک لا متنا ہی سلسلہ ہوتا ہے جس کا ہماری دنیا کے حسین مناظر سے کوئی مواز نہیں ہوسکتا۔ ہماری دنیا ے دوسری دنیا کا موازنداس سے ممتر درجہ ہوگا۔ سیمیاس اگرتم خیالی داستانوں کونا پیندند کروتو میں شہیں ایک الى داستان اس دنياكے بارے ميں ساؤں گاجوز مين كى سطح يرآسان كے نيچے ہے اور سننے كے لائق ہے۔

ہمیاں نے کہا کہ ستراط ہم آپ کی خیالی داستان ہے سحور ہوجا کیں گے۔ اس نے کہامیرے دوست داستان کچھ یول ہے پہلی بات توبیہ ہے کہ جب ہم حقیقی زمین کواو پرسے ر کھتے ہیں تووہ ہمیں ایک ایسی گیند کی طرح نظر آتی ہے جو چیڑے کے بارہ نکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہو۔ وہ رنگ ریے بیں روں میں یہ برنگ کے ایسے مختلف رنگوں کا جوڑ ہونا ہے جو تھوڑ ابہت ان رنگوں سے ملتا جلتا ہوتا ہے جنھیں ہمارے زمین کے برنگ ہے۔ مصور استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں ساری زمین ہی انہی رنگوں سے عبارت ہوتی ہے جو ہمارے رنگوں سے ر یادہ چیکداراورصاف ہوتے ہیں۔ارغوانی رنگ کی چیک حیران کن ہوتی ہےاس میں سنہرا بین اور سفیدی جملکی ریادہ سے جو ہماری زمین کے چونے اور برف سے کہیں زیادہ سفید ہوتی ہے۔ زمین ایسے ہی دیگر رنگوں سے بی ہوئی ہے اور ان کی تعداد اور چک اس سے کہیں زیادہ ہے جنھیں انسانی آئکھ نے کبھی دیکھا ہے۔ان تمام . گڑھوں کا (جن کا ذکر میں نے کیا تھا) جو ہوا اور پانی سے بھرے ہوئے ہیں اپنا ایک علیحدہ رنگ ہے اور وہ رنگ برنگ کے ماحول میں روشنی کی طرح جیکتے نظر آتے ہیں۔ پورے کا پورا منظر کثرت میں وحدت بن کرنظر آتا ہے اور اس خوبصورت علاقے کی ہرشے بودے، پھول اور پھل جو کچھ وہاں پیدا ہوتا ہے یہاں کے مقالے میں نسبتاً زیادہ شفاف اور حسین تر ہوتا ہے۔ وہاں پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی چٹانیں ہاری چٹانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ چکنی اور شفاف ہوتی ہیں اور ان کا رنگ و نیا کے بیش قیمت زمرد، زبرجد، عقیق، اور دیگر پھروں ہے کہیں زیادہ روثن اور آئکھوں کو خیرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے میہ پھران کے معمولی ہے چھوٹے ککڑے ہیں کیونکہ اس دنیا کے تمام پھر ہمارے جواہرات کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں زیادہ چک دمک والے ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ خالص ہوتے ہیں وہ ہمارے قیمتی پیخروں کی طرح کئے پھٹے نہیں ہوتے اور نہان میں نمکین اجزا کی آمیزش ہوتی ہے۔ زمین میں ان اجزا کی آمیزش، ان پھروں میں طرح طرح کی بیاریاں پیدا کر کے انھیں خراب کردیتی ہے۔جانوراور پودے بھی اس کا شکار ہوجاتے ہیں۔ او پر کی زمین کے لیے وہ جواہرات میں گئے جاتے ہیں جوسونا اور جیا ندی وغیرہ کی طرح د مکتے ہیں ان پر ہردم سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے۔وہ بڑے ہوتے ہیں اس زمین میں ہر جگہ بافراط پائے جاتے ہیں اورز ٹین کو الیاحس عطا کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آئکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں۔وہاں بہت سے جانور بھی ہیں اور انسان بھی کچھ زمین پررہتے ہیں اور کچھ ہوا میں ای طرح رہتے ہیں جس طرح ہم سمندر کے کنارے۔ پر کچھان جزیروں میں مقیم ہیں جو براعظم کے کنارے ہواہے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آخیں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہان کے لیے ہواکی وہ افادیت ہے جو ہمارے لیے یانی اور سمندر کی ہے اور ان کے لیے پھروبیا

ان کے موسموں کی خصوصیت سے کہ دہاں کوئی مرض پیدائیں ہوتا علام میں مادہ طویل ہوتی ہے۔ان کی اصاریت مساعت میں عقا یہ مدہن وں مرک پیدائیں ہوتا ان کا جہا ہے کہ مے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ان کی بصارت، ساعت اور عقل اور دیگر تمام صلاحیتیں ہم سے اوران کی زندگی ہم سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ ان کی بصارت، ساعت اور عقل اور دیگر تمام صلاحیتیں ہم سے اوران کی زندگی ہم سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ ان کی بصارت، ساعت اور عقل اور دیگر تمام صلاحیتیں ہم سے ردن ا اوران لی زندن ا اوران کی زندن ا اوران کی زندن ا اوران کی زندن ا اوران کی جوا یا نی سے ہوا یانی سے اور ایتر ہوا نے خالص قر ہوتا ہے۔ وہاں بھی سی بہتر اور این ، ہر ۔۔۔ وہاں کی اور ان کے دیوتا خودرہتے ہیں اور ان کی آ وازیں سنتے اور ان علامت ہوتے ہیں، جہاں ان کے دیوتا خودرہتے ہیں اور متبرک مقامات ہوتے ہیں، جہاں ان کے دیوتا خودرہتے ہیں اور متبرک مقامات ہوتے ہیں، جہاں ان کے دیوتا خودرہتے ہیں اور متبرک مقامات ہوتے ہیں، جہاں ان کے دیوتا خودرہتے ہیں اور متبرک مقامات ہوتے ہیں، جہاں ان کے دیوتا خودرہتے ہیں اور ان کی آ وازیں سنتے اور ان عباد ناہ این است کی موجود گی کاعلم ہوتا ہے اور ان سے دوبدو گفتگو بھی کرتے ہیں۔وہ سور ج کا جواب ہے۔۔ کا جواب ہے۔ چانداورستاروں کوان کی حقیقی صورت میں دیکھتے ہیں اوران کی دیگر نعمتیں ای کا جزو ہوتی ہیں۔ چانداورستاروں کوان کی حقیقی صورت میں دیکھتے ہیں اوران کی دیگر نعمتیں ای کا جزو ہوتی ہیں۔

۔ نمام زمین اوراس پرموجود تمام اشیا کا یہی حال ہے اور زمین پر جو گڑھے اور غار ہیں ان میں مختلف نوع کے علاقے ہیں۔ پچھا یہ جو ان سے زیادہ گہرے اور وسیع ہیں جن میں ہم بتے ہیں کچھ گہرے مگر منگ ری ایھا ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع بھی ہیں۔ان تمام میں لا تعداد سوراخ ہیں اور زمین کی اندرونی یں اور اسے ہیں جوایک دوسرے کو ملاتے ہیں اور ان میں سے یانی نکتاہے اور خارج بھی ہوتا ہے، بالکل برتن کی طرح وہاں پانی کا ایک وسیع قطعہ بھی ہے اور زمین کے نیچے ہمیشہ سبنے والے نالے اور دریا ہیں اور گرم اور سردیانی کے چشمے بھی ہیں۔آگ کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔آگ کے بڑے بڑے دریا ہیں اور رقیق کیچڑ نالیاں ہیں (مسلی (sicily) کی کیچڑ بھری ندیوں کی طرح جن کے بیچھے لا وا بہتا ہے) ادر جن علاقوں میں وہ بہتی ہیں وہ ان سے ہی بھرا ہوا ہے۔ زمین کے اندرونی جھے میں جھولے جیسا ایک علاقہ ہے جوانھیں او پر نیچے ہلاتا ہے۔

جس کی وجہ سے کہ وہاں ایک ایسا خلاہے جوان سب سے بڑا ہے اور پوری زمین میں گفسا ہوا ے۔ یہی وہ خلاہ جے ہومرنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"دور بہت دورز مین کے نیجے اتھاہ گہرائیوں میں"

جے اس نے اور دیگر متعدد شعرانے ٹارٹارس (Tartarus) کا نام دیا ہے اور اس میں جھولے جیسی حرکت ان دریاؤں کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے جواس خلامیں داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور بیبال پانی کی کوئی تنہیں ہے۔وہ صرف زوروشور سے بلند ہوتا ہے اور ینچ آتار ہتا ہے۔اس کے گرد جو ہوا ہے وہ ای طرح حرکت کرتی ہے۔وہ زمین کی دور دراز جانب آتے جاتے پانی کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور گل تنفس کی طرح ہوا ہمیشہ اندر جاتی ہے اور با ہر نکلتی ہے۔اس طرح پانی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی خوفناک آواز پیدا کرتی ہے جونا قابل برداشت ہوتی ہے۔ جب پانی اندرونی سطیمیں چلا جاتا ہے جیسا کہ عام خیال

ہوہ زمین کے دور والے علاقے میں دریا کی صورت میں باہر نکاتا ہوا انھیں اس طرح ہجرد بتا ہے گویا ہے وہ زمین کے دور والے علاقے میں دریا ہے کہ سیراب کر کے اپنی اسی جگہ لوفا ہے تو وہاں نالوں، ندیوں کولبریز کرویتا ہے اوروہ اس طرح بھرجانے کے بعد ذیر زمین نہروں کی صورت میں اسپے مقررہ مقامات کا راستہ بنالیتی ہیں، جس سے سمندر، جھیلیں، دریا اور چشنے وجود میں آتے ہیں۔ وہاں سے وہ دوبارہ زیرزمین بیلے جاتے ہیں کچھ مختلف مقامات میں بہتی ہیں اور پھی کا راستہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے ۔وہ قریب کے چنر مقامات تک ہی جاتی ہیں اور پھی کا راستہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے ۔وہ قریب کے چنر مقامات تک ہی جاتی ہیں اور پھر ٹارٹارس میں شامل ہوجاتی ہیں پھر کی کی الی جگہ تک جاتی ہیں جس کی شکی قدر کے منتبی جاتی ہوتی ہے۔ کی شکی قدر کے منتبی ہیں۔ پھر بالکل مخالف سمت گرتی ہیں جاتی سا ہم تمام کی تمام اپنے مبتع سے کی شکی قدر نین نے ہی بہتی ہیں۔ وہ بالکل مخالف سمت گرتی ہیں اور پھر اس سے اس کی مرکز ہی ہیں اور جہاں تک وہ فیج جا سکتی ہیں جاکرای خالی جگہ میں گرجاتی ہیں۔ ادھراُدھر بہتے ہوئے دریا کے گرد بہتی ہیں اور جہاں تک وہ فینے جا سکتی ہیں جاکرای خالی جگہ میں گرجاتی ہیں۔ ادھراُدھر بہتے ہوئے دریا زمین کے مرکز ہی میں اتر تے ہیں۔ اس سے آگن ہیں کو نکدان کے دوجانب اس کاراستہ باند ہوگا۔

سیدریا بہت بڑے، متعدد زبروست اور کی طرح ہوتے ہیں بڑے بڑے خاص دریا چار ہیں۔ ان میں سب سے بڑے اور بیرونی کا نام اوثی نس (Oceanus) ہے جو ایک وائرے میں رواں رہتا ہے۔ اس کے عین مقابل دریائے ایش ران (Acheron) ہے جو خالف ست میں بہتا ہوار یکتانوں سے گزر کر ذریز مین چلا عین مقابل دریائے ایش ران (Acheron) ہے جو خالف ست میں بہتا ہوار یکتانوں سے گزر کر ذریز مین چلا جاتا ہے اور ایش روی ان (Acherusian) جھیل میں گرجاتا ہے۔ یہی وہ جھیل ہے جس کے کنارے موت کے بعد (جو کس کے کنارے موت کے بعد راجو کس کے کنارے موت کے بعد راجو کس کے لیا ورائے اپنے مقررہ وقت کے ممل ہونے کے بعد (جو کس کے لیا موبیل کے درمیان سے گزرتا ہے اور اپنے مخرج کے قریب آگے ورمیان کی صورت میں بیدا ہوتی ہیں ، جہاں وہ کسی حیوان کی صورت میں بیدا ہوتی ہیں ۔ تیسرا دریاان دونوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور اپنے مخرج کے قریب آگے و میچ خط میں اس طوی ہیں ۔ تیسرا دریاان ہوجاتا ہے ۔ جس میں پانی اس طرح شامل ہوجاتا ہے ۔ دریاا پنے کیچڑ ہے کر رحمی اس کی کہا گئی کو لے کر زمین کے اندرونی تھے میں بل اور کیچڑ اہلی رہتا ہے ۔ دریاا پنے کیچڑ ہے کہاں ہوگے گلا بیانی انڈیل دیتا ہے گئی جس کی پانی کسی کسی انڈیل دیتا ہے گئی جس کی بی تعدد مقامات سے ہوتا ہوا ایش روی ان جسیل میں سازا گدلا پانی انڈیل دیتا ہے کی جسیل کی بیات ہے جو زمین کے مختلف صوں میں میں شامل نہیں ہوتا اور زمین کے آئی تھاں (Pyriphlegethon) کہا جاتا ہے جو زمین کے مختلف صوں میں میں خوبی دریا ہے ۔ چوتھا دریا اس کی مخالف سمت بہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہایت بی لا دانوارے کی شکل میں اگلی ہے ۔ چوتھا دریا اس کی مخالف سمت بہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہایت بی دوست ناک اور جنگل علاقے میں گرتا ہے ، جو لا جورد کی طرح شوخ نے نیا رنگ کی گئی علاقہ ہے دوہ اور دیا ہورد کی طرح شوخ نیا رنگ کی ہے ۔ بیوہی علاقہ ہے دور بی علاقہ ہے دو

ہے۔ اور اس دریا کے گرنے کے بعد جوجھیل بنتی ہے اے اسٹائیکس کا نام دیا گیا ہے۔ جھیل ان کہا جاتا ہے اور اس دریا کے توت حاصل کرنے کے بعد وہ زمین سے مند سے ایک توت حاصل کرنے کے بعد وہ زمین سے مند سے اِلَیْ اِلْیَا اِلْیَا مِیں جبرت ناک توت حاصل کرنے کے بعد وہ زمین سے مند سے ایک تابید کیا ہے۔ اِلْیا کہا تابید ۔ ۔ ۔ رہ رین کے پیچے سے گزر تی ہے اور رہ رہ میں کے پیچے سے گزرتی ہے اور رہ کی ایش کے بیچے سے گزرتی ہے اور رہ کی ایش میں بہتی ہوئی ایش روی ان جھیل سے جاملتی ہے۔ اس جھیل کا پانی بھی میں دریا ہے خالف سے نہاں میں بہتا ہوا یا ئیری تیجی تھان کرمزان میں بہتا ہوا یا ئیری تیجی تھان کرمزان کے جا سے جاس جیل کا پانی بھی میں ہے۔ انگری نفان در با انگری نفان کے مخالف سمت میں گرجا تا ہے اس انگری بانی سے نہیں ماتا بلکہ دائر سے میں بہتا ہوا پائیری فقان کے مخالف سمت میں گرجا تا ہے اس انگروسر پانی سے کہانی (Cocylus) ہے۔ 

بنوں سر رہ بنوں سار دیا گا ہے کیفیت ہے اور جب مراہوا فردا ہے مخصوص فرشتے کی راہنمائی میں مقررہ مقام پر دوسری دنیا کی ہے کیفیت ہے اور جب مراہوا فردا ہے مخصوص فرشتے کی راہنمائی میں مقررہ مقام پر ہ یہ اس بیست ہے ہواں بیست ہے ہواں ہے ایش ران (Acheron) کے کنارے بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں ہمارے خیال کے بیلائے ۔ بیلائے میں دریائے ایش دریا ہے ایش میں تاریخ کی اس میں بیلائے ۔ بیلائے ہے ۔ برلائے۔ برلائے۔ باز جیسی بھی سنتی موجود ہوتی ہے وہ اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور انھیں جھیل پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں وہ باز جیسی بھی ہاں میں اور انھوں سے باک کیا جاتا ہے اور انھوں نے دوسروں کے ساتھ جوزیادتیاں کی رہے ہیں دہ اور انھوں ان کے ساتھ جوزیادتیاں کی رہے ہیں اور انھوں ان کے ساتھ جوزیادتیاں کی ہے ہیں۔ ہونی ان کاخمیاز ہ بھگننے کے بعدائھیں درگز رکر کے ،انھوں نے دنیامیں جونیک اعمال کیے تھے اس کا صلہ ہر ہونی ہیں ان کاخمیاز ہ بھگننے کے بعدائھیں درگز رکر کے ،انھوں نے دنیامیں جونیک اعمال کیے تھے اس کا صلہ ہر ہریاں ایکواں کے اشتحقاق کے مطابق عطا کیا جاتا ہے لیکن جولوگ اپنے گناہوں کی زیادتی کے سبب نا قابل ہے۔ بین نظرآتے ہیں بعنی جنھوں نے مذہب کی متعدد بار بے حرمتی اور بہت سے بلا جواز اور پرتشد فتل وغیرہ منزے نظرآتے ہیں بعنی جنھوں نے مذہب کی متعدد بار بے حرمتی اور بہت سے بلا جواز اور پرتشد فتل وغیرہ کے ہوتے ہیں آخیں ٹارٹارس دریامیں بھینک دیا جاتا ہے جونہایت مناسب تقذیری امرہے، وہ اس ہے بھی ا ہیں نگتے۔ جولوگ ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہوئے بھی قابل معافی ہوتے ہیں مُلْ بِهُوں نے غیض وغضب کے عالم میں اپنے باپ یا ماں پرتشد دکیا پھرتمام عمر پچھتاتے رہے یا جنھوں نے الاطرح کے جذباتی کیجے میں کسی کونل کر دیا ہو،ایسے لوگوں کو بھی ٹارٹارس دریا میں غرق کر دیا جاتا ہے جس کی اذبت کو انھیں ایک سال تک برداشت کرنا ہوگا جس کے بعد موجیس اے ساحل پر پھینک دیں گی۔خود کثی كن وال كوكيش (Cocytus) ميں سے باب اور مال كے قاتل يا سُرى فليجى تھان (Pyriphlegethon) بی ہے۔الی روی ان (Acherusian) حجیل پہنچادیے جاتے ہیں وہ وہاں ان کو آوازیں دیے ہیں جنھیں افوں نے تا کیا ہے یاان سے زیاد تیاں کی ہیں۔وہ ان کے حال پر دم کرتے ہوئے انھیں جھیل میں آنے کی البازة دے دیتے ہیں۔ اگران کی بات مان لی جاتی ہے وہ جیل سے باہر آجاتے ہیں اوران کاعذاب ختم ہو باتا ہا اورا گران کی تنہیں جاتی تو وہ دوبارہ ٹارٹارس دریا میں بھیج دیے جاتے ہیں جہاں ہے وہ سلس ایک عنورے دریاؤں میں بہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جن ہے افھوں نے زیادتی ہے وہ ان پرترس کھاتے

ہیں۔ یبی وہ فیصلہ ہے جوان کے منصفول نے دیا ہے لیکن وہ افراد جو پا کیز ہ زندگی گزار نے میں افراد جو با کیز ہ زندگی گزار نے میں افراد علی استان میں ہیں۔ یہی وہ فیصلہ ہے بوان سے میں است میں اس انھيں ارضی قيد خانے ہے رہا برديوں ، ہے۔ حقیقی ذبن پر رہنا شروع کردیتے ہیں۔ان میں ہے بھی جنھوں نے فلسفہ سے اپنی ذات کو کما حقہ، پاکیزوں سے اسلامی استان سیقی ذہن پر دہا مردں میں ہے۔ ووجعم کوچھوڑ کراس ہے بھی بہتر گھروں میں دہتے ہیں جنھیں بیان نہیں کیا جاسکتااب میرسے پاس ما فاوقت

سے اس کے بیان اور ان تمام باتوں کو دیکھ کر کیا ہم منہیں جائے کہ ہم زندگی میں نیکی اور دانائی مامل كرس؟ انعام كتناعمه ه اورتو قع كتني اعلى ہے۔

می ہوشمند کو پینیں جا ہے کہ میں نے روح اور محلوں کا جوذ کر کیا ہے اسے بالکل تی تشایم کر سا ا سے کیکن انتا ضرور کہوں گا کہ جہال تک روح کے لافانی ہونے کا ذکر ہوا ہے اسے جا ہیے کہ وہ اس پر بے جاطور پر یا ی در در کرے۔ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے ہے جمارت بہت شاندار ہے اسے امکان . معان الفاظ سے سکون حاصل کرنا جا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اتی طویل گفتگو کی ہے۔ ای لیے میں کہا ۔ میں ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمی روح پرخوش ہو جوجسمانی لذتوں اور آلایشوں سے اس خیال ہے کنارہ کش ہوجاتی ہے کہ وہ نفع بخش ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ایسی روح علم کی سرتیں حاصل کرتی ہے ، اورو دا نی روح کوکس مانگے ہوئے لباس فاخر ہ ہے نہیں بلکہ اعتدال ذات، عدل،حوصلہ، شرافت اور صداقت كے فطرى جوابرات سے آ راستہ كرتى ہے۔اس طرح ج سجا كرروح عالم تحت كے سخر پر روانہ ہوتى ہے۔ سے میاں ،ی بیں اور دیگرا حبابتم سب بھی نہ بھی رخصت ہو جاؤ گے۔ رہ گیا میں تو <u>مجھے</u> بقول کی <del>ز</del>زیر ٹائو کے تقدیر پہلے بی سے پکار بی ہے۔ ذرادیر بعد میں زہر کی اول گا۔میرا خیال ہے کہ میں پہلے شل کراوں تاکہ میری موت کے بعد عورتوں کومیری لاش کوشل دینے کی ضرورت نہ بڑے۔

جب انھوں نے اپنی گفتگوختم کر دی۔ کریٹو نے کہا سقراط کیا آپ ہمیں کوئی حکم دینا چاہتے ہیں یاا ہے بچوں کے بارے میں یاکسی اور شمن میں کچھ کہنا جا ہے ہیں جس میں ہم آپ کے کسی کام آسکیں۔ اس نے جواب دیا کر یٹوکوئی خاص بات نہیں صرف یہی کدا پنا خیال رکھنا۔ یہ بات میں تم لوگوں ے ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ یہی وہ خدمت جوتم میرے لیے بلکہ خوداینے لیے میری خاطرانجام دے سکتے ہو-ضروری نہیں کہتم مجھ سے وعدہ بھی کرولیکن شمصیں اگراپی پروانہیں ہے اور زندگی کی راہ پر چلنے کی فکرنہیں ہے جس کی میں نے آج پہلی بارنشا ندہی نہیں کی ہے،اس وقت تم کتنا ہی یکاوعدہ ،کتنی ہی ہجیدگ ہے کیوں نہ کرو ہوئی فرن میں پڑےگا۔ سر پنونے کہاہم اپنی کوشش کریں۔اچھا ہے،تا ہے ہم آپ کو کس طرح دفنا کیں۔ حہ طرح بھی جاہولیکن مجھے اچھی طرح کیڑے ریک میں کہ

کر بنونے ہو ۔ جس طرح بھی جا ہولیکن مجھے اچھی طرح پکڑے رکھنا کہ کہیں چھوٹ کر فرار ند ہو جاؤں۔ پھر ہم ب میں مسکراتے ہوئے بولے میں کریٹوکواس بات پر قائل نہیں کرسکا کہ میں وہی سقراط ہول جو ہا تیں م مفاطب ہوکر مسکراتے ہوئے بولے میں کریٹوکواس بات پر قائل نہیں کرسکا کہ میں وہی سقراط ہول جو ہا تیں میں کہ کی در ی خاطب ہوں ہے اور دلیلوں کو آگے بڑھار ہا ہے۔وہ سو چتا ہے کہ میں کوئی اور سقراط ہوں۔ ابھی تھوڑی دریمیں جس کا رہا ہے اور دلیلوں کو آگے بڑھار کا جہ میں جس کا رہا ہے ۔ ررہا جا اور دیا ہے۔ جم اسے نظر آئے گا۔ اس کیے وہ پوچھ رہا ہے میں آپ کوئس طرح وفن کروں - حالانکہ میں اپنی تقریر میں مراد ہم راد ہم اللہ میں بیر بتانے کی کوشش کی ہے کہ زہر پینے کے بعد میں تم سب لوگوں سے دخصت ہوجاؤں گا ہے ہے۔ پر مندی سرتوں کی طرف روانہ ہوجاؤں گامیرے یہی وہ الفاظ ہیں جن سے میں خودکواورتم لوگوں کو تیلی دے پر مندی سرتوں کی طرف روانہ ہوجاؤں گامیرے یہی وہ الفاظ ہیں جن سے میں خودکواورتم لوگوں کو تیلی دے ادر مقد المراد المریخ الترانی کی التر نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کر آپ اے میری التحاد کر ایک التر نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کر آپ اے میری رہا ہاں۔ فاطر ضانت دے دیں وہ مقدمے کے دوران منصفوں کے آگے بیرا ضامن بناتھا کہ میں عاضر رہوں گاای عامر ہے۔ طرح نم لوگ میرے ضامن بنو کہ میں حاضر نہیں رہوں گا بلکہ چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا۔ یوں اے رں ا بری موت کا زیادہ صدمہ بیس ہوگا۔اورا سے میری لاش کو دفن ہوتے یا جلاتے ہوئے دیکھ کڑم نہیں ہوگا۔ میں ہرہ نہیں چاہتا کہ میری تدفین پراس کا دل دکھے۔ہم سقراط کواس طرح ٹھکانے لگا ئیں گے یااس کی ہیروی کریں ع بااے دفن کریں گے۔میرےعزیز کریٹو! میہ اچھی طرح یقین کرلو کہ جھوٹے الفاظ نہ صرف بذات خود ئے ہوتے ہیں بلکہ وہ روح کو بدی سے آلودہ کردیتے ہیں۔خوش ہوکر کہوکتم میرے صرف جم کوفن کردگ ادرای کے ساتھ رسم ورواج کے مطابق یا 'جےتم بہتر بھتے ہو کروگے۔

یہ الفاظ اداکر کے وہ کھڑا ہوگیا اور کمرے میں عنسل کے لیے چلا گیا۔ کریٹو ہمیں انظار کا کہہ کران کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہم وہیں رہ گئے اور موضوع زیر بحث اور اپنا اس عظیم نقصان پر گفتگو کرتے رہے۔ وہ ہمارے بمز لہ والد کے تھے جن ہے ہم جدا ہور ہے تھے اور ہم اپنی زندگی بیمی میں گزار نے والے تھے۔ جب افول نے عنسل کرلیا تو ان کے بیچے لائے گئے۔ (ان کے دوچھوٹے ایک بڑا بیٹا تھا) ان کی خاندان کی خواتین بھول نے ان سے باتیں کیں اور کریٹو کی موجودگی میں چندوسیتیں کیں پھر انھیں رخصت کر کے دوہمارے یائی آگئے۔

غروب آفتاب کا وفت قریب آر ہاتھا۔اندرونِ خاندانھوں نے اچھاخاصاوفت گزاراتھا۔وہ خسل کے بعد جب آئے تو ہمارے پاس بیٹھ گئے لیکن بہت کم بات چیت ہوئی اس کی تھوڑی دیر بعد قید خانے کامہتم جوگیارہ کی انتظامیہ کا ملازم تھا داخل ہوا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ پھر بولاستراط جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان میں آپ ہی سب سے زیادہ شریف النفس ، زم خو ، اور بہترین ہیں۔ آپ کو میں ان لوگوں جبیا نہیں سمجھتا ان میں آپ ہی سب سے زیادہ شریف النفس ، زم خو ، اور بہترین ہیں۔ آپ کو میں ان لوگوں جبیا نہیں سمجھتا جن کو جب احکام کی بجا آور کی کے لیے میں انھیں زہر کا پیالہ پلانے گلتا ہوں تو وہ غیض وغضب میں آجاتے ہیں اور جھ پر لال پیلے ہو کر گالیاں دیتے ہیں۔ میر بے لیے بددعا کیں کرتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ہیں اور جھے پر لال پیلے ہو کر گالیاں دیتے ہیں۔ میر بے لیے بددعا کیں کرتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں میرانہیں دوسروں کا قصور ہے۔ اس لیے الوداع ، جو مجھے تاراض نہیں ہیں کیونکہ آپ جانے ہو اس کے بعداس کی آئھوں سے آنو ہو بیج ہے گا اور وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔

پے میں ہوں ہے۔ اس کی طرف دیکھا اور بولے میں بھی تمھارے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں۔ میں ویبا متراط نے اس کی طرف دیکھا اور بولے میں بھی تمھارے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں۔ میں اس ہی کروں گا جیساتم کہو گے۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھو کتنا دلآ ویز آ دمی ہے۔ جب سے میں اس قید خانے میں ہوں مجھے ملاقات کے لیے پابندی ہے آ تا تھا۔ بھی میرے ساتھ با تیں بھی کرتا جہاں تک ہو سکے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ دیکھواس وقت بھی وہ میری حالت پرافسوس کرر ہاتھا۔ کریڑ ہمیں اس کا حکم ہو سکے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ دیکھواس وقت بھی وہ میری حالت پرافسوس کرر ہاتھا۔ کریڑ ہمیں اس کا حکم بوسکے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ دیکھواس وقت بھی وہ میری حالت پرافسوس کرر ہاتھا۔ کریڑ ہمیں اس کا حکم بالانا چاہے۔ اس لیے اس سے کہوکہ اگر زہر تیار ہو گیا ہے تو پیالے میں بھر کر لائے۔ اور اگر تیار نہیں ہو کہا۔ میں تھر کر دالے۔

مار اسے یار وہ اسے کے اس اس میں اس کے بہاڑی چوٹی پر چک رہا ہے۔غروب نہیں ہواہے میں ایے بہت کر یٹو نے کہالیکن سورج ابھی پہاڑی چوٹی پر چک رہا ہے۔غروب نہیں ہواہے میں ایے بہت ہے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اعلان کے کافی عرصے کے بعد وہ زہر کا پیالہ پیتے ہیں۔ اس دوران وہ جی بھر کرطر ن طرح کے بہندیدہ اورلذیذ کھانے کھاتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی باتوں کا لطف لیتے رہتے ہیں۔ ابھی بہت وقت ہے۔

سقراط نے کہا کریٹوجن لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہوان کی حرکات بہت معقول ہیں کیونکہ ان کے خیال میں بیتا خیراُن کے لیے مفید ہوگی لیکن میں بھی ان کی پیروی کر کے معقول کا م ہی کر رہا ہوں ، کیوں کہ میں سوچتا ہوں کہ زہر پینے میں در کر کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔خود میری نظر میں سے بڑی ہے معنی بات ہوگ کہ میں ایک ایک زندگی کا لحاظ رکھوں اور اسے بچاؤں جس کا آخری قطرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔مہر بانی کر داور وہی کہ در ہا ہوں اور انکار نہ کرو۔

کریٹونے نوکر کواشارہ کیا جو پاس ہی کھڑا تھاوہ باہر چلا گیا۔ پچھ دیر بعد قید خانے کے مہتم کوساتھ لایا جس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ تھا۔ سقراط نے کہا میرے دوست شمھیں ان باتوں کا تجربہ ہے۔ مجھے بتاتے

اس نے جواب دیا آپ اس دقت تک فیلتے رہیں گے جب تک آپ کی ٹائلیں جواب نہ مائر کرنا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اکام رکھا ہے جو سے سے سے میں اس کے جب تک آپ کی ٹائلیں جواب نہ برہ ہوں ہائی رہ ہوں ہائی کے بعد ایک جائیں۔زہرا پنا کام دکھائے گا۔اس کے ساتھے بی اس نے زہر کا بیالہ سقراط کے ہے دیں اس کے بعد ایک جائے ہے۔ نہاں نہاں اور اس کا میں اس کے ساتھے بی اس نے زہر کا بیالہ سقراط کے ر بال المسلم المال المسلم المسل انو ہماں۔ انو ہماں ۔ انو ہما کے اسے بجیب وغریب تر چھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا: آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس ہم نہر پل کے اسے بجیب وغریب تر جھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا: آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس ٹی مہیں ٹی مہیں پالے بیں سے دوجار چھنٹے کسی دیوتا کی نذر کردول، کرسکتا ہوں یانہیں۔اس نے جواب دیا سقراط ہم صرف پالے بیں سے دوجار ار رہاں۔ کر مکنا ہوں جو میں ضرور کروں گا کہ وہ اس دنیا ہے دوسری دنیا کا میرا بیسٹر آسان بنادیں اور میری دعا کے ۔ مطابق ابیا ہی ہوگا۔اس کے بعد انھوں نے سانس روک کرپیالہ خوشی خوشی پی لیا۔اس وقت تک ہم میں سے بنزائج م كے جذبات كو قابو ميں ركھے ہوئے تھے ليكن جب ہم نے انھيں پيالہ پيتے اورائے ختم كرتے ہوئے دیکھا پھرہم سے برداشت نہ ہوسکا اور بڑے ضبط کے باوجود میرک آ تکھوں ہے آ نسوایل بڑے، میں نے منھ چھیا کررونا شروع کر دیا۔ میروناان کے لیے نہیں تھا بلکہ اس خیال سے تھا کہ ان جیسے دوست ہے جدا ہونے کے بعد ہم رغم کا پہاڑٹوٹ پڑے گا۔ صرف میں ہی رونے کا آغاز کرنے والانہیں تھا۔ کیونکہ جب کریٹو نے دیکھا کہ وہ آنسوضبط نہیں کر سکے گاتو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی ویسا ہی کیا ای وقت ایالوڈ ورس نے جسلس رور ہاتھاز ورز ورے چینیں مارنی شروع کردیں جے من کر ہم سب بے قابوہو گئے ۔صرف ستراط تھا جو پُرسکون رہا؟اس نے کہا یہ چنج کیسی ہے، میں نے تو خواتین کواس لیے گھر بھیج دیاتھا کہ وہ الی ناشایسة حرکت نہ کریں کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ انسان کوسکون سے مرنا جا ہے۔خاموش ہو جا وَاورصبرے کا م لو۔ہم ان کے الفاظ من كر بخت شرمندہ ہوئے اور آنسوروك ليے۔وہ اس وقت تک شہلتے رہے جب تک انھوں نے بیٹیس کہا کہ اب ٹائلیں جواب دے گئی ہیں اور وہ زہر کا بیالہ وینے والے کی ہدایت کے مطابق حیت لیٹ گئے۔ میں وقنے وقفے ہے ان کی ٹانگوں اور پیروں پرنظر ڈالٹار ہاتھوڑی دیر بعداس نے ان کا پاؤں زور ہے د بایا اور پوچھا کچھ محسوس ہور ہا ہے۔انھوں نے کہانہیں بھراس سے او پراس سے او پر،جہم بےحس اور سخت ہوتا جار ہا ے گجرجم سے ہاتھ ہٹا کر کہا کہ جب زہرول تک پہنچے گا تو وہ ختم ہوجا ئیں گے۔ان کا آخری سرابھی ہے حس او چکاتھا کہ انھوں نے اپنے چہرے سے جے وہ ڈھانے ہوئے تھے کیڑا ہٹا دیا اور بولے بیان کے آخری الفاظ تھے کریٹومیں نے اسکلی پیئس (Asclepius) سے ایک مرغ لیا تھا یہ قرض ادا کرنا مت بھولنا۔ کریٹونے کہا قرض اداکروں گا اورکوئی بات؟ اس سوال کا کوئی جواب نہ ملاایک یا دو کھے کے بعدجہم کے حرکت کرنے کی

آ واز آئی۔ملازم نے جسم سے کپڑا ہٹا دیاان کی آئی تھیں اوپر کی جانب جمی ہوئی تھیں۔ کریٹو نے ان کی آئی میں اوپر کی جانب جمی ہوئی تھیں۔ کریٹو نے ان کی آئی میں اور منھ بند کر دیے۔

ادر منھ بند کر دیے۔

ایٹ کریٹس ہمارے دوست کا آخری وقت اس طرح گزرا۔ جن کے بارے میں ہم کہ سکتے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین کی تعادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تیں دانا ترین ، عادل ترین اور بھتر ہے تھی تھیں کے تی ترین کے تازی تا تا تازین کی تازین کے تازین کے تازین کی تو تازین کی تازین کے تازین کے تازین کی تازین کے تازین کے تازین کے تازین کی تازین کر تازین کے تازین کی تازین کے تازین کر تازین کے تازین کر تازین کے تازین کر تازین کے تازین کے تازین کے تازین کے تازین کے تازین کر تازین کے تازین کر تازین کے تازین کر تازین کر تازین کے تازین کر تازین کر تازین کر تازین کر تازین کر تازین کے تازین کر تازین ک این مرسی . کدوہ اپنے زمانے کے تمام آ دمیوں ہے جن ہے ہم واقف ہیں داناترین ،عادل ترین اور بہترین تحالہ



## جارجياز (Gorgias)

زُمُا حُ أَنْفَتُكُو:

سلى كلس (Callicles) ، سقراط (Socrates) ، چير يفون (Chaerephon) ،

مارجیاز (Gorgias)، پوس (Polus)

كيلى كلس كامكان

منام كفتكو: كاكل: مشهوركهاوت م كددا ناعداوت مين ديركرويتام، وعوت مين نبيل \_

النا: كياجمين وعوت مين وير بمو كل ب\_

جی ہاں دعوت ہے بوئی پُر لطف لیکن جارجیاز نے ہمارے لیے بہت نوادرات کی نمایش کا اہتمام بھی کررکھاہے۔

دوست کیلی کلس اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔اس کا الزام چیریفون کو دو، کیونکہ وہی ہمیں کھلے میدان میں سرکرا تارہاہے۔

فی بنون: پرداند کریس سقراط، جس محروی کا آپ لوگ مجھے مزم مجھدے ہیں۔اس کی تلافی بھی میں ہی کروں گا۔ بھی، جار جیاز میرایار ہے اور میں اسے نوا درات دوبارہ دکھانے پر راضی کرلوں گا۔ ہوسکتا ہے ابھی یا پھر کسی اور وفت۔

چريفون بات توبيه كه مقراط جار جياز كى مفتكوسنا جا ڄا -

بالبال وبال جانے كا بهارا يبي مقصد تقا۔

چلومیرے گھرچلو۔ جار جیاز کا قیام و ہیں ہے۔ وہ آپ کونو اورات بھی دکھادیں گے۔

کلی کلس بیاتر بردی اچھی بات ہے لیکن کیاوہ میرے سوالوں کے جواب بھی دیں گے؟ کیونکہ میں

جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بتا ئیں کہ جس ہنر کے وہ ماہر ہیں ،اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے۔ ماننا چاہتا ہوں کہ وہ بتا ئیس کہ جس منر کے وہ ماہر ہیں ،اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے۔ مالنا چاہتا ہوں کہ وہ بتا کیس کے اسکمات تر ہیں ہے جس لفوان نے میں مراسلا جانتا چاہتا ہوں ادر دوہ ہوں ۔۔ س بات کے مدعی ہیں اور دوسروں کو کیا سکھاتے ہیں۔ چیر یفون نے جو کہا ہے میں اور دوسروں کو کیا سکھاتے ہیں۔ چیر یفون نے جو کہا ہے میں اور دوسروں کو کیا سکھاتے ہیں۔

توادرات ن مهار جریفون بیریامعاملہ ہے۔ کیاسقراط صرف جار جیاز کی گفتگوسننا چاہتے ہیں۔ دیجمونا موالوں ک چریفون بیر بیا میں ان کی نمایش کا ایک جزو ہے کیونکہ تھوڑی در قبل ہی انھوں نے کہا تھا گریم سے روب ہے۔ مکان پرآ کرمجھ سے جو چاہے اور جبیبا چاہے سوال کرے۔وہ ان کے جواب ضرور دیں گا۔

خوش بختی اے ہی کہتے ہیں۔ چیر یفون کیاتم ان سے سوال پوچھو گے۔

چری: کون ساسوال یو چھوں؟

ستراط: یوچیووه کیا کام کرتے ہیں۔

چرى: كمامطك؟

سقراط: مجھی میرامطلب بیہے کہ کوئی ایساسوال جس سے سیمعلوم ہوجائے کہ وہ کیا کرتے ہیں،مثلاً اگرد جوتے بناتے تو میرے سوال کا جواب یوں دیں گے کہ ''میں مو چی ہوں''سمجھے آپ؟

سمجھ گیا میں ضرور پوچھوں گا۔جار جیاز ذرابی تو بتائے کہ ہمارے دوست کیل کلس نے جو کہا۔

درست ہے کہ آپ ہراس سوال کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہیں جوآپ سے دریاف

كياجائي؟

جارجیاز: بالکل درست ہے چیریفون میں ابھی ابھی یہی بات کہدر ہا تھا۔ میں اس میں صرف اتااضافہ کروں گا کہ سال ہاسال گزر گئے جوکسی نے کوئی نیاسوال یو چھاہو۔

چرى: گوياآب جواب دے كے ليے تيار ہيں -جار جياز يمى بات عنا؟

جارجیاز: چلواس بات کی آزمایش کرلو

اگرتم واقعی چا ہوتو اس سلسلے میں میری آز مایش بھی کر سکتے ہو کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ دیرے تفظو کررے ہیں اور تھک گئے ہیں۔

> کیاتمہارار خیال ہے کہتم جار جیاز ہے بہتر جواب دے سکتے ہو۔ چري:

منہيں اس سے كوئي فرق نبيس يرا سے كاتبہيں شافی جواب ہى جا ہے نا؟ يول:

> کوئی حرج نہیں۔ جب جا ہوجواب دے دینا۔ 5,7



پوچھو۔ ہبراسوال سے بھا گرجار جیاز اپنے بھائی ہیروڈ میس (Herodicus) کے ہنر کا ماہر ہوتا تو ہم ات ېل: میرا موں یا ۔ پنچے کے لحاظ سے کیا کہدکر پکارتے ۔ کیااس کا پیشہ ورانہ نام وہی نہ ہوتا جواس کے بھائی کا ہے؟ پیچے کے افاظ سے کیا کہدکر پکارتے ۔ کیااس کا پیشہ ورانہ نام وہی نہ ہوتا جواس کے بھائی کا ہے؟ يرك: ى يون بىي يقىيناً نو آپ اے طبیب کہیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہوگی نا؟ پري: -Uh C. ېول: بی اس کے بھائی پولی گزش (Aristophon) ولد ا گلاؤفون(Aglaophon) یا اس کے بھائی پولی گزش يري: (Polygnotus) کا ہم پیشہ ہوگا تو ہم اے کیا کہیں گے۔ یقنااے مصور کہیں گے۔ ليكناب بم ال كيا كهدر يكارين -اس كابنركياب\_ يرى: چریفون سنو،انسان کے پاس ایسے بہت سے ہنر ہیں جن کی نوعیت محض تجرباتی ہے۔جوتجر بول پر يول: بنی ہوتے ہیں کیونکہ تجربے کی بنیاد پرانسان اپنے ہنر کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ ناتج یہ کاری كا دارومدار اتفاقات پر ہوتا ہے ۔مزید برآ ل مختلف افراد مختلف بیشوں کے ماہر ہوتے ہیں۔ بهترین افراد بهتر پیشوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہمارے دوست جارجیاز کا شار بهترین افراد میں ہوتا ہےاورجس بیشے کا وہ ماہر ہے وہ اشرف ترین ہے۔ جار جیاز مان لو کہ بولس کوخطا بت کی تربیت حاصل ہے لیکن وہ چیریفون سے کیا گیا وعدہ پورانہیں -c1) جارجیاز: سقراط آپ کامطلب کیاہے۔ سقراط: میں میکہنا جا ہتا ہوں کہاس ہے جوسوال یو چھا گیا تھااس نے اس کا شافی جواب ہیں دیا ہے۔ جارجیاز: پھرآپخودہیاس ہے سوال کیوں نہیں پوچھ لیتے۔ میں تو آ پ بی سے یو چھنا جا ہتا ہوں بشرطیکہ آپ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہاس نے اس فن کا زیادہ سہارالیا ہے جے خطابت کہاجا تا ہے علم معقول کانہیں۔ يول: سقراطاً ب كى اس رائے كى بنيادكيا ہے۔ لوكس وجديد ہے كد جب چيريفون نے آپ سے اس منركے بارے ميں پوچھاجس ميں جارجياز

ماہر ہے تو آپ نے اس کی اس طرح تخسین کی گویا کہ آپ کسی ایسے شخف کو جواب دے رہے ہیں جس نے اس میں کیڑے نکالے ہوں لیکن سے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس کا پیژر کیا

> ، الول: کیوں، میں نے پہیں کہاتھا کہ اس کا پیشا شرف رین ہے؟

پکاریں اورآپ کس پیٹے میں مہارت کے مدعی ہیں۔

جارجیاز: ستراط میراہنر بلاغت ہے۔

سقراط: گویامین آپ کون بلاغت کامامر که سکتا مول-

ر جارجیاز: ستراط بالکل صحیح ہے۔ میں اس فن میں یکتا بھی ہوں۔ آپ بقول ہوم، مجھے ای فن کی نبست سے جارجیاز: ستراط بالکل صحیح ہے۔ میں اس فن میں یکتا بھی ہوں۔ آپ بقول ہوم، مجھے ای فن کی نبست سے

يكارين جس مين مجھيزم ہے-

سقراط: میری بھی یہی آرزو ہے۔

جارجیاز: مهربانی فرما کراس پر بی عمل سیجیه-

سقراط: کیا ہم میریمی کہ کتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی بلاغت کا ماہر بناتے ہیں؟

جار جیاز: جی ہاں مجھے ای امر کا دعویٰ ہے۔ میں نہ صرف ایتھنٹر میں بلکہ دیگر علاقوں میں بھی پیکام انجام دیتا ہوں۔

سقراط: جارجیاز کیا آپ ہمیں ابھی مزید سوال پوچھنے دیں گے اور سوالوں کے جواب اسی طرح دیتے رہیں گے اور پولس جیسی تفصیلات کسی اور وقت کے لیے اٹھار کھیں گے؟ کیا آپ اپ وعدے کا یاس رکھتے ہوئے سوالوں کامختصر مگر جامع جواب دیں گے؟

جارجیاز: عقراط بات یہ ہے کہ چھ جواب ایے ہوتے ہیں جن کامفصل ہونا ناگزیرہے، تاہم میری کوشش

ہے کہ اس کھرا نتضارے کام لوں۔ کیونکہ میرے ہنر کا یہ بھی نقاضا ہے کہ میں جس بہی ہوگی کہ اپنے

ندر ممکن هواختصار برتو U -ندر ممکن هواختصار برتو U -

اور شخص کو نہیں دیکھا ہوگا۔

ادر کیا خوب،آپ کا بیدوی ہے کہآپ فن خطابت کے ماہراور دوسروں کو بیفن سکھاتے ہیں۔ چلیے عرالمان ، بیر بنا ہے کون بلاغت کا تعلق کس ہے ہے؟ میں سوال کا آغازا س بات ہے کروں گا کہ فن آپ یہ بنا ہے کہ فن بلاغت کا تعلق کس ہے ہے؟ میں سوال کا آغازا س بات ہے کروں گا کہ فن ب یہ بانی کائس سے سروکارہے۔آپ کا جواب یہی ہوسکتاہے نال کہ کپڑوں کی تیاری ہے۔ یارچہ بانی کائس سے سروکارہے۔آپ کا جواب یہی ہوسکتاہے نال کہ کپڑوں کی تیاری ہے۔

وارجاز: جيمال-

ہوں: عراط: اورموییقی کا تعلق سرول کی ترتیب ہے۔ عراط:

جارجياز: ٢٥٠٥

. عراط: جارجیاز قتم ہے حاضرونا ظرکی میں آپ کے بے مثال اجمالی جوابوں کا دل سے قدر دان ہوں۔

وادجیان سقراط بات تھیک ہے میں بھی خودکواس کا ماہر سجھتا ہوں۔

. عراط: مین کر مجھے بہت مسرت ہوئی ہے۔ای طرح آپ ذرا بلاغت کے بارے میں جواب دیں کہ خطابت كاتعلق سے ہے۔

جارجياز: فن ٌنفتگوے۔

سرّاط: كسنوع كي تفتكو ہے۔كياالي گفتگو جوم يض كوسكھائے كدوه كس طرح اچھا ہوسكتا ہے؟

جارجياز: جينہيں۔

سرّاط: اس کے ہاوجو فن بلاغت لوگوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھا تاہے۔

جارجياز: جي بال\_

ستراط: اوران امور کی تفہیم ، جن مے متعلق گفتگو ہے۔

جارجیاز: اس میں کوئی شک نہیں۔

سقراط: کیکن کیافن طبابت جس کا ہم نے ابھی ابھی حوالہ دیا ہے۔لوگوں کواس قابل نہیں بناتا کہ وہ بھی

مریض کے احوال مجھیں اور اس کے متعلق گفتگو کریں؟

جارجياز: يقينًا، في بال-

سقراط: ای طرح فن طب کامجھی گفتگو کے فن نے تعلق ہے۔

چارجياز: جي بال-

سقراط: اورصرف ایسی گفتگو کا جومرض مے متعلق ہو؟

جارجياز: اليابي مجه ليجير

پر بیار در اور کیا درزش کا تعلق ایسی گفتگو سے نہیں ہے جوجسم کی اچھی یا بری حالت سے متعلق ہوتی ہے۔ حار جیاز: بالکل درست ب

۔ سے ارجیازاں بات کا اطلاق دیگرفنون پربھی ہوتا ہے۔وہ سب کے سب الی گفتگو ہے متعلق ہوتا ہے۔ میں جن کا علیحدہ علیحدہ اس سے واسطہ پڑتا ہے۔

جارجیاز: ظاہرے۔

سقراط: پھراییا کیوں ہے کہ آپ فن بلاغت کوفن گفتگوہی ہے متعلق کہتے ہیں جبکہ دیگر تمام فنون گفتگوہی ہے۔ سے وابستہ ہیں۔ آپ انھیں بھی فن بلاغت کیوں نہیں کہتے ؟

جارجیاز: سقراط! کیونکہ دیگر فنون کی معلومات کا تعلق کی نہ کی طرح کے خارجی عمل سے ہوتا ہے۔ ہاتھ کی مثال لیجے لیکن فن بلاغت میں ہاتھ کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو صرف فن گفتگو ہی کے وسلے سے کام کرتا ہویا خلام ہوتا ہو۔ اس لیے میری بات درست ہے کہ فن بلاغت کا واسطہ گفتگو کے فن سے ہی ہے۔

ستراط: مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کلی طور پر آپ ہے متفق ہوں اور یہ کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن میں بیتو کہ سکتا ہوں کہ جلد ہی آپ کی بات سمجھنے کے لایق ہوجاؤں گا۔ برائے مہر بانی میرے اس سوال کا جواب دیجے کہ کیا آپ بیتلیم کرتے ہیں کہ فنون موجود ہیں؟

جارجياز: جي ٻال۔

عراط: عمو ماجہال تک فنون کا تعلق ہان کا واسط زیادہ ترعمل ہے ہی ہوتا ہے گفتگو نہیں۔مصوری، مجسمہ سازی اور بہت ہے دیگر فنون میں کام خاموثی ہی ہے آگے بڑھتار ہتا ہے۔میرا خیال ہے کہ ایسے فنون کے ہارے میں آپ یہی کہیں گے کہ ان کافن بلاغت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ر الآ ہے نے بیرا مطلب عمل طور پر جھ ایا ہے۔

﴿ اللّٰ ہِ اللّٰ بِی ہِی ہِی ہِی ہِمُل طور پر زیان کی کے قرمط سے انجام پذیر ہوئے ہیں۔ ہم کے بین ہون ایسے بی ہیں ہوگئی وساب کتاب ہم اللہ بی شرورت یا لکل بی شمیل یا کم ہوتی ہے۔ مثلاً علم ریاضی و صاب کتاب ہم ہم ہوتی ہے۔ شد اللہ بی شرورت یا لکل بی شمیل یا گفتگو سے پھولی واسمی کا اور چومر کا تھیل ۔ ان میں سے چھڑا کی موجود گی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے تا اثر ریووہ ہوتی ہے۔ اس کی جمیتا ہوں کہ آ ب اس دومری صورت کو دیکھ کر رود دارا الفاظ کی قوت پر ہوتا ہے۔ میں بھی جمیتا ہوں کہ آ ب اس دومری صورت کو دیکھ کر کے تا ہوتا ہے۔ میں کہا وہ کا بوتا ہے۔

استادی طرح کہوں گا'' جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے'' ریاضی سے لیکن اس میں توزاز ق میراز یہ ہے ارفحاب اور ، ریا تعلق کو بھی دیکھا جاتا ہے ۔ مزید برآ ل فرض کیجیے میں کہتا ہوں کہ علم فلکیات الفاظ کا الفاظ ے - اور وہ پوچھتا ہے سقراط الفاظ کس سے متعلق ہیں - میرا جواب ہوگا کے علم فلکیات ہائور ستاروں ، مورج اور چاند کی گردش اوران کی باہمی رفتارہے ہے۔

چارجیاز: سقراط!یقیناً آپ کے جواب درست ہوں گے۔

ر میں ۔ جارجیاز! اب ذرا آپ فن بلاغت کی اصلیت سے مجھے آگاہ فرما کیں۔ ہے آپ تلم کرر جہ میں۔ گے۔(کریں کے پانہیں) کہ میالیافن ہے جو ہمیشہالفاظ ہی کے واسطہ ہے اپ مقاممرہام کرتاہ۔

جارجیاز: درست۔

الفاظ کیا کام انجام دیتے ہیں؟ میرا یہی سوال ہے کہ جوالفاظ فن بلاغت میں متعمل ہیں ان کا اشائے علق ہوتاہے؟

حار جباز: ستراط ان کاتعلق انسان کی بہترین اور عظیم ترین چزوں ہے ہوتا ہے۔

اس بات کامفہوم واضح نہیں ہے۔ میں اب بھی اندھیرے میں ہوں۔ مجھے پانہیں کہانیان ک عظیم ترین اور بہترین اشیا کون کون میں ج آپ نے ضیافتوں میں شراب نوشی کا ایک قدیم گریہ ضرور سنا ہوگا جس میں موسیقار زندگی کی نعمتوں کا شار کرتا ہے۔ان میں پہلے صحت، پجرحن اور تیسری شے بقول گیت نگارایسی دولت جود مانتداری سے حاصل کی گئی ہو۔

جارجياز: مجھے به گيت ياد بي كين آپ كهنا كيا جاتے ہيں۔

سقراط: میں کہنا جاہتا ہوں کہ گیت نگار نے جن اشیا کا ذکر کیا ہے ان کے بنانے والے یعنی طبیب مر لی (Trainer) اور دولت پیدا کرنے والے ، فوراً آپ کے پاس آئیں گے۔ پہلے طبیب آکر کہے گا میرے سقراط ہوشیار، جار جیاز آپ کوفریب وے دہا ہے۔ کیونکہ میرے فن کاتعلق انسان معظیم ترین مفادے وابستہ ہے اور جب میں پوچھوں گا جناب آپ ہیں کون؟ وہ جواب میں كے گان ميں طبيب مول'' \_ پھر ميں كمول گاآپ كا مطلب كيا ہے \_ كيا آپ بيكہنا جاتے إلى ك آ پ کافن بہترین فوائد فراہم کرتا ہے۔ وہ جواب دےگا۔ یقیناً بتا ہے کہ کیاصحت عظیم ترین فعث

بن ہے؛ سے اطاس ہے بورہ کر انسان کے لیے کون کی انعت ہوگئی ہے۔ اس کے بعد م بی کی اور وہ کہا گہ میرے لیے ہی بات بری انجب فیز ہوگی اگر جار جیازا ہے فی کے مفاد ہے بورہ کر ابت کر وے۔ بیس اس ہے بھی بی کہوں گا کہ جہارے قلع موجرے فن کے مفاد ہے بورہ کر ابت کر وے۔ بیس اس ہے بھی کہوں'' میرا کام آور میوں کے دوسے کون بیں اور تنہارا کام کیا ہے؛ وہ جواب دے گا'' میں م بی ہوں'' میرا کام آور میوں کے جم کوخو بصورت اور تو انا بنانا ہے'' ۔ اس م بی سے فراغت پانے کے بعد دولت بنانے والا آئے گا اور حب تو تع وہ سب کی تقییل کرے گا۔ اور کیے گا ستراط ذرا سوچو جار جیازیا کوئی دوسرا فرد اور سب تو تع وہ سب کی تقییل کرے گا۔ اور کیے گا ستراط ذرا سوچو جار جیازیا کوئی دوسرا فرد ورا فرد ورا فرد کے گا ستراط ذرا سوچو جار جیازیا کوئی دوسرا فرد ورا فرد کے گا ستراط ذرا سوچو جار جیازیا کوئی دوسرا فرد کی بال میں دولت بیدا کرنے والا ہوں کیا تم دولت بیدا کرنے والا ہوں کیا تم دولت بیدا کرنے والا ہوں کیا تم ہوارے ذیل میں دولت بی انسان کے لیے بہترین فیمت ہے۔ اس کا جواب ہوگا'' یقینا''۔ اور ترا دوست جار جیاز کا کہنا ہے کہاس کا فن دیگر فون سے کہیں نہاں کو ترا ہوگا۔ جو کے دریافت کرے گا کہی نوت بھی اس کے میں مول کے لیک نوت کہی جار جیاز کواس کا جواب دینا ہوگا۔ جار جیاز میں جا ہول آپ یہ بھی اس کہ میں کہی ہوگا۔ جو کی دوال ہوں کے جو کی بیا ہول آپ یہ بھی اس کہیں کہیں کہیں ہوگا۔ جو کی دوال ہوں جو بی جواب کو بیا ہول آپ یہ بھی اس کہیں کہیں کہیں ہو بیا ہول آپ یہ بھی اس کہیں کہیں کہیں ہیں۔ آپ جے انسان کے لیے سب سے بری فعت کہتے ہیں۔ وہ جی بیا؟ آپ اس کی تخلیق کا دولوگی بھی کرتے ہیں۔ ذرا جواب عزیت فرمائے۔

پارجیاز: بہت خوب عظیم ترین ہتی وہی ہے؟ جوانسان کوشخصی آ زادی اورافراد کو علیحد وریاستوں میں دوسروں پر حکومت کرنے کا اختیار عطا کرتی ہے۔

مراط: آپ کے خیال میں وہ کون ہے؟

جارجیاز: لفظ سے بڑھ کراور کیا شے ہے جوعدالت میں منصفوں کو یا کونسل میں بینٹ کے نمائندوں کو، یا مجلس عام میں نیا ویگر سیا کی جلسوں میں شہر یوں کوراہ دکھاتے ہیں؟ اگر آپ کوالفاظ کی ادائیگی کا سلقہ آ ہے تو طبیب بھی آپ کا غلام ہوگا۔ مربی بھی آپ کا غلام ہوگا۔ وردولت پیدا کرنے والے جو آپ کے موضوع گفتگو ہیں۔ اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے دولت جن کریں گے جس میں جھوم سے خطاب کرنے اور ان کی رائے کومتا شرکرنے کی اہلیت موجود ہو۔

سراط: جارجیازاب میری رائے میں آپ نے فن بلاغت کی کمل کروضاحت کردی ہے۔ اگر شی فلط نیس سمجھا ہوں تو آپ کا مطلب میرے کہ بلاغت اس کے سوااور پچھیس ہے کہ بیدائے میں تبدیل لانے کا ایک طریق کارہے۔اور یجی اس کی معراج اور غایت ہے۔رائے میں تبدیل لانے سے علاوہ آپ بلاغت کے کسی اور فائدے سے واقف ہیں؟

جار جیاز: جی نیس! ستراط آپ نے جو شاخت بیان کی ہے وہ بہت داضح ہے کیونکہ تبدیلی رائے ہی بلاغت کی اصل عایت ہے۔

ستراط: جارجیازاگریمی بات ہے تو میری بھی سنو۔ مجھے یقین ہے کہاس وقت اگر دنیا میں کوئی ایسافر دے جو صرف علم اور صدافت کے حصول کے لیے کسی معاطے پر بحث وتحیص کرتا ہے تو وہ میں خود ہوں۔ آپ کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے۔

چارجیاز: ستراطتم کبنا کیا چاہے ہو۔

سرّاط: میں بتا تا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں دا تف نہیں ہوں کہ آپ کے خیال میں جم تبد ملی دائے گا آپ ذکر کررہے ہیں اس کی ہیئت کیا ہے اور اس عمل بلاغت کا کیا کر دارہ مالا تکہ ان دونوں کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت گمان ضرورہے۔ میراسوال سے کہ بلاغت میں تبدیلی دائے کی جوقوت ہے، وہ کیا ہے اور دہ کس سے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن سوچتا ہوں تھوڑا بہت گمان رکھنے کے باوجود میں آپ کو بتانے کی بجائے آپ سے کیوں لاچھ رہا ہوں؟ ایسا میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری خواہش ہے کہ بحث الی راہ پرچل نکلے جس سے اصل حقیقت کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری خواہش ہے کہ بحث الی راہ پرچل نکلے جس سے اصل حقیقت کے پہنچنا آسان ہوجائے۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ بتا کیں کہ کیا میرا میروال جا کڑے۔ اگر میں میدور یا فت کروں زئیوکسس (Zeuxis) کس طرح کا مصور تھا اور آپ جواب دیں کہ اجمام کا در ایسا جہاں ملتے ہیں؟

جارجیاز: بالکلدرست ہے۔

ستراط: اس دوسرے سوال پوچھنے کی وجہ بیہ وگ کہ ایسے بھی مصور ہیں جواس سے مختلف اجسام کی تصویر تنی کرتے ہیں۔

جورجياز: تيج-

سقراط: لیکن اگرزئیوکسس کے علاوہ کوئی اور مصور نہ ہوتا جواجسام کی خوبصورتی ہے مصوری کرتا تو کیا آپ کا جواب عمدہ تر ہوتا۔

جارجياز: بالكل بوتا۔

یں ہلافت کے بارے میں بھی ای طرح معلوم کرنا جا ہتا ہوں؟ کیاصرف بلافت تی ابیا ہنر ہے پی ہلافت کے بار دوسرے ہنر بھی کی عمل کر سکتے ہیں؟ مر اوراا یں بلائے۔ بی بلائے جورائے کو دید بل کرتا ہے یا دوسرے ہنر بھی بھی کم مل کر سکتے ہیں؟ میرامطلب ہے کہ کیا جو فخص جورائے ک جور ۔ جور ہے جس کو بر ھاتا ہے اس کی رائے تبدیل کرتا ہے یانیس۔ بر ھاتا ہے وہ جس کو بر ھاتا ہے اس کی رائے تبدیل کرتا ہے یانیس۔ مری مرتا ہے یا ہیں۔ جواط دہ بھی رائے تبدیل کرتا ہے۔ اس میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ مریان میں اندان کو دیکھیں جربہ کا جو کا میں اس کیا

ہے۔ ارجان علی اگران فنون کود بیصیں جن کا تذکرہ ہم اوگ کررہ ہے تصافو کیا ریاضی دان ہمیں اعداد کی ماہیت عرالان نیں ماتری

نبیں بناتے؟

یوں ہیں۔ ہرجانہ: اس لیے ماری رائے کومتا ٹر کرتے ہیں۔ خرالم:

بارجان بیال-

ہاں۔ پھر توریاضی اور بلاغت دونوں ہی رائے تبدیل کرنے والے فنون ہیں۔ عزالا:

ہاں۔ عزالا: اورا گرکوئی ہو چھے لے کہ س طرح کی تبدیلی رائے اوراس کا تعلق کس سے ہے۔ تو ہمارا جواب بی ہوگا کہ ایس تبدیلی رائے جوہمیں طاق اور جفت اعداد کی تعداد بتاتی ہے اور ہم پیٹابت کر کتے ہی كدديكرتمام فنون بھى جن كا ہم نے ابھى تذكرہ كيا ہے۔ تبديلى دائے كے عال ہيں خواہ وہ كی قتم کی اور کی ہے بھی متعلق ہو۔

ارجاز: بالكل درست --

مزاط: ال طرح بلاغت برتبد ملى رائے كا اكلوتا بنرتونه بوكى ناں؟

مارجياز: عج-

سراط: مید مکھتے ہوئے کہ صرف بلاغت ہی رائے کومتا ژنہیں کرتی بلکہ دوس نے فون بھی مصوری کی طرح الیابی کام کرتے ہیں۔ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو بردابی بجامعلوم ہوتا ہے کہ بلاغت رائے یکس طرح اور کیاا از جھوڑتی ہے۔ کیاجتجواور پرسش کا پیطریقہ مناسب نہیں ہے۔

جارجیاز: میرے خیال میں ہے۔

سرّاط: جارجیاز چلیے آپ نے میرے سوال کی تقید بی کردی۔ اب اس کا جواب عطا ہو۔

جارجیاز: سقراط میرا جواب میہ ہوگا کہ بلاغت عدالتوں اور دیگر اجتماعات میں تبدیلی رائے کا ہنرہے جیسا کہ

میں نے ایمی کہا تھا۔ اس کا موضوع انصاف اور بے انصافی ہے۔

یں ہے، میں ہے۔ کا الدیشہ بھی تھا۔ تاہم آپ کو تعجب نیس ہونا چاہے کہ میں آ ہشمآ ہشا کہ جاد جیاد سے مادے سوال کو بار بار د ہرار ہا ہوں۔ برامقصد آپ کی تکذیب کرنائیں۔ میں کہ بھاہر بیرے ریکا ہوں کہ بحث درست راسے پر آ کے بڑھتی رہے نہ کہ ہم ایک دوسرے کے الفاظ کے منہم ایر چوں کے اس کے اندازہ لگانے لگیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے ہی طریقہ کے مطابق انجارات انجارات انجارات انجارات انجارات قائم کر س۔جس طرح بھی جاہیں اینے نظریات مرتب کر س<u>۔</u>

جارجياز: ستراط مير عنيال من آب درست كهدر بين ـ

مبریہ ۔ سترالط: اچھی بات ہے۔ آیئے اب ایک اور سوال پرغور کریں کہ کہا جاتا ہے فلاں بات ہم نے بکے

جارجياز: بي بان-

ستراط: تو پیرکیا" سیکھ رکھنا" ویساہی جیسا" یقین رکھنا" اور کیا سیکھنااور یقین کرناایک ہی عمل ہے؟

چارجیاز: میری رائے میں دونوں ایک ہی ممل کا نام نہیں ہیں۔

ستراط: آپ کی دائے صائب ہے۔ جے آپ اس طرح ٹابت کر علتے ہیں کدا گرکو کی شخص آپ ہے کے که جار جیاز کیالیقین غلط بھی ہوتااور صحیح بھی ۔ تواگر میں غلطی نہ کروں تو آپ کا جواب ہوگا جی ہاں یہ

حادجيان: تيال-

ستراط: کین ناط علم اور صحی علم بھی ہوتا ہے؟

جارجيان تي نيس-

سقراط: یقینانبیں۔اس سے یمی ظاہر ہوتا ہے ک<sup>علم</sup> اور یقین میں فرق موجود ہے۔

جارجیاز: بانعل فی ہے۔ ستراط: تاہم جوجانتے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں دونوں کی رائے تبدیل ہوتی ہے۔

جارجياز: موتى توس

سقراط: کیاہم یفرض کرلیں کے تبدیلی رائے دوشم کی ہوتی ہے۔ایک وہ جوعلم کے بغیریفین پیدا کرتی ہے اوردوسری علم کے ساتھ۔

جارجياز: ضرور

زرابہ بتا ہے کہ بلاغت عدالتوں اور اجتماعات میں انصاف اور بے انصافی کے بارے میں دائے حرالات سے بطی ح تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ وہ تبدیلی جو کے علم لاتی ہے دیری ہے۔ ذراہیں ہے۔ ذراہی ہاں۔ میں سطرح تبدیلی پیدا کرتی ہے۔وہ تبدیلی جو کہ علم لاتی ہے یاجو کہ یقین لاتی ہے؟ ۔ یں ۔ - یہ اللہ کے کہ صرف وہی جو یقین پیدا کرتی ہے۔ جارہ: واضح ہے کہ صرف وہی جو یقین پیدا کرتی ہے۔

راں ہے کو یا بظاہر بلاغت ایسا ہنر ہے جورائے کواس طرح متاثر کرتا ہے کہ اس سے انصاف اور بے انصافی کے بارے میں یقین بیدا ہوتا ہے لیکن بیان کا علم بیس کھا تا؟

<sub>ھارجا</sub>ر: کے۔

ہار جیا<sup>ر ۔</sup> اور ماہر بلاغت عدالتوں اور دیگر اجتماعات کوعا دلانہ اور غیرعا دلانہ باتوں کے بارے میں کچے نہیں خ<sub>الط</sub>: بناتے بلکہ ان کے بارے میں صرف یقین پیدا کردیتے ہیں۔ کیونکہ ایسے بڑے مجمع کوالی نازک ہا نیں مخضروفت میں تمجھا ناکسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

بارجیاز: بالکل بی نہیں۔

، عزاط: آیئے اب ہم غور کریں کہ آخر بلاغت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ کیونکہ ابھی تک میں خودیہ طے نہیں کر کا ہوں کہ اس کامفہوم کیا ہے۔جس وقت کی طبیب، جہاز سازیا کی ہنرمند کے انتخاب کے لیے اجتاع ہوتا ہے تو کیا اس میں بلاغت کا ماہر شامل ہوتا ہے؟ یقینا نہیں \_ کیونکہ ہرانتخاب میں اعلیٰ درے کے ماہر ہی کونتخب ہونا جا ہے۔اس طرح جب فصیل یابندرگاہ یا جہاز تھرنے کے مقامات کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کے لیے ماہر بلاغت نہیں بلکہ ماہر تعمیرات کے مشورے درکار ہوں گے ما جب فوجی افسروں کا انتخاب کرنا ہویا جنگ کے لیےصف بندیاں کرنا ہوں تو یہاں بھی دفائی ماہرین مشورہ دیں گے، ماہر بلاغت نہیں۔ جارجیازاس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو خود بھی ماہر بلاغت ہیں اور بلاغت سکھانے کے دعویدار بھی۔ آپ کےفن کی ماہیت کے بارے میں آپ سے بہتر کون مجھے بتا سکتا ہے۔ میں آپ کوضانت دیتا ہوں کہ مجھے آپ کا مفاد بھی عزیز ہاورخودا پنا بھی۔ ہوسکتا ہے بہاں جونو جوان موجود ہیں ان میں سے دو چارائ فن میں آپ کی شاگردی اختیار کرنے کے خواہش مند ہو جا کیں۔ میں پیخواہش ایک دونہیں بلکہ متعدونو جوانوں کے دلول میں موجود د مکھے رہا ہوں لیکن ان میں ابھی پیچوصلہ نہیں ہے کہ وہ آپ ہے پچھ پوچھیں۔ ای لیے جب میں آپ سے سوال پو چھنا ہوں تو یہ بھی سمجھ لیں پیسوالات ایسے نو جوانوں کے بھی 

ملاح ومثورہ دینے کے لیے ہمیں کس چیز کی تربیت دیں گے۔ صرف انصاف اور ناانعمانی کے اس میں انصاف اور ناانعمانی کے ا بارے میں بیاان امور سے متعلق بھی جس کا سقراط نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے آپ کی طرن ان کر

جار جیاز: ستراط بحث کوآ گے بڑھانے کا آپ کا طریقہ مجھے اچھالگا۔ میں کوشش کروں گا کہ بلاغت کی اپری
ماہیت آپ کے ذہن نشین کرادوں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایتھنز کی فصیلیں اور جہازوں کے
مقبر نے کے مقابات اور بندرگاہ کی تغییر کے منصوبے اس مشورے کے مطابق تیار کے گئے تھے۔
میں بچھیمسٹوکلس (Themistocles) اور بچھ بیرینکلس (Pericles) کا حصہ تھا۔ معماروں کی رائے اس میں شامل نہیں تھی۔
دائے اس میں شامل نہیں تھی۔

سقراط: جارجیازتھیمسٹوکلس کے بار نے میں روایت تو یہی ہے اور پیرینکلس کی تقریر تو میں نے بذات فور سن تھی ۔ جونصیل کے وسطی حصے ہے متعلق تھی ۔

جارجیاز: ستراط آپ نے دیکھ لیا ایسے معاملات میں جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بلاغت کے ماہرین ہی ہے رائے کی جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نکتہ سمجھا کر کامیابی عاصل ماہرین ہی ہے۔ اس کرتے ہیں۔

ستراط: جارجیاز میرے ذہن میں ان کی بہی خوبی تھی جب میں نے بیہ پوچھا تھا کہ بلاغت کی ماہیت کیا ہے۔ جب میں اس معاملے کو مذکورہ نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں تو بیہ مجھے اس وقت عظیم الرتبت نظر آتی ہے۔

جارجیاز: ستراط واقعی بیردای عظیم الثان فن ہے بشرطیکہ آپ پر بیدواضح ہوجائے کہ بلاغت کی طرح مفاہیم

کادراک کرتی ہے اور تمام کمتر درج کے فنون اس کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک

نمایاں مثال پیش کرنا چا ہتا ہوں۔ متعدد مواقع پر میں اپنے بھائی ہیروڈ میس (Herodicus) یا چند

دیگر طبیبوں کے ہمراہ کسی مریض کے علاج کے لیے گیا۔ ان میں ایک مریض ایسا بھی تھا جو نہ تو

طبیب کو ہاتھ لگانے دیتا تھا نہ دوا کھا تا ، نہ نشتر لگوانے کا روادار تھا اور نہ ہی گرم لوہ ہے داغوانے

گے لیے تیار تھا۔ لیکن میں نے اسے وہ ہا تیں مانے پر آمادہ کر لیا جس میں طبیب ناکام ہو پچکے

تقے۔ یہ کارنامہ ایک ماہر بلاغت ہی کا تھا۔ اگر ایک طبیب اور ایک ماہر بلاغت کی شہر میں جاکر

وہاں اسکلیڈیا (Ecclesia) یا کسی بھی دوسری آمبل کے اجلاس میں یہ بحث کریں کہ ان میں سے

ہے۔ مقرر کیا جائے تو یقین سیجے کہ طبیب کے لیے کوئی صخبایش نیس نظام کی لیکن اگر سے سرکاری طبیب مقرر کیا جائے تو یقین سیجے کہ طبیب کے لیے کوئی صخبایش نیس نظامی لیکن اگر وہ جا ؟ ۔ وہ جا ؟ ۔ زیادہ اہر بلاغت ہی کے متنی ہونے کے امکانات روٹن ہول گے۔وہ منتخب ہوجائے گا کیوں کہ زیادہ اہر بلاغت ہی زیادہ ماہر ہے۔ زیادہ ماہر ہے۔ وہ اجلاس سے اور وں کے مقالم بلے میں کہیں زیادہ مدل تقریر کرے گا اور ہرفن پر کرے گا۔ یمی فن وہ ابندی لیاخت کی توت اور ماہیت ہے۔ ستراط تا ہم میضروری ہے کہ دیگر فنون کی طرح بلاغت کو بھی ہر لیاخت کی ہا۔ ایک کے خلاف کام میں نہیں لا نا جا ہیے۔ بلاغت کے ماہر کو جا ہے کہ وومٹگا بازوں اور پہلوانوں یا ہے۔ خشیرزنی کے ماہرین کی طرح اپنی طاقت کا ناجائز استعال ندکرے۔ کیونکہ اس کی قوت اس کے روسنوں اور دشمنوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔اس لیےاسے جاہے کہ وہ اپنے دوست کونہ ن دوک کرے ، نہ خبرے مارے اور نہ بی قل کرے۔ فرض کیجیے کی کوا کھاڑنے میں صرف م کا ازی کی تربیت دی جاتی ہے۔وہ اپنی قوت کے نشر میں اپنے والدیا والدہ یا جان بیجان والوں یا , پستوں کو دو جار کے رسید کر دیتا ہے لیکن اس بنیاد ہر مکا بازی کے استاد ہاششیر زنی سکھانے والے کو قابل نفرت گردانا جائے یا شہر بدر کر دیا جائے ۔ یقینا ایسانہیں ہونا چاہے کیونکہ انھوں نے تو رنی ایک نیک مقصد کے تحت سکھایا تھا تا کہ اے دشمنوں ، بدکاروں کے خلاف این حفاظت کے لے کام میں لایا جائے ، جارحیت کے لیے نہیں۔ یہ تو دوس بے لوگ تھے جنھوں نے ان کی تربیت کا غلط استعال کیا اوراینی قوت اور ہنرمندی کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس بنا پر نہ تو استاد برے بنتے ہیں اور نہ ای تصور فن کا ہوتا ہے۔ نہ ہی یہ ہنریذات خود براہوتا ہے۔اس من میں میں بھی کہوں گا ہنر مندی كاغلط استعال كرنے والے ہى موردالزام ہوتے ہيں۔ يمي دليل فن بلاغت پر بھى صادق آتى ہے كونكه بلاغت كا ما برتو برخص كے خلاف برموضوع پر گفتگو كرسكائے۔ مختصرا به كها جاسكتا ہے كدوہ جس طرح جا ہے بجوم کورائے بدلنے برآ مادہ کرسکتا ہے۔لیکن اسے بیذیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر طبیب یا کسی دیگرفن کے ماہرین کی شہرت کو داغدار کرے۔اے چاہیے کہ وہ بلاغت کے ہنر کو بھی اپنی جسمانی توت کی طرح محض جائز طریقے ہے استعال کرے اور اگر بلاغت کے فن میں مہارت کے حصول کے بعدوہ اپنی توت اور صلاحیت کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ انصاف ہے بعید ہوگا کہ اس کے سکھانے والے کواس کی غلط کاریوں کی بناپر قابل نفرین سمجھا جائے یا شہر بدر کر دیا جائے۔ کیونکہ استاد نے تواہے ہنر، اچھے استعال کے لیے سکھایا تھا۔ کیکن اس نے

اس کا غلط استعمال کیا۔ای لیفن کے غلط استعمال کرنے والے فر دکو قابل نفرت مجمنااور شم

رہاں ہے۔ ا جارجیاز آپ کوبھی میری طرح بحث مباحثے کا بہت تجربہ ہے۔ آپ نے بیدیکھا اوگا کر بھی بھی جار بیور ، پر ایس موضوع کی وضاحت ہوتی ہے جوفریقین کے زیر بخشاویا ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس موضوع کی وضاحت ہوتی ہے جوفریقین کے زیر بخشاویا ان ہا جہ اس میں یں۔ بھی ہوتی ہے بلکہ وہ طیش میں آ کر دست وگریبان ہوجاتے ہیں۔فریقین برائی مارے ہیں کہ دوسرافریق صرف اپنے ذاتی جذبات اور ہا جمی رقابت کی بنیاد پر بحث کردہاہے۔موضوں کا یں۔ پس بیثت ڈال دیا گیا ہے۔اکٹر نوبت گالم گلوچ تک پہنچ جاتی ہے حتی کہ حاضرین ایس بحث <sub>کون</sub> کرخودایخ آپ سے نالال ہوجاتے ہیں ، میں آخرابیا کیوں کہدرہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے خال میں بلاغت کے بارے میں آپ جو کچھ کہدرہے ہیں، وہ جو کچھ آپ نے آغاز میں کہاتا اس سے نہ تو میل رکھتا ہے اور نہ ہی اس سے مطابقت۔ میں ہربات ڈرتے ڈرتے ہی کہدرہاہوں کہ مبادأ آپ یہ بہجھ لیں کہ مجھے آپ ہے کوئی عداوت ہے اور میں اس ضمن میں سچائی معلوم نہیں كرنا عابتا بلكة ب كدورت ركها مول - اكرة ب مير عنى مم خيال بين قوآب يرجن كن جا ہوں گا۔ اگر نہیں، تو پھر آپ ہے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ آپ پوچھیں گے کہ ہم خال کا ہے۔ میں ان لوگوں میں ہے ہوں جوغلط ہونے کی بنا پراینے دلائل کی تر دید کوخوشی خوش تثلیم کر لیتے ہیں۔ای طرح اگر دوسرا شخص غلط بات کہے تو میں اس کے دلائل کی تر دید کے لیے ہمیشہ تار رہتا ہوں۔ میں تر دید کروانے کے لیے بھی اتنا ہی تیار رہتا ہوں جتنا تر دید کرنے کے لیے۔ مرا خیال ہے بیطریقہ دونوں کے لیے اس طرح مفید ہوتا ہے جس طرح کوئی بڑی برائی دوسروں ہے دور کرنے ہے، کہیں بہتر خو داین برائی کا علاج ہے کیونکہ میری نظر میں زیر بحث موضوع کے بارے میں غلط رائے ہے بڑھ کراورکوئی برائی نہیں ہے۔اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ میرے ہم خیال ہیں تو بحث جاری رکھے لیکن اگریہ بات آپ کی برداشت سے باہر ہوتو کوئی حرج نہیں۔ گفتگوای مرحلے برختم کر لیتے ہیں۔

جار جیاز: سقراط میں بنا دوں کہ میں ویبا ہی انسان ہوں جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ لیکن ہمیں سامعین کا بھی خیال رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کی آمدہ قبل میں طویل گفتگو کا مظاہرہ کر چکا ہوں۔اگر

ہم بحث جاری رکھتے ہیں تو وہ طول تھینج جائے گی۔اس لیے سیرو چنا ہوگا کہ پکھیما معین اپنے دیگر

امور ممنا کے بیاز اور سقراط ذرا آپ خورسنیں حاضرین کس طرح نعر ہُ تحسین بلند کر دے ہیں۔ ج بار جبیاز اور سقراط ذرا آپ خورسنیں حاضرین کس طرح نعر ہُ تحسین بلند کر دے ہیں۔ جس سے ان پر بلو<sup>ن</sup> پر بلو<sup>ن</sup> جار جیاز اور سر سے بین بیان اور جیاز اور سر سے بین بین سے اس کی استان کی استان کی باتیں سننا جائے ہیں۔ جس سے ان کی اس خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ آپ دونوں کی باتیں سننا جائے ہیں۔ جہاں تک میر اتعاق ی اس خوا اس خوا

ظریقے ہے جاری. ۔۔۔ کی اگر چہ میں بحث وتحیص کی متعدد بجالس میں شریک رہا ہوں لیکن میں چریفون نتم ہے دیوتا وُں کی اگر چہ میں بحث وتحیص کی متعدد بجالس میں شریک رہا ہوں لیکن میں م چیر بیفون ہے ۔ نہیں سمجھتا کہ مجھے اس سے قبل ایسالطف آیا ہو۔اگر آپ لوگ اس بحث کو مارا دن جاری رکھیں ق

ہے ہے۔ سی کلس میں سی کھ کہدر ہا ہوں اگر جار جیاز راضی ہوں تو مجھے کیااع تراض ہوسکتا ہے۔ غراط: ان تمام با توں کے بعد اگر میں انکار کروں تو میرے لیے بردی مجلی کی بات ہوگی۔ خصوصاً اس جبہ ے کہ میں نے ہر فرد کے سوالوں کے جواب دینے کا دعدہ کررکھا ہے۔ چلیے اہل محفل کی خواہش کے احترام میں آپ جوسوال بھی چاہیں، پوچھنا شروع کردیں۔

مارجیازاگرآپ اجازت دیں تومیں بتاؤں که آپ کے الفاظ میرے لیے کی قدر باعث جرت بیں۔اگر چہ بیمکن ہے کہ آپ درست کہدرہے ہول اور میں آپ کا مفہوم سے طور پر نہ مجھ کا ۔ ہوں۔آپ کا کہنا ہیہے کہآپ ہرا<sup>س شخ</sup>ف کو ماہر بلاغت بناسکتے ہیں جواں فن کوسکھنے کامتنی ہو۔

مارجاز: بي بال-

عزالا: آپ کا مطلب سے کہ آپ اسے اپنی تربیت سے اس قابل بنادیں گے کہ وہ ہرموضوع پرمخل کی توجہ حاصل کر سکے گااس کے لیے وہ انھیں ہدایات نہیں دے گا بلکدان کی رائے تبدیل کردے گا۔ مارجیاز: بالکل\_

عرالا: آپ تو یہ بھی کہدر ہے تھے کہ خود صحت کے معاملات میں بھی بلاغت کا ماہر، طبیب ہے کہیں زیادہ يدطولي ركھتا ہے۔

ہارجیاز: جی ہاں بوری محفل سے بھی زیادہ۔

عرالا: آپ میرکهنا حیاہتے ہیں کہ بیانا واقفوں پر ہی اثر انداز ہوگا کیونکہ علم رکھنے والوں سے زیادہ رائے

تبدیل کرانے کی اہلیت کا وہ حامل نہیں ہوسکتا ہے۔

جارجياز: بجاارشاد-

متراط: اگر چه ده خود طبیب نیس باتو کیا ہوا؟

جارجیاز: بگانیں-

، ستراط: ظاہر ہے جوطبیب نہیں ہے وہ، وہ سب پچھنہیں جانتا جس سے طبیب واقف ہے۔

حارجياز: ظابر-

جوربیوں کے برب کہ بلاغت کا ماہر طبیب ہے کہیں زیادہ رائے تبدیل کرنے کا ماہر ہے تو کیا ناواتن ستراط: گویا جب کہ بلاغت کا ماہر طبیب ہے کہیں زیادہ اہل ہوتا ہے۔ کیاں صاحب علم کے مقالبے میں نا واقفوں کی رائے تبدیل کرنے کا کہیں زیادہ اہل ہوتا ہے۔ کیاں ہے یہی نتیج نہیں فکاآ۔

چارجیاز: جی بال!اسمعاطے میں ایابی ہوگا۔

ستراط: بلاغت کے ساتھ دیگر فنون کے باہمی روابط پر بھی یہی بات صادق آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ماہر بلاغت کو اشیا کے حقائق کا بھی علم ہو۔اسے تو نا واقفوں کی رائے تبدیل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سوجھنا جاہے تا کہ وہ بیرمان لیس کہ ماہر بلاغت کو اہل علم سے زیادہ معلومات حاصل ہیں۔

جار جیاز: ستراط سے بالکل درست ہے۔ کیا ہے بات باعث اطمینان نہیں ہے کہ اس نے بجائے بلاغت کے اور کوئی فن نہیں سیکھا، چربھی اس فن کے ماہرین سے کی صورت کمتر نہیں ہے؟

ستراط: فن بلاغت کا ماہر کمتر ہے یا نہیں، اس سوال پرہم ذراد پر بعد غور کریں گے، اگر اس کا کوئی فا کدہ ہوا تو لیے ن پہلے میں یہ بو چھنا چا ہوں گا کہ وہ طب اور دیگر فنون سے اتنا ہی واقف ہے یا نا واقف ہے، جتنا انصاف اور نا انصافی ہے، جیز تی اور عزت ہے، نیکی اور بدی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کہ کیا وہ اس شے میں موجود اچھائی اور برائی 'عزت یا ہے عزتی 'انصاف یا نا انصافی ے واقف ہو جا گیا اور برائی 'عزت یا جو عزتی 'انصاف یا نا انصافی ہو اقت ہوئے ہیں معلومات نہ ہونے کے باوجود اس شخص ہے کہیں زیادہ معلوم ہے جو اس ہنر سے واقف ہوتے ہیں؟ کیا فن ہونے کے باوجود اس شخص ہے کہیں زیادہ معلوم ہے جو اس ہنر سے واقف ہوتے ہیں؟ کیا فن باشت کے حصول ہے جل شاگر دکو ان فنون کے بارے میں جاننا چا ہے؟ اگر وہ نا واقف ہے تو اب جو تم ہلا غت سکھاتے ہیں اسے پھینیں سکھا سکتے ۔ آ پ کا یہ کا مہنیں ہے لیکن آ پ اے ایسا ہنادیں گے کہ بورگ مختل کئی سمجھے گی کہوہ ان سب فنون سے واقف ہے۔ حالانکہ وہ ہالکل واقف ہنادیں گے کہ بورگ مختل کئی سمجھے گی کہوہ ان سب فنون سے واقف ہے۔ حالانکہ وہ ہالکل واقف ہنادیں گے کہ بورگ مختل کئی سمجھے گی کہوہ ان سب فنون سے واقف ہے۔ حالانکہ وہ ہالکل واقف ہنادیں گے کہ بورگ مختل کئی سمجھے گی کہوہ ان سب فنون سے واقف ہے۔ حالانکہ وہ ہالکل واقف ہنادیں گے کہ بورگ مختل کئی سمجھے گی کہوہ ان سب فنون سے واقف ہے۔ حالانکہ وہ ہالکل واقف ہنادیں گے کہ بورگ مختل کئی سمجھے گی کہوہ ان سب فنون سے واقف ہے۔ حالانکہ وہ ہالکل واقف

نہیں ہوگایا آپ اے فن بلاغت اس وقت تک سکھانے کے قابل نہیں ہوں گے جب تک وہ پہلے مہیں ادائی۔ ان تمام ہاتوں کی حقیقت سے واقف نہ ہوجائے؟ ان باتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ ان کما ا؟ ان کما این وساکی جار جیاز میں جا ہتا ہوں کہ آپ بلاغت کے پوشیدہ رازے پردہ اٹھا کراس منتم ہے ارض وساکی جار جیاز میں جا ہتا ہوں کہ آپ بلاغت کے پوشیدہ رازے پردہ اٹھا کراس ی توت بنادیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔

ں۔ عراط بہت خوب، اگر شاگر د کواتفا قامیر معلومات حاصل نہ ہوں تواہےان کے بارے میں بھی مجھ جارجیا<sup>ز:</sup>

ے۔ آ کے بچھ نہ کہے۔ آپ کی میر بات بالکل درست ہے لیمن جے آپ بلاغت کا ماہر بناتے ہیں اے انصاف اور ناانصافی کی ماہیت ہے واقفیت ہونی چاہیے نہیں تو آپ خوداے بتادیں گے۔ انصاف

فارجاز: يقينا-

ب عزاله: اچھامیفرمائے کہ جے بڑھئ کا ہنرآ تاوہ بڑھئ ہے یانہیں۔

ہارجبار ہوں ہے۔ عراط: جس نے موسیقی سیھی ہووہ موسیقار ہے۔

جارجياز: جي ال-

. مزاط: ای طرح جس نے طب کاعلم حاصل کیا وہ طبیب ہوا ناں؟ جس نے کوئی بھی فن سکھاوہ وہی کچھ ے جواس فن کے جانے والے کو کہتے ہیں۔

عارجياز: يقييناً-

سرّاط: الى طرح جس نے سمعلوم كرليا كه نيكى كيا ہوہ نيك موار

مارجیاز: بالکل درست <sub>-</sub>

سرّاط: اورجونیک ہےاس سے یمی توقع کی جائے گی کدوہ نیک عمل کرے گا۔

جارجياز: بي بال-

سراط: کیار ضروری نہیں ہے کہ نیک آدی ہمیشہ نیک کام بی کرنا جا ہے گا۔

مارجاز: بالكل يمي نتيجه لكلتا ہے۔

سراط: بلاشك اس صورت مين نيك آدى بهي بدي بريضا مندنبين موماع؟

جارجیاز: ہر گرنہیں ہوگا۔

ستراط ا اورولیل کی روشنی میں ماہر بلاغت بدی کا مرتکب بیس ہوگا۔

وروان كال

ستراط: اوركياه واس بناير بهي ناانساني كرنے كاخواہش مند بهي نبيس ہوگا؟

جارجياز: النينانين.

ستراط: اوراس لیے بھی بدی پر مائل نہیں ہوگالیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ابھی ابھی فرمایا تھا کہ اگر مکا بازی کا غلط استعمال کرتا ہوتو اس کی فرمداری اس کے سکھانے والے پرعاز نبیں ہوگا کہ اگر سکتی اور نہ بی اے شہر بدر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر فن بلاغت کا ماہرا ہے فن کا ہرا اور ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے سکھانے والے پر الزام نہیں آئے گا۔ نیت جا سکھانے والے استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے سکھانے والے پر الزام نہیں آئے گا۔ نیت جا سکھانے والے کو نہیں بلکہ اس مکا باز کو شہر بدر کیا جائے گا جس نے اپنے ہمزرکا ناجائز طریقہ سے استعمال کیا ہے۔ آپ نہیں کہا تھا؟

جارجياز: جي بال يبي كهاتفا

سقراط: اب آپ مید کهدرے ہیں کفن بلاغت کے مذکورہ ماہر ہے کھی کوئی غلط کام ہوہی نہیں سکتا؟

جارجياز: تجيء

سقراط: جارجیاز بحث کے بالکل ہی آغاز میں میرکہا گیا تھا کہ بلاغت کا واسطہ بحث وتمحیص سے ہاور (ریاضی کی طرح) طاق اور جفت سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف نیک و بدھ ہے۔ یہی کچھ کہا گیا تھاناں۔

جورجياز: جي ٻال

ستراط: جب آپ یہ بات کہدر ہے تھے تو میں سوج رہا تھا کہ بلاغت جو ہمیشہ نیکی کا تذکرہ کرتی ہے بذات خود بذئیں ہوسکتی کیکن جب آپ نے ذرابعد یہ بھی کہد دیا کہ بلاغت کا ماہراس کا غلااستعال بھی کہدیا کہ بلاغت کا ماہراس کا غلااستعال بھی کرسکتا ہے تو مجھے اس تضاد پر ، جس کا آپ شکار ہوئے جرت ہوئی۔اور میں نے کہااگرآپ کی تر دید ہوجائے تو اس میں بھی فائدہ ہے۔اس صورت نے بھی میری طرح سوچا ہے کہاگرآپ کی تر دید ہوجائے تو اس میں بھی فائدہ ہے۔اس صورت میں بھی میری خو ہو انا چاہے۔
میں بحث کو آگے بردھانا مفید ہوگا۔لیکن اگر میہ بات نہیں ہے تو بحث کو بہیں ختم ہوجانا چاہے۔
ہماری چھیتی کے دوران آپ خود دیکھ لیس کہ بیشلیم کرلیا گیا کہ بلاغت کا ماہرا ہے فن کے ناجائز استعال کا اہل بی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ نا جائز پر رضا مند ہوتا ہے۔لیکن فتم ہے جار جیاز کہان تمام

اموری حقیقت تک پینچنے ہے قبل بہت زیادہ بحث و تعجیص سے کام لیدنا ہوگا۔
عزاط بتا ہمیں کیا آپ واقعی ان باتوں کے قائل ہیں جو آپ نے بلاغت کے بارے میں ہی ہیں؟
ہوا، آگر جار جیاز کواس بات سے انکار پرشرمندگی ہوئی کہ بلاغت کے ماہر کوعدل ، تو تیروا کرام اور نیتی کاعلم ہوتا ہے اور بیتلیم کیا کہ جوکوئی ان باتوں سے ناواقف ہوتے ہوئے بھی بلاغت کے ماہر کوعدل ، تو تیروا کرام اور نیتی کاعلم ہوتا ہے اور بیتلیم کیا کہ جوکوئی ان باتوں سے ناواقف ہوتے ہوئے بھی بلاغت کے ماہر کوعدل کرے گا۔ اس کے لیاس آئے گا وہ یہ ہنر کیھنے سے پہلے ان باتوں سے واقعیت حاصل کرے گا۔ اس اعتراف کے بنتے میں ایک تضاد کھل کرسامنے آگیا جو کہ آپ کا ہمیشہ بروام غوب مشغلہ ہوتا ہے تا ہی جو گئے ان تمام باتوں پر یقین کرتے ہو کبھی کوئی فرد میتلیم کرے گا کہ وہ انسان کی ماہیت سے ناواقف ہے اور اس کی تربیت دینے کا اہل نہیں ہے۔ اصل بات میں کہ خور کوئی مور کے بڑواسلیقدا ور طریقہ در کار ہوتا ہے۔

نظان میرے عزیز پولس! یا در کھوجمیں دوستوں اور اولا دکی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوجا کیں اور ٹھوکریں کھا کیں تو نئی سل ہمارے پاس ہی موجود ہوجو ہمیں اٹھا کر دوبارہ راہتے میں کھڑا کر دے اور ہم اپنے ان الفاظ واعمال میں متحکم ہوجا کیں۔ دیکھیے نااگر میں اور جار جیاز کو گھڑا کر دیے ہے۔ جہاں تک میر اتعلق ہے میں لڑ کھڑا رہے ہیں تو آپ موجود ہیں ،ہم گرے ہوؤں کو کھڑا کر دیجیے۔ جہاں تک میر اتعلق ہے میں اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے تیار ہوں جن کی آپ نے نشاہد ہی کی ہے لیکن اس کی ایک شرطے۔

اِل: شرط کیا ہے۔

عزالا: پولس آپ اپنی اس تقریر کی طوالت کو بہت کم کردیں۔جس کا آپ نے آغاز میں مظاہرہ کیا تھا۔ پلن: آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق الفاظ استعال نہ کروں؟

میرے دوست بیسو چنا بھی بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ ہیلازی ریاست ایھنز آئیں جہاں تقریری سب سے زیادہ آزادی حاصل ہے اور صرف آپ ہی کو پابند بنادیا جائے اور آپ آزادی اظہار کا مظاہرہ نہ کرسکیں میرے معاملہ پرغور سیجے۔ میں تو مشکل میں گرفتار ہوجاؤں گا۔ اگر آپ تقریر تو طویل کریں مگر ان سوالوں کے جواب دینے ہے گریز کریں جو آپ سے دریافت کیے جائیں۔ الی صورت میں یہاں قیام پرمجبور ہوجاؤں گا اور مجھے آپ کی گفتگوسننا ہی پڑے گا۔ آپ سے الیک صورت میں یہاں قیام پرمجبور ہوجاؤں گا اور مجھے آپ کی گفتگوسننا ہی پڑے گا۔ آپ سے رخصت ہونے کا موقع کہاں ملے گا؟ میں صرف یہی کہوں گا کداگر آپ واقعی بحث میں اپنے رخصت ہونے ہ رب ہے۔ رکھتے ہیں یا میرے سابقہ الفاظ کے مطابق اسے آگے بڑھنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا رہے ہیں یا بیرے ہوں ہیان سے چاہیں مگر سکتے ہیں۔اور میرے جار جیازی طرن اپن عاہے یں۔ راپ ہی پوچھیں اور جواب بھی دیں ، دوسروں کی تر دید بھی کریں اور اپنی تردید بھی کریں اور اپنی تردید بھی باری اے پر سے کہ ہے۔ پر سے کہ آپ کوا تنا ہی علم رکھنے کا دعویٰ ہے جتنا جارجیاز کو ہے۔ بات الا بي ا

> - في بال. يول:

اور آپ جارجیاز کی طرح حاضرین سے کہیں کہ وہ جوسوال چاہیں آپ سے دریافت کریں اورآ پان کاجواب دیں۔

بول: درست ہے۔

سقراط: اجھااب بہ بتائے کہ آپ سوال کریں گے یا جواب دیں گے؟

میں سوال کروں گا۔ سقراط آپ اس کا جواب دیں گے ناں۔ سوال وہی ہے جس کا آپ کے خیال يول: میں جارجیاز نے جواب ہیں دیا، یعن علم بلاغت کیاہے؟

سقراط: آپ کامطلب ہے پیک قتم کا ہنرہ۔

يول:

یولس میری رائے میں تو بہ کوئی فن نہیں ہے۔ مالکل ہی نہیں۔ سقراط:

پھرارشادفرمائے كرآب كى رائے ميں بلاغت كياہے؟ يول:

میں نے حال ہی میں آپ کی ایک کتاب پڑھی ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ وہ شے ہے سقراط: جے آپ نے فن بنادیا ہے۔

بول: وه کیاشے ہے۔

میں تواہے ایک طرح کا تجربہ ہی کہوں گا۔ سقراط:

تو كيابلاغت كوآپ ايك طرح كا تجربة بجھتے ہیں۔ يول:

میری رائے تو یہی ہے۔ ہوسکتا ہے آ باس کے بارے میں کچھاورسوچے ہوں۔ مقراط:

> یہ تجربہ کس شعبہ کا ہے۔ يول:



ایک ایبا تجربہ جس سے ایک تتم کی مرست اور فر دستہ عاصل ہوتی ہے۔

**برال**ا:

آیک ایس اور الماغت سے لوگ فرحت پاتے ہیں اور الملف عاصل کرتے ہیں آو کیا بینمایت عمرہ چیز ندہوئی۔ ېل: :612

میامیں نے آپ کویہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ بلاغت ایک طرح کا تجربہے؟ بل:

بیادی آپ جود وسرول کوفرحت بخشنے کے دعو پرار ہیں کیا مجھا لیک تھوڑی بہت فرحت عطا کریں ہے؟ :612

بل:

كيا جھے يوچيں كے كہ كھانا پكاناكس طرح كافن ہے؟ نزاط:

اجھافر مائے کھانا پکانا کس طرح کافن ہے؟ بل:

بولس بہوئی فن نہیں ہے۔ غراط:

بل:

میں اے بھی تج یہ بی کہوں گا۔

س باب میں، ذرااس کی وضاحت کردیجے۔

پولس پیجی ایک قتم کا تجربہ ہے جس ہے مرت اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ غراط:

گویا کھانا یکا نااور بلاغت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جی ہیں۔ یوں مجھ لیں کہ دونوں ایک ہی متم کے مل کے دوجزوہیں۔

ک کمل کے۔ يل:

مجھاندیشہ ہے کہ حقیقت، خوش اخلاقی کے تقاضے پورے نہیں کرے گی۔اس لیے میں اس کا جواب دیے سے بچکچار ہا ہوں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ جار جیاز سے چھلیں کہ میں ان کے پیشے کا نداق اڑا ر ہاہوں۔آپ مانیں یانہ مانیں ہیوہ فن ہے جے جار جیاز نے ابنا پیشہ بنار کھا ہے کین میں اس کے بارے کیا کہرسکتا ہوں۔ انھوں نے ابھی ابھی جو کچھ کہا ہاس سے توانداز ہنیں ہوتا کہ اس فن کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے لیکن جس بلاغت کی بات میں کررہا ہوں وہ کسی قابل تحسین گل کا جزونبیں ہے۔

البهاد: كرمتم كى كل كالمستراط آپ ميرى فكرندكريں جوچا ہيں كہيں۔

پیرین لو کہ میرے خیال ہے جس گل کا بلاغت ایک جزو ہے ، وہ فن ہے ہی نہیں ۔ وہ تو ہر جسٹرالا چرن و نہ برے ۔ ہونے والی حاضر جوابی کاعمل ہے جس سے انسان کومتاثر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو میں اجمالا ہوتے وہ کا گئی ہے۔ میالغہ آ رائی کہدسکتا ہوں۔میری رائے میں اس کے متعددا جزا ہیں اور کھانا پکانا بھی ان میں ہے۔ میالغہ آ رائی کہدسکتا ہوں۔میری رائے میں اس کے متعددا جزا ہیں اور کھانا پکانا بھی ان میں ا میں ہے جو بظاہر ہنر معلوم ہوتا ہے لیکن میری رائے میں محض ایک تجربہ یا معمول ہے کو گی ان نہیں۔ ایک ہے جو بظاہر ہنر معلوم ہوتا ہے لیکن میری رائے میں محض ایک تجربہ یا معمول ہے کو گی ان نہیں۔ اس کا دوسرا جزو بلاغت ہے، خیاطی اور مخالطہ بھی اس کے دیگر دوا جزا ہیں۔ گویا اس کی جارمخلف ر اور چارمختلف اشیا ہیں جواس تعریف پر پوراانزتی ہیں۔ پولس کوابھی پنہیں بتایا گیا ہے کہ شاخیس اور چارمختلف اشیا ہیں جواس تعریف پر پوراانزتی ہیں۔ پولس کوابھی پنہیں بتایا گیا ہے کہ بلاغت کس طرح کی''خوشار'' ہے۔اس لیے وہ اس معاملے میں سوال پوچھ لیں۔ میں نے ابھی بلاغت کس طرح کی''خوشار'' ہے۔اس لیے وہ اس معاملے میں سوال پوچھ لیس۔ میں نے ابھی ان کے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے کہ کیا میں بلاغت کوفنو ن لطیفہ میں شار کرتا ہوں یانہیں \_ لیکن میں انھیں بہنیں بتاؤں گا کہ بلاغت لطیف شے ہے یا نہیں بلکہ میں پہلے ان کے ای " "میالغهٔ آرانی" والےسوال کا جواب دوں گا که بلاغت کیا ہے؟ پولس پیر بات ٹھیک تونہیں ہوگی نا لکین مجھے جواب دے کرمسرت ہوگی۔اگرآپ یہ پوچھیں کد کس جز وکو بلاغت کہتے ہیں۔ میں ضرور پوچھوں گا کیا آپ جواب دیں گے۔اچھا بتا ہے مبالغہ آ رائی کے کس جز وکو بلاغت کتے كياميراجوابآپ كى مجھىيں آجائے گا؟ بلاغت ميرى رائے ميں سياست كى بدروح يا ما کونی شے ہے۔ جارجیاز مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ میں نے ابھی اپنی بات کی وضاحت نہیں کی ہے۔ پولس نام ادر فطرت دونوں سے ناتج بیکارہ،ای لیے بگٹٹ بھاگ رہاہ۔ جارجیاز: آپاس کی پروانہ کریں لیکن مجھے تمجھادیں کہ آپ کیوں کہدرہے ہیں کہ بلاغت سیاست کاوہ جزاد ہے جو کھوٹا یا جعلی ہے۔

ستراط: چلیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بلاغت کے بارے میں اپنی رائے کھل کر بیان کروں اور اگر کوئی غلط بات کہوں تو میرے دوست پولس مجھٹوک دینا۔ ہم جسم اور روح کے وجود کوتشلیم کرتے ہیں؟ جارجیاز: ضرور۔

سقراط: آپ پیجی شلیم کریں گےان دونوں کی اچھی حالتیں بھی ہوتی ہیں۔

ی ال است کے مارے محض دکھاوے کی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر اللہ ہوگا ہے ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر اللہ ہوگا ہے ہوگا ہیں ہوگا ہے ہوگا ہ

ہرہ ہے۔ نظانہ اب میں جو کچھ کہنا جا ہتا ہوں اس کی مکمل وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔جم اور روح دوعلیحد ہ دجود ہیں۔ان سے متعلق دوہنر بھی ہیں۔سیاست کاعمل روح پر ہوتا ہے۔ دوسرا ہنر جسم سے متعلق ے۔میرے علم میں جس کا کوئی خاص نام نہیں ہے لیکن اس کی دواقسام بتائی جاسکتی ہیں ایک ورزش ہےاورد وسری طب \_ای طرح سیاست میں ایک جزوقانون سازی ہے جوورزش کا ویہا ہی مترادل ہے جیسا کہ انصاف طب کا ہے۔لیکن ان میں امتیاز موجود ہے۔ تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا جا سكتا ہے كدر بير جار جزو ہيں۔ان ميں سے دوجهم اور دوروح براثر انداز ہوتے ہيں۔ يہي ان كي غایت ہے۔ان ہی جارا جزا کو پیش نظر رکھتے ہوئے یاان کا اندازہ لگاتے ہوئے''ممالغہ آرائی'' نے خود کو جارحالتوں یا بناوٹوں میں تقیم کرلیا ہے۔وہ ان میں سے کی ایک کا حلیہ اختیار کرلیتی ہے اور بیڈھونگ رجاتی ہے کہ وہ وہی کچھ ہے جونظر آ رہی ہے۔انسان کےاعلیٰ ترین مفاد کا اے کوئی پائنبیں ہوتا اور تفریح کا سامان فراہم کر کے لا أبالي افراد کوشکار کرتی ہے اور انھیں بیفریب دیتی ہے کہ وہی ان کے لیے اعلیٰ ترین قدر ہے۔ کھانا پکانے کاعمل طب کی عقل اور بھیں ہے اور رہے جلہ بین کرتا ہے کدا ہے بیلم ہے کہ جسم کے لیے کون ی خوراک مفید ہے اورا گرایک ایسامقابلہ ہوجس میں طبیب اور باور چی شریک ہوں اور بچ یا ایسے افراد جن کی عقل بچوں ہی جیسی ہواس کے منصف ہوں اور طے کریں کہان دونوں میں سے کے خوراک کے بہترین یا بدترین ہونے کاعلم ے تو یقین ما نیں طبیب بیجارہ فاتوں مرجائے گا۔اس طرح کی'' مبالغد آرائی'' میرے خیال میں

نہایت گھٹیا درج کی ہوتی ہے۔ پولس میراروئے بخن آپ کی طرف ہے۔ گھٹیا ہونے کی وجہ ریہ ہے

کہ اس کا مقصد صرف لطف کا حصول ہے، مقصد کے اعلیٰ ترین ہونے کانبیں۔ میں استان نو کہ اس کا معصد سرت ۔۔۔ بلکہ ایک تجربہ کہتا ہوں کیونکہ بیائے تاثر پیدا کرنے والے عمل کی توجید کرسکتا ہے: تاثر تاکہ علی کی توجید کرسکتا ہے: تاثر تاکہ علی کی تعدد میں کہتا ہوں کے دائر تاکہ علی کہتا ہوں کے دائر تاکہ علی کی تعدد میں کہتا ہے دائر تاکہ علی کی تعدد میں کہتا ہے دائر تاکہ علی کہتا ہوں کے دائر تاکہ علی کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کے دائر تاکہ علی کہتا ہوں کہتا ہے دائر تاکہ کہتا ہوں کہ بلداید بربه به ارت یک به مکتالیکن اگرآپ میرے الفاظ کومتناز عربیجھتے ہیں تو میں اسٹان کا کا خیر مبدل شے کوفن نہیں کہدسکتا کیکن اگر آپ میرے الفاظ کومتناز عربیجھتے ہیں تو میں اپناظم ب

ای طرح میں کھانا پکانے کے عمل کوایسی" مبالغہ آرائی" تصور کرتا ہوں جس نے طب کی مورت ے۔ بید دھوکا وفریب، جھوٹ، کم ظرفی ، ننگ نظری کا نہایت ہی مکارانہ کمل ہے جورنگ دروان ہ ۔۔ لباس کی مددے کام کرتا ہے اور انسان کوجعلی محن عطا کرتا ہے۔اس طرح ورزش ہے بیدا ہونے والی خوبصورت کی نفی کرتاہے۔

اس ہے بل کہ آپ اکتاجا ئیں میں جیومیٹری کے ماہرین کی زبان میں بات کروں گا کہ (میراخال ے آب اب اے مجھنے کے قابل ہو گئے ہوں گے ) تھکا دینے والی: ورزش: کھانا یکانا: طرک طرح، بإشايية هكا دينے والى: ورزش: ججت: قانون سازى اور كھانا يكانا: طب: بلاغت:عدل يہ میں یہی کہوں گا کہ ججت کرنے والے اور بلاغت کے ماہر میں یہی فطری فرق ہے لیکن ان کے قریبی تعلق کی بنایران میں غلط ملط ہونے کا امکان موجود ہے۔انھیں بیبھی احساس نہیں ہوتا کہ دو کیا فائدہ پہنچارہے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو بیعلم ہوتا ہے کہ ان کی افادیت کیا ہے۔ کیونکہ جم اپنا خودحاكم ہواوراے روحانی قدرت حاصل نہ ہواور كھا نا يكانے اور طب ميں روح امتياز نه كر سكے اور جسم پرید فیصلہ چھوڑ دیا جائے اور فیصلے کا معیاران سے حاصل شدہ جسمانی لذت ہوتوا پنگزاغورٹ (Anaxagoras) کا وہ لفظ جس سے پولس آپ واقف ہیں ہر جہار جانب حاوی ہوجائے گا۔ایک الی افراتفری مج جائے گی جس میں کھانا یکانا ،صحت اور طب سب گڈیڈ ہو جائیں گے۔ دیکھ کیجے میں نے بلاغت کے بارے میں اپنی رائے تفصیلاً بیان کر دی ہے کہ جس کاروح ہے دیا ہی تعلق ہے جبیا کہ کھانا پانے کاجسم سے ہے۔ ہوسکتا ہے میری طویل تقریر میں کچھ تضاد بھی نظرآئے۔ میں نے آپ کوطویل تقریر کرنے ہے رو کا تھالیکن میرے خیال میں مجھے درگز رفر مایا جائے کیونکہ مير المخترجواب آپ كى مجھ ين نبين آ ر با تفاراس ليے مجبورا جھے اس كى تشریح كرنايزى؟اگر ميں بھی آ پ کی بات کو بیجھنے کا اہل نہ ہوں تو آ پ بھی میری ہی جیسی طویل گفتگو کریں گے لیکن اگر

بن آپی بات مجھ لیتا ہوں تو مجھے آپ کی مختصر گوئی کا فائدہ اٹھانے دیجے۔ یہی انصاف کا تقاضا بی آپ کی بات مجھ لیتا ہوں تو مجھے آپ کی مختصر کے گا آپ میرے جواب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بی اب بیآ ہے؟ کیا آپ میر کہنا جا ہے ہیں کہ بلاغت ایک طرح کی" مبالغہ آرائی"

ن ہوتی ہے؟

ادی ، جنہیں میں کہ رہاہوں کہ'' مبالغہ آرائی'' کا ایک جز وبلاغت ہے۔ پولس اگراس عمر میں بھی آپ عزالہٰ: کویاد نہیں رہتا تو بوڑھے ہوکر آپ کیا کریں گے۔

ہل: اچھامیہ تائے کیا بلاغت کے اچھے ماہرین کو آپ کے خیال کے مطابق گھٹیا درجے کا چاپلوس گردانا جاتا ہے؟

عراط: يآپكاسوال بي ياتقريكا آغاز ب\_

بل: بيمراسوال ٢-

عراط: پرمراجواب يه كه تعيس خاطر مين نبيس لاياجاتا\_

بل: كسطرح خاطر مين نهيل لا ياجا تا \_ كيارياست ميں ان كوقوت حاصل نہيں ہوتى ؟

سراط: اگرتمهارامطلب سے کقوت اس کے حامل کی خوبی ہوتی ہے تو بالک ہی نہیں۔

بول: میں یہی کہنا جا ہتا تھا۔

مراط: اگر حقیقت حال یمی ہوت میں کہوں گا کہ ریاست میں ان کا اثر تمام شہریوں ہے کہیں کم ہوتا ہے۔

اپل: آپ نے کیا فرمایا۔ کیا وہ مطلق العنان حکمرانوں (Tyrants) کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ جے

چاہیں مار ڈالیس، غارت کریں یا ملک بدر کردیں۔

سراط: پلس متم ہے کہ آپ کی بات میری فہم سے بالاتر ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کردہے ہیں یا

استفسار کردے ہیں۔

بول: میں آپ سے سوال یو چھر ہاہوں۔

مقراط: ليكن آپ ايك ساتھ دوسوالات بوچھ رہے ہيں-

الإل: دوسوال كيسي؟

مقراط: کیوں ابھی آپ نے کہاتھا کہ بلاغت کے ماہرین مطلق العنان حکمرانوں کی طرح ہوتے ہیں اور جے جاہیں مارڈ الیس،لوٹ لیس یا ملک بدر کر دیں۔



جی میں نے کہاہ۔ يول: ای کیے تو میں کہدر ہا ہوں آپ ایک نہیں دوسوالات پوچھ رہے ہیں۔ گھرائے مت میں دواولات اں بے رہ کی ہے۔ جواب دوں گا۔ بولس میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلاغت کے ماہرین اور مطلق النان ہواب روں ہے۔ عکر انوں کوریاست میں سب ہے کم قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کونکروں ا بنی مرضی ہے پچھنہیں کرتے بلکہ وہی پچھ کرتے ہیں جے وہ بہترین تصور کرتے ہیں۔ تو کیاراس بات کا جُوت نہیں ہے کہ وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں؟ يول: سقراط: یولس آب اس کے بالکل مضادبات کہدیکے ہیں۔ سقراط جی نہیں۔ آپ قیمیہ بتا کیں کہ آپ اے کیا کہتے ہیں۔ يول: آپ نے کہا ہے کہ قوت اس کی ایک خوبی ہے جواس کا حامل ہوتا ہے۔ سقراط: جی میں نے کہا ہے۔ يول: اور کیا آ ب اپنی بات پراڑے رہیں گے کہ اگر کوئی بیوتوف شخص اپنی دانست میں بہترین کام کرتا مقراط: ہے تو کیا بیاس کی خوبی ہوگی اور کیا آپ اے عظیم قوت کہیں گے۔ مالكل نہيں۔ يول: اس صورت میں آپ کو بیٹا بت کرنا ہوگا کہ بلاغت کا ماہراحمق نہیں ہوتا اور بیکھی کہ بلاغت ایک فن ہے نہ کہ" مبالغہ آ رائی" کا دوسرا نام ۔اس طرح آپ کومیری تر دید کرنی ہوگی کیکن اگر آپ میری تردید نہیں کریں گے تو ایسا کیوں ہے کہ بلاغت کے ماہرین (مطلق العنان حکمرانوں) کوایے كامول يرفخ نهيل موتاجوانھول نے انجام ديے ہيں۔آب كہتے ہيں كرقوت ايك خوبي إدراى ك ساتھ آپ يې كالليم كرتے ہيں كہ جوكام بلاسو چ سمجھے كيا جائے وہ بدى ہے۔

پول: میں بیمانتاہوں۔

۔ بتائے کہ کسی ریاست میں بلاغت کے ماہرین یامطلق العنان حکمرانوں کو عظیم قوت حاصل ہے۔ سے بات اس وقت تک مانی نہیں جاسکتی جب تک پولس سقراط کی باتوں کی تر دید کر کے سے ثابت نہ کردے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔

يول: ميخض\_

سقراط: میں کہنا ہوں وہ جو چاہتے ہیں نہیں کر سکتے ۔ آپ میری تر دید کیجے۔

ہوں آپ نے پہلے میں کہا تھا کہ وہی کرتے ہیں جھے بہترین بھتے ہیں۔ ہوں آپ نے پہلے میں کہا تھا میں ہیں کہنا ہوں۔ میںاب بھی یہی کہنا ہوں۔ یں اج نو پھر یقیناوہ وہی چھ کرتے ہیں جس کی انھیں تمنا ہوتی ہے۔ نو پھر یقیناوہ وہی - ي<sub>ان كا الكاركة تا بول</sub> یں ۔ لی<sub>ن دہ،وہ چھ</sub>رتے ہیں جوان کی دانست میں بہترین ہے؟ ہے۔ اللہ اللہ اللہ کے بیالفاظ بڑے اچھے ہیں۔ میں آپ کے مخصوص انداز میں میہ بات کہدر ہاہوں لیکن اگرة باسليل مين كوئى سوال بو چھنا جا ہے ہيں تو پوچيس يابيثابت كيجے كديس غلط كهدر بابون باآپ خوداس کا جواب دیں۔ بہت خوب، چلیے جتنا مجھے معلوم ہے اور جوآپ کا مفہوم ہے ای کے مطابق جواب دیے کو تاربول-خالا: کیا آپ میسیجھتے ہیں کہلوگ وہی کام کرتے ہیں جووہ جاہتے ہیں یاان کی خواہش اس سے بھی زیادہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے وہ ایساعمل کرتے ہیں؟ مثلاً جب وہ کی طبیب کے مشورے کے مطابق دوااستعال کرتے ہیں تو کیا وہ اس کڑوی دوا کو پینا جاہے ہیں یاوہ اسے صحت کے حصول کے لیے بیتے ہیں جس کے لیے وہ دواتجویز کی گئ ہے۔ لِل: ظاہر ہے صحت کے لیے۔ عراط: ای طرح جب لوگ بحری سفر پر نکلتے ہیں یا تجارت کا شغل اختیار کرتے ہیں۔انھیں اس وقت اس کی خواہش نہیں ہوتی جو وہ کررہے ہوتے ہیں۔انھیں کی بحری سفر کے خطرات مول لینے کی یا تجارت کی زحمت اٹھانے کی تمنانہیں ہوتی بلکہ وہ دولت کے حصول کے لیے یہ بحری سفراختیار کرتے ہیں۔ ايل: يقينأبه یہ بات ہر جگہ صادق نہیں آتی۔ جو مخص کی شے کے حصول کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بیاس کی خراط: . مرضی نہیں ہوتی لیکن وہ اس شے کے لیے بیکا م کرتا ہے جےوہ حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

جي ٻال۔ يول:

اب بیر بتائے کہ تمام چیزیں یا تواجھی ہوتی ہیں یابری یااس کے بین بین یاندادھر کی ندادھر کی ندادھر کی۔ سرّاط:

يول: سقراط بات بالكل سي بــــ

ستراط: دانائی، صحت، دولت وغیره کوآپ اچھا کہیں گے اوران کی اضداد کو برا کہیں گے

يول: بي کيوں گا۔

اوراليي چيزيں جوندتوا چھي ٻيں نه ،ي بري بلکهان ميں بھي اچھائي پيدا ہو جاتی اور بھي برائي اور بھي ستراط: ان میں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔اس کی مثال بیٹھنا، چلنا، دوڑ نا، کشتی رانی، یاای طرح لکڑی، پقر

وغيره ہيں، يہي وہ چيزيں ہيں جنھيں آپ نداچھا کہتے ہیں نہ برا۔

يول: بالكل درست\_

ستراط: کیایہ نہادھر، نہاُ دھروالے امور کواچھائی کی غرض سے انجام دیا جاتا ہے باان کے نہادھر، نہادھ ہونے کوخولی سمجھاجا تاہے؟

يول: صاف بات ب كه ندادهم، ندأ دهروالي اشيا كوا جهاسمجها جاتاب-

سقراط: جب ہم چلتے ہیں تو اچھائی کے لیے چلتے ہیں اور بیسوچتے ہوئے چلنا بڑی اچھی بات ہے اور جب كر بوت بن تواجهائى كے ليے۔

يول: بى بال

اور جب ہم کسی گول کرتے ہیں، اے ریاست بدر کرتے ہیں، اس کے مال واسباب کولوشتے ہیں توسيجحت بي كدره مارے ليے مفيز نبيں۔

يول:

ستراط: جولوگ ایسے سی بھی عمل کے مرتکب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی احیصائی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔

يول: بي بال-

کیا ہم یہ سلیم ہیں کر کچے ہیں کہ کی دوسری شے کے حصول کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو دراصل ہم وہ کام کرنانہیں چاہتے جو کررہے ہوتے ہیں۔ بلکہ دوسری شے کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔

يول: بهت بي درست ہے۔

گویا ہم صرف کی کو مارنے ، ریاست بدر کرنے ،اس کے مال واسباب کولو شخے کے لیے ایسانہیں

ر نے بلکہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے مفادیس ہوتے ہیں اور اگر وہ ہمارے مفاد کے منافی ہوتے ہیں اور اگر وہ ہمارے مفاد کے منافی ہوتی ہم اس کی تمنانہیں کرتے ۔ کیونکہ آپ کے بقول ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارے مفادیس ہونا ہے ۔ لیکن جو شے نہ اچھی ہونہ بری یا صرف بری ہو، ہم اس کی تمنانہیں کرتے ۔ اپولس آپ خاموش کیوں ہیں ۔ کیا میں درست نہیں کہ رماہوں؟

بلا آپدرست کهدر م میں۔

ېل: بىلاب

غرالا: لیکن اگروه برا کام کرتا ہے تو کیاوہ وہی کرنا چاہتا ہے؟ آپ بولتے کیون نہیں؟

ال: مير عدائ مين نبيل -

عزاط: کیکن آپ کے خیال کے مطابق اگر عظیم طاقت نیکی ہے تو کیا کسی ریاست میں ایے فرد کو عظیم طاقت حاصل ہوگی؟

ال: جنہیں۔

غراط: گویا میری بیہ بات درست تھی کہ کوئی شخص ریاست میں عظیم طاقت حاصل کیے بغیر بھی نیک کام کر سکتا ہےاور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو چاہتا ہے نہ کرسکے؟

پل: ستراط یوں لگتا ہے کہ آپ ریاست میں کوئی ایسا کام کرنے کی طاقت حاصل نہیں کرنا جا ہے جے آپ نیک سمجھتے ہوں بلکہ کرنا ہی نہیں چاہتے ۔ آپ جب کی کوفل کرتے ، لوٹے ، یا قید کرتے ، ہوئے در کھتے ہوں گے تواس پرآپ کورشک ہوتا ہوگا۔ارے نہیں۔

> مراط: آپ کامطلب ہے جائزیانا جائز طریقے ہے۔ اس

پل: دونو سطرح سے، کیا ہرصورت میں دہ قابل رشک نہیں ہے۔

عراط: مخمل\_

بول: مخل کیوں۔

كيونكه آپ كوان بد بختول پررشك تهيل آنا چاہيے جو قابل رشك نہيں ہيں بلكه ان پر قوم المه تن

تو کیاجن کامیں نے ذکر کیا ہے وہ بد بخت ہیں؟ يول:

سقراط: يقيناُوه بين-

سی میں اسے میں جو کسی کوئل کرنا چاہتا ہے،اسے قل کردے اور جائز طریقے ہے تل کرے ق وہ قابل رحم اور بد بخت ہے۔

وہ فاجی رم اور بدبت ہے۔ جی نہیں، میں سے بات اس کے بارے میں نہیں کہتا لیکن میرے خیال میں وہ قابل رشکہ بھی

کیا آپ نے ابھی ابھی پنہیں کہاتھا کہ وہ ہدبخت ہے؟ يول:

جی میرے دوست اگراس نے کسی کونا جائز بنیاد پرقش کیا ہوتو اس صورت میں وہ بھی قابل رم ہے اورا گراس نے اے جائز بنیاد یقل کیا ہے تو وہ قابل رشک نہیں ہے۔

ببرحال آپ اتنا تونشلیم کریں گے کہ جوناجائز بنیاد پرقل کردیا جائے وہ بدبخت ہاور قابل يول:

پیلس ا تنانہیں جتنا وہ شخص جوائے تل کرتا ہے اورا تنا بھی نہیں جتنا وہ شخص جو جائز بنیاد رقل کر دما جاتا ہے۔

> سقراط بھلا بہ کیابات ہو گی۔ يول:

اس کامعاملہ بالکل ایساہی ہے جیسے ناانصافی کرناسب سے بوی برائی ہے۔ سقراط:

کیا وہ سب سے بڑی برائی ہے؟ کیا نا انصافی کی اذبیت برداشت کرنا سب سے بوی برائی نہیں ہے۔

> يقينانهيں ستراط:

يول: کو یا آ ب ناانسانی کے مرتکب ہونے کی بجائے اس کی اذبت بر داشت کریں گے۔

میں د داوں میں ہے کچھ بھی برداشت نبیں کروں گالیکن اگر مجھے دونوں میں ہے ایک کا انتخاب کرنا :61% يرْ \_ نو ناانساني برداشت كراول كانانساني كامرتكب بيل بول كايد

> بحرتوآ ب مطلق العنان حكمران بنانبين عاجة .. يول:

جائیں اگر آپ کا بھی مطلق العنان حکمرانی (Tyranthy) کا مفہوم وہ کی ہے۔ جو بھرا ہے۔

جائی بہا ہی کہ چکا ہوں کہ اس کا مفہوم ہے کہ ریاست میں اپنی مرض کے مطابق ہو وہ کا مرکز بیں بہا وہ بات ہیں اور کر اس با وہ بات ہوں اور بات ہیں اور کر اس با وہ بات ہوں اور بات ہیں اور بات ہیں بات ہوں اور بات ہیں بات ہوں اور بات ہیں اور بات ہیں ہو کچھے کہنا جا ہتا ہوں وہ کہداوں بحرا ہواں کا جواب دیں فوض کر یہ بین بغل میں خفر رکھ کرائی بر جوم میدان میں جاتا ہوں اور بات میں آپ سے کہوں مرکز بات کا بات اور مطلق العنان حکمران بین جاتا ہوں اور بات میں آپ سے کہوں مرکز بات کا جون میں ہے جس کو آپ موت کا محق سمجھتے ہیں اسے قبل کر دوں تو جس کو قبل کر آپ ان اور وہ بین ہوا ہوں کہ ہوں ہو جس کو آپ موت کا محت ہم بھے ای عظیم طاقت حاصل ہے۔ اگر آپ بین مرکز بات کا بیتین کر لیں اور میں آپ کو خفر بھی دکھا دوں تو غالباً بہی جواب دیں گر دوں کو اور کی کو اور کی کا است کا ایکن کو دوں کو اور کی کو دوں کو اور دیئر وں اور دیئر کو خواہ دہ سرکاری ہوں یا تھی مطاقت ہے؟

کو خواہ دہ سرکاری ہوں یا نمی ، جا ہے تو جلا کر داکھ کر دے لیکن کیا آپ کی بہترین موج کے مطابق معلونت ہے؟

بول: السے کامول کی وجہ سے یقیناً نہیں۔

عراط: کیاآپ بتا کے ہیں کہ آپ ایس طاقت کونا پندیدہ کول کتے ہیں؟

بول: بالكل بناسكنا موں\_

سرّاط: کیوں ناپندیدہ ہے۔

پول: کیونکہ جن کا موں کوآپ نے اس مسوب کیا ہے وہ لائق تعزیر ہیں۔

سرّاط: اورتعزیرایک برائی ہے۔

بول: يقيناً

سراط: آپ دوبارہ پہتلیم کریں گے کہ میرے عزیز دوست عظیم قوت اگراس کے مفادیس ہوجائے تواس کے حامل کے لیے اچھی بات ہوگی اور عظیم قوت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اگراییا نہ ہوتو یہ قوت ایک برائی بن جاتی ہے، طاقت نہیں رہ جاتی ۔ آ ہے اب ہم اس معاطے پرایک دوسرے انداز سے نظر ڈالیس قبل ، ریاست بدری، مال واسباب کی لوٹ مارجس کا ہم ذکر کررہے ہیں بھی نیکی ہوتے

ين اور مهي نيكي نيس ووية في الا ( I valamay ) في الياس الله على الياس الله على الياس الله على الله الله الله ا المارالات المعرفي المارات المارات المارات سقراط: کیاہم مان کیس کہ ہم دونون ای بات پر پھنون ہیں۔ 1 2 3 20 0 18 mole ( 3) 7 - 10 3 20 - 20 16 3 - 3 - 20 مقراط: اب ذرائيد بتاييخ كدر نب اخميل كب الجهلا الجهية إن اوركب برا-اس كامعياركياب؟ . پول: ستراط میں سیجھتا ہوں آپلخوداین ہوال کا جواب دیں تو مناسب ہوگا \_ پوں۔ ستراط: پولس اچھی بات کے چونکدآپ اس سوال کا جواب جھے سے چاہتے ہیں اس لیے میں تواتا کہ مکر موں جائز ہوں تو نیکی ہے ناجائز ہوں تو بدی۔ يول: ﴿ مِعْرَاطِ آبِ كِي تَرْ ويدكرنا بهت مشكل ہےاور آپ كى اس دليل كو بچه بھى رہبيں كرسكتا؟ سے اطاب میں بہت ممنون ہوں گا اگر آپ میری بات کی تر دید کر کے مجھے اس احتقانہ خیال سے نمایت ولائیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ میری تر دید ضرور کریں گے اور ایک دوست کے ساتھ نیکی کرنے ہے گر رہیں کریں گے۔ سقراط کیوں نہیں میں اس ضمن میں قدیم تاریخ کونہیں کھنگالوں گا۔ دوجار دن قبل رونما ہونے والے واقعات ہی آپ کی تر دید کے لیے کافی ہیں اور سے ثابت کر دیں گے متعددافراد جھوں نے برے کام کے ہیں خوش وخرم ہیں۔ سقراط: گون سے داقعات۔ غالبًا آب كعلم بى كەير دى (Perdiccas) كابيثا آركىلاس (Archelaus) آج كل مقدونيد (Macedonia) کا حکمران ہے۔ یوس میں اس معاملے میں بچھنہیں کہ سکتا میری اس ہے کوئی جان بیجان نہیں ہے۔ سقراط: ا چھا تو کسی ہے ملے بغیراس کے بارے میں کیاتم فوری طور پرنہیں بتا سکتے کہ وہ خوش ہے پانہیں۔ يول: سقراط: يقينانهيں\_ يول: سقراط پھرتو ظاہرے آ ب یہ بھی نہیں بتا سکتے کے عظیم بادشاہ خوش ہے یانہیں؟ تجی بات بتا تا ہوں مجھے بیمعلوم نہیں ہے کہ اور انصاف کے سلسلے میں وہ کیسا ہے۔ سقراط: بھلا برکیابات ہوئی۔ کیامسرت ان ہی امورے عبارت ہے؟ يول: پس بقینا۔ بیمیرانظر بیہ کے جوخواتین اور حضرات شریف اور نیک ہوتے ہیں وہ خوش وخرم بھی خراف میں ماور میری رائے میں ناانصاف اور ماکر داری نائے غیر پوں۔۔ ہونے ہیں اور میری رائے میں ناانصاف اور بدکر دار ہمیشہ غمز دہ رہتے ہیں۔ پراؤ آپ کے نظریے کی روسے آرکیلاس (Archelaus) غمز دہ ہے۔ جی ہاں میرے دوست اگروہ بدکر دار ہے تو۔ :612 یں ہے بدکر دار ہونے سے انکار نہیں کرسکتا۔ کیونکہ جس تخت پر آج وہ متمکن ہے اس گا ہے ېل: جی نہیں پہنچتا۔وہ تو پرڈیکاس(Perdiccas)کے بھائی الکیطاس(Alcetas) کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ اگروہ حق پر ہوتا نواہے ہمیشہ کے لیے غلام ہی رہنا چاہیے تھا۔اس طرح وہ آپ کے نظر ہے کے مطابق خوش وخرم رہتا لیکن اب وہ نا قابلِ بیان حد تک غمز دہ ہے کیونکہ اس سے بہت بڑا جرم سر ز دہوا ہے۔ پہلے اس نے اپنے چیال می ٹاس کواس بہانے سے اپنے یاس بلایا کہ وہ اس کا تخت و تاج اے بازیاب کرائے گا جے پرڈیکاس نے غصب کرلیا تھا۔اس نے ایک ضیافت کا اہتمام کر کے اسے اور اس کے بیٹے سکندر (Alexander) کو جو اس کا چیاز اداور ہم عمر بھی تھا خوب شراب یلائی۔ مدہوشی کے عالم میں دونوں کو ایک گھوڑا گاڑی میں پھنک کر دور لے گیا اور دونوں کونل كرديا۔اوردونوںكوراتے سے ہٹاديا۔اتى بردى بدكردارى كے باوجودامے بھى بياحماس نبيس بوا کہ وہ سب سے زیادہ غمز وہ انسان ہے۔اس نے بھی اظہارِ ندامت نہیں کیا۔وہ کس طرح؟ میں آپ کو بتا تا ہوں اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر بشکل سات برس تھی۔ وہ پرڈیکاس (Perdiccas) كاحقیقی بیٹااورتخت كاحقیقی وارث تھا۔ آركيلاس (Archelaus)اس كی الي پرورش اور تربیت نہیں کرنا چاہتا تھا جس ہے یہ معلوم ہو کہ وہ اے حکمرانی سونپ دے گا۔ وہ اے خوشی تصور نہیں کرتا تھا۔ کیکن زیادہ عرصہ نہیں گز را کہ اس نے اے کنوئیں میں پھینک کرغرق کرڈالا اور اس کی ماں قلو پطرا (Cleopatra) کو بتایا کہ بچیدبطخ کا پیچھا کرتے ہوئے کئو کیس میں جا گرااور جا نبر نہ ہوسکا تو یوں آ پ کے خیال کے مطابق وہ اس وقت مقدونیے کھریس سب بڑا مجرم ہے اوروہ بالكل خوش وخرم نهيس بلكه غمز دونزين شخص مجها جائے گا۔ ميرى دائے بيں اہل اليقننزكي اكثريت جن میں آپ سرفہرست ہوں گے ،کوئی بھی مقدونیکا پاشندہ آرکیلاس نبیں بنتا چاہتا ہوگا۔ پوس میں نے ابتدا میں آپ کی اس لیے تھیں کی تھی۔ آپ اہل منطق نہیں بلکہ بلاغت کے ماہر بیں۔ بھلا بیکون ی دلیل ہوئی جس کی بنا پر آپ نے کہا کہ ایک بچے بھی میرے بیان کی تر وید کرسکتا

ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناانصاف انسان خوش نہیں رہتا۔عزیز دوست بتا ہے بھلااس بات کی تردید . کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی ۔ میں آپ کی دلیل کا ایک لفظ بھی تشلیم نہیں کرتا۔ مآب كربھى نہيں سے اس كے ليے آپ كوميرى بى طرح سوچنا ہوگا۔

میرے سادہ لوح دوست بات مینہیں ہے آ پ کسی عدالت میں بلاغت کے ماہر کی طرق میری یں۔ تر وید کرنا جا ہتے ہیں۔ جہال ایک فریق سیمجھ لیتا ہے کہ بلاغت کے الزامات کے ثبوت کے لیے سے اچھی شہرت والے متعدد گواہ کا فی ہوں گے جبکہ فریق ثانی کا محض ایک گواہ ہوتا ہے بلکہ وہ بھی نہیں۔ کیکن جہاں حقیقت حال معلوم کرنا ہو وہاں اس طرح کے ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی میکن ہے کے کسی کی سیائی متعدد بظاہرا چھی شہرت والے گواہوں کی بڑی تعداد کے بوجھ تلے دب جائے۔ آ پ جوبھی دلیل لائیں گےخواہ انتھننر والے ہوں پایا ہروالےسب ہی اس کی حمایت کریں گے۔ اگر آپ میرے بیان کی تر دید کے لیے شاہر بلانا حیا ہیں تو آپ نکیا س(Nicias) ولد نکریش (Niceratus) کو پیش کر سکتے ہیں اور اس کے ان بھائیوں کو بھی اس کے ہمراہ لایئے جھوں نے ڈ ائیونائیسس (Dionysus) کے احاطے میں تین ٹانگوں والی نشستیں نصب کرائی ہیں یا آپ سكيليكس (Scellius) كے بيٹے ارسٹوكريٹس (Aristocrates) كو بھى بلاكيں جس نے ویلنی (Delphi) میں معبد میں عظیم چڑھا واچڑھا کر شہرت یائی ہے۔ آب جاہی تو بریکس (Pericles) کومع اہل وعیال یا انتھنز کے مشاہیر کے بورے خاندانوں کو مدعوکرلیں۔وہ ب

آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں ہی تنہارہ جاؤں گاجوآپ سے متفق نہیں ہوں گا۔ لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی قابل ذکر بات میں کر ہی نہیں سکتا جب تک میں آپ کواپنے الفاظ کا گواہ نہ بنالوں۔ بیاس ونت ممکن ہوگا جب آپ بھی اپنے الفاظ کا شاہد مجھے مقرر کریں۔ دیگر ا فراد کی فکر نہ کریں کیونکہ کسی بات کی تر دید کے دوہی طریقے ہیں۔ایک وہ جوآپ کا ہے دوسرادہ جوتمام دنیا کا ہے لیکن میراطریقہ ان مے مختلف ہے۔آ ہے ان کاموازنہ کرلیں اور دیکھیں کہ ان کا اختلاف کس نوعیت کا ہے کیونکہ ہم ایسے امور پر بحث کررہے ہیں جن کاعلم باعثِ تکریم اور لاعلمی باعث تحقیر ہے۔اصل مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ سرت اور کلفت کاعلم ہونا جا ہے یا نہیں اور کون ساعلم شریف تر ہوگا یا کون می لاعلمی اس سے زیادہ گھٹیا ہوگی۔اس لیے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ بینہیں سجھتے کہ جو خص بے انصاف ہے اور بے انصافیوں کا مرتکب ہوتا رہنا ہواورخوش ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہدر ما ہول کد آپ آرکیلاس (Archelaus) کو رہا ہے جو کہ ہے انصاف ہے ایک خوش وخرم شخص سمجھتے ہیں۔ یہی آپ کی رائے ہے؟

بالكل ايباءى ہے-

ہے۔ لین میں کہتا ہوں بیناممکنات میں سے ہے۔ یہاں ایک ایسا نکتہ ہے جو باعث نزاع باہمی ہے۔ ہت خوب ۔ کیا آپ میر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے اور مکافاتِ ممل کا ر: اوار ہوتو کیا وہ پھر بھی خوش رہے گا؟

بالكل نهيں \_اس صورت ميں تووه سب سے زيادہ رنجيدہ ہوگا\_

. اس کے برعکس اگر آپ کی رائے میں ناانصافی کا مرتکب سزانہ پائے تو وہ خوش وخرم رہے؟؟

-U/U.

پولس میرے خیال سے ناانصاف یا ناانصافی کا مرتکب ہرصورت میں رنج والم میں مبتلا رہے گا۔ دیوتاؤں اور انسانوں کے ہاتھوں سزایانے کی صورت میں کمتر رنجیدہ اور نہ پانے کی صورت میں زياده رنجيده-

سقراط آ پ عجیب وغریب نظریے کے حامل ہیں۔

مرے دوست میں آپ کو اپناہم خیال بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔دوست کی حیثیت سے میں آپ کا احترام کرتا ہوں ہم اورآپ جن نکات پر بحث کررہے ہیں وہ بکی ہیں۔ بکی ہیں تاں۔ میں کہدرہاتھا کہ ناانصافی کا مرتکب ہونااس کا شکار ہونے ہے کہیں براہ۔

يول: بالکل ایساہی ہے۔

مقراط: اورآپ نے اس کے برعکس بات کی؟

يول: - كالماك

میں نے سیجھی کہاتھا کہ بدکروارنہایت بی ملکین رہتے ہیں لیکن آپ نے اس کی تروید کی تھی۔ حراط:

يول: د یوتاز بوس کی شم! میں نے کہا تھا۔

تقراط: بولس يميآب كرائ بال-

جى بال اوراب بھى ميرا كمان بكر ميرى بات درست ب-يول:

آپ نے مزید ہے کی کہا تھا کہ ید کردار فردا کر مزانہ یا عاق فوٹی وفر مربتا ہے۔ عراط:

يول: جي کہا تھا۔

پوں. اس کے ہوں۔ ارطریقے سے کہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ رہتا ہے لیکن جن اور دارطریقے سے کہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ رہتا ہے لیکن جن اور داللہ اللہ میں اور دیدکر سکتے ہیں۔ میں آپ اس رائے کی بھی تر دیدکر سکتے ہیں۔

پول: دوسروں کے مقابلے ہیں اس کار دکر ناکہیں زیادہ دشوارہے۔

سقراط: پولس بلكه بيامرناممكن بي كيونكه حق كى تر ديدكون كرسكتا بي؟

پول: آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔اگر کسی کوآپ ناجا کز طور پر مطلق العنان حکمران بنتا ہوا دیکھیں تواسے
ﷺ میں کس دینا چاہیے۔اس کی ناک اور کان کاٹ دیں۔اس کی آئیسیں نکال کر جلادی اس
ہرفتم کی جسمانی اذیت دینے کے بعد اور اس کے اہل وعیال کے ساتھ بھی ایباسلوک کریں۔اس
کے جسم میں میخیں ٹھونک دیں۔ بدن کو گرم سلاخوں سے داغیں یا اسے زندہ نذر آئیش کردیں تو کیا

یہ سب پچھ برداشت کرنے سے وہ خوش رہے گایا یہ کہ جب وہ فرار ہو کر مطلق العنان حکمران بن کر
ساری عمر جو پچھ جی میں آئے گا کرتا رہے گا۔حکومت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ا پی
رعایا اور دوسروں کی تحسین اور رشک کا مرکز بنے گا؟ کیا وہ پہلی صورت میں خوش اور دوسری می

ستراط: میرے قابلِ احترام پولس! آپ نے ایک بار پھرتر دیدکرنے کے بجائے کہا کہ آپ ادھراُدھراک بانک رہے ہیں۔ ابھی تو آپ میرے خلاف گواہ طلب کر رہے تھے۔ ذرا میری یا دداشت کوتازہ کرنے کے لیے یہ بتائے کہ آپ نے یہی کہاہے نا کہ طلق العنان بننے کی ناجائز کوشش ہیں۔

پول: بالكل كہاہ۔

الیں صورت میں مجھے یہی کہناہے کہ نہ تو وہ خوش ہوگا جو نا جائز طور پر مطلق العنان بن جاتاہے۔ نہ وہ خض جواس کی کوشش کی پاداش میں اذیتوں میں مبتلا ہوجا تا ہے لیکن جومطلق العنان بن جاتا ہے وہ ان دونوں میں سے رنجیدہ تر ہوگا۔ پولس کیا آپ بنس رہے ہیں؟ ہوسکتاہے کہ بیانو کھی قسم کا تر دیدہ وکہ کسی کی بات کا جواب دینے کی بجائے محض اس پر ہنس دیا جائے۔

پول: سفراط کیا آپ کی مجھ میں میہ بات نہیں آ رہی کہ میں آپ کی بڑی صد تک تر دید کر چکا ہوں۔ آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں جس کی تر دید کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اہل محفل سے پوچھے کبچے۔ لیں ہیں عوامی آ دی نہیں ہوں۔ابھی گزشتہ برس سے اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ناطے جب براہا نہیں مار مینہ (Prytanes) کرفر ائض انسامہ ہوں ہیں۔ پر انہایہ پرائی مینز (Prytanes) کے فرائض انجام دے رہا تھا اور مجھے ان سے دائے لیناتھی تو یہ ہر ہیں۔ کام میں نے اتنے بھونڈے طریقے سے شروع کیا کہ لوگ بننے لگے۔ میں آئ وقت بھی بری طرح نا کام ہوا تھا۔ برائے مہرانی مجھے دوبارہ اس طرح کی آ زمایش میں نہ ڈالیں لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تعداد کے سوااور کوئی دوسری دلیل نہیں ہے تو میں اپنی باری لینے کے لیے تارہوں۔ کیا آپ دلیلوں کواسی طرح پر تھیں گے جبیا کہ ضرورت ہے۔ کیونکہ میں اپنے الفاظ کی صداقت کی شدت کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی گواہ پیش کرسکتا ہوں اور وہ وہی ہت ہے جس سے میں بحث کرر باہوں۔اس کی طرف سے جوآ زمایش آئے گی میں اس کا مقابلہ کرنا جانا ہوں۔لیکن اہل محفل سے میرا کیا واسطہ، میں تو ان سے مخاطب بھی نہیں ہوں۔احجابہ بتائے کیا آب این باری آنے برمیری باتوں کا جواب دیں گے اور اینے الفاظ کی صداقت بر تھیں گے؟ کیوں کہ میرے خیال میں ہر مخص یہ بات مانتا ہے کظلم کاار تکاب اے برداشت کرنے اور سزاے نی جانے کے مقالے میں سزایانے ہے کہیں زیادہ براہ۔ ان میں سے کوئی بات بھی میں کیا کوئی بھی نہیں کیے گا۔ کیا آپ خود ناانصافی نہیں کریں گے بلکہ صرف برداشت کرلیں گے؟

جى بال ميں اورآ يو كيا بكه برانسان ايبابى كرے كا-تقراط:

جی نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور بندہ بشرایسا کرے گا۔ يول:

> مراط: کنین کیا آپ جواب دیں گے؟

کیوں نہیں بقیناً جواب دوں گا۔ کیونکہ میں آپ کی ہائیں سننے کے لیے بخت بے چین ہوں۔ يول:

اچھا میہ بتا ہے کہ ہوسکتا ہے آپ وعلم بھی ہوجائے ای لیے چلیے نظے سرے سے بات ٹروع کرتے ہیں۔ پولس سے بتاہی کہ آپ کی رائے میں ان دونوں میں بدر کیا ہے، بے انسانی کرنایا اے مقراط:

برداشت كرنا؟

میں تو کہوں گابرداشت کرنابدترین بات ہے۔ اب بناؤ كدان ميں ہے كون ى صورت موجب ذات ہے؟ يول:

مقراط:

ناانصان كامرككب وونا-يول:

ستراط: اور بری تذلیل، بری براگ ہے۔

بول: يقينانبين ـ

پوں ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ جب جسم ، رنگ ، شکل ، آ واز کسی اوارہ یا کسی شے کوسین کئے میں آپ سے ایک سے کوسین کئے میں تو انھیں کسی نہ کسی معیار کے مطابق حسین کہتے ہوں گے ، مثلاً جسم اسی نبیت سے خواہمورت ہوتا ہے جتنا وہ کارآ مدہویا ان کے نظارے سے ناظر کو حظ حاصل ہوتا ہے۔ کیا آپ ذاتی حسن کوئی معیار بیان کر سکتے ہیں ؟

پول: جنہیں میرے لیے مکن نہیں۔

۔ سقراط: ای طرح آپ عموماً شکلوں اور رنگوں کے بارے میں بھی کہیں گے کہ وہ خوبصورت ہیں کیونکہان کے دیکھنے سے دل باغ ہوجا تاہے یاوہ مفید ہیں یا دونوں ہی ہیں۔

پول: بالكل يى وجه يوگى -

ستراط: اورآپای بنیاد پرآ وازاورموسیقی کوبھی حسین کہیں گے؟

پول: جي بال-اي بنياو پر-

ستراط: قوانین اورا دارول میں اس وقت تک حسن نہیں پایا جا تا جب تک وہ مفیدیا خوشگواریا دونوں

نه بول-

بول: من اليانبين سوچار

سقراط: اورکیا ہی بات علم کے حسن پر بھی صادق نہیں آتی؟

پول: ستراط میں شلیم کرتا ہوں کہ حسن کے پر کھنے کے لیے آپ کا مسرت اور افادیت کا پیانہ مجھے

منظورے۔

ستراط: ای طرح برصورتی اور ذلت ناپنے کا بیانداس کے برعکس د کھاور ضرر ہوگا۔

يول: يقيناًـ

سقراط: دوسین اشیایس سے ایک سین تر ہوتی ہے تو پھراس اضافی سن کومعلوم کرنے کے معیار کا ایک پر یادولوں پراطلاق ہوگا۔ مطلب ہے کہ صرت پر،افادیت پریادونوں پر؟

يول: جاارشاد

سقراط: ای طرح دو بدصورت اشیامیں سے جب کوئی ایک بدصورتی یا امانت میں فوقیت لے جاتی ہے تو

ر میں تفوق حاصل ہوتا ہے۔ درامل اسے دکھ مضرر میں تفوق حاصل ہوتا ہے۔

ہیں، پ اظہار کیا تھاوہ کیا تھی ؟ کیا آپ نے بیٹیس کہا تھا کدریادتی برداشت کرنا رادہ با جہد بالی كنازياده ذلت آميز ب

الله الرزيادتي كرنا زيادتي برداشت كرنے سے زيادہ المانت الكيز بات المان الكيز عاده المان الكيز عاده المان الكيز تكليف ده بھي ہوگا اوراس صورت وحال ميں د كھاور كلفت يا دونوں على بہت نايدو بھي ت اس بي نتي نبين نكا؟

إلى كيول نبيل-

الله: يهليمين بيط كرنا موكاكه نا انصافي كارتكاب كي نتيج عن جو كلفت وفيا يعنى جودنيده نا قابل برداشت ہوتی ہے یانہیں۔ کیا ضرر پہنچانے والاضرد پانے والے سے نیدہ تھیف برداشت كرتاب؟

بل سقراط الياتويقينانهيں --

الله: پرتوانیس در دمیس فوقیت حاصل نہیں ہوتی؟

ال: نہیں۔

عراط: اگرفوقیت در دمیس حاصل نہیں ہے تو دونوں ہی میں نہیں؟ ما

بل: يقينانېيں۔

بحرتو أنعين دوسري صورت مين فوقيت عاصل عي؟

ال: الله الله

گوی<u>ا</u> بدی میں۔

بل: درست۔

اس طرح نانسانی کارتکاب میں بدی بہت زیادہ ہوگی اور ناانصافی برداشت کرنے سے کہیں

ינים צחם

طابر --

طاہر ہے۔ لیکن کیا آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیااس بات پر شفق نہیں تھی کہ ناانصانی کاارتکاب است کراڈی سقراط: کرنے ہے کہیں زیادہ اہانت انگیز ہے۔

> -043. يول:

اب پتا چلا که پیتوبدتر ہے۔ مقراط:

> يول: درست ہے۔

بہ بتا ہے کہ کیا آپ کمتر برائی یا کمتر اہانت کے مقالبے میں عظیم تر برائی یاعظیم تر اہانت کوتر جو ے؟ پولس اس کا جواب دیں ڈرین نہیں آپ کوکوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اپنامعالمہ دلیل کر گے؟ پولس اس کا جواب دیں ڈرین نہیں آپ کوکوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اپنامعالمہ دلیل کر ماہر طبیب کے شفا بخش ہاتھوں کے سپر دکر دیجیے۔سوچنے کی ضرورت نہیں۔آپ ہاں پانیں ج عامين فوراً كهدري-

> میں تو ''نہیں'' کہوں اگا۔ يول:

کیا کوئی ایساہ جوچھوٹی برائی کے مقالبے میں بڑی برائی کورجے دیتا ہو؟ سقراط:

سقراطاس طرح کی دلیل کے پیش نظر کوئی بھی تر جھے نہیں دےگا۔ يول:

سقراط: یولس گویا میں نے درست کہا تھا کہ نہ میں ، نہ آپ ، نہ کوئی بھی اور آ دی ایبانہیں ہوگا جوناانعانی برداشت کرنے کی بچائے اس کا مرتکب ہو کیونکہ ناانصافی کا ارتکاب ان دونوں میں کہیں ہول

برائی ہے۔

تتيحة بي نكلتا ب يول:

پولس تم خود دیکھ لوجب آپ دونوں قتم کے نتائج کا موزانہ کرتے ہیں تو وہ کتنے مختلف نظرآئے ہیں۔ سوائے میرے تمام انسان آپ ہی کی طرح سوچتے ہیں۔ لیکن تنہا آپ کامتفق ہونااور شہادت دینامیرے لیے کافی ہے۔ مجھے کی اورے کیالینا ہے۔ مجھے آپ ہی کی رائے *ے فرف* ہے دوسروں سے نہیں۔اس ضمن میں اتنا ہی کافی ہے۔ چلیے اب دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں۔ یعنی کیا کسی خطا کار کے لیے آپ کی رائے کے مطابق سز ابر داشت کر ناعظیم ترین برالی ہ یا کیاس اے فرار ہوجانااس سے بڑی برائی نہیں ہے۔ بیمیری رائے ہے۔ ذراغور سیجے آپ بکا کہیں گے کہ خطا کا ارتکاب کرنے کے بعد سزایا نا جائز طور پر اصلاح حاصل کرنے کا دومرا

اپیاہی کہوں گا۔ ہیں ۔ کیا آپ سے اسلیم نہیں کریں گے کہ تمام جائز باتیں جہاں تک وہ جائز ہیں، لایق احرام ہیں۔ آپ ذراغوركر كے جواب عنايت فرماكيں۔ :612 ہاں۔ قراط!میرے خیال سے ہیں۔ ہے۔ ذرا پھرغور سیجیے جہاں کہیں کسی بیاری کا عامل (جراثیم) ہوگا کیا دہاں کوئی مریض (معمول) :612 میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ضرور ہوگا۔ كيامعمول كوعامل كي عمل كاخميازه نهيس بھكتنا پڑے گا؟ ميں بدكہنا چاہتا ہوں كەمثلاً اگركو كي شخص وار كرتا بي توكوني تو موكاجس يربيدواركياجائ كا؟ -U/B. يول: اورا گروار کرنے والا زورے یا تیزی ہے وار کرتا ہے تو مفعول پر بھی زورے یا تیزی ہے وار يول: درست-اورجس پروار کیا گیاہے اس کی اذیت ای نبت ہوگ جس طرح سے وار کرنے والے نے وار کیا ہو۔ يول: - في بال. سقراط: اگركوكي آگ لگا تا بيتو كوكي شيتو بهوگي جو بطي گا-پول: يقيياً۔ مقراط: اوراگراہے اتن تیزی ہے جلایا جائے کہ اس کی تکلیف میں اضافہ جوتو جوشے جل ربی ہے وہ اس طرح جلے گی۔ ( یعنی اس کی تکلیف میں شدت آئے گی) ے ہے۔ اگر کسی چیز کو کا ٹاجائے تو بھی سابقہ دیل معتبر ہوگی؟ لیعنی کو کی تو ایسی چیز ہوگی جھے کا ٹا جار ہاہے؟ اگر کسی چیز کو کا ٹاجائے تو بھی سابقہ دیل معتبر ہوگی؟ لیعنی کو کی تو ایسی چیز ہوگی جھے کا ٹا جار ہاہے؟ يول: خراط: پول: جي ٻال

ستراط: اوراگر کاشنے کاعمل گہرا، بڑااور تکلیف دہ ہوتو زخم بھی ای تتم کا ہوگا۔

يول: صافظاہرہ۔

پوں. سقراط: گویا آپ اس عموی نظریے ہے متفق ہیں جسے میں ابھی بیان کررہا تھا کہ معمول پر قائم شدہ تاڑ عامل کے ممل بحق ہوتا ہے۔

پول: میں شکیم کرتا ہوں۔

ر الط: آپ نے بیشلیم کرلیا ہے تو میں پوچھتا ہوں سزا برداشت کرناعمل ہے یااس کااڑ؟ (یعنی ملس ہے یامعلول)

پول: سقراط بیاس کااثر ہے اس میں کسی شک کی قطعاً کوئی گنجایش نہیں ہے۔

ستراط: اورار بتواس كاكوئى نهكوئى عامل بھى تو ہوگانا؟

پول: سقراط کیون نہیں۔عامل سزادینے والا ہوگا۔

ستراط: اورجوسزاديتاب وه جائز طور پرسزاديتاب\_

يول: جي ال

سقراط: اس طرح اس کاعمل انصاف پربنی ہوتا ہے۔

بول: انصاف برای منی ہوتا ہے۔

سقراط: گویاجس شخص کوسزادی جاتی ہےوہ پاداش کے لیے اس کاسزاوار ہوتا ہے۔

يول: ظاہرہے۔

ستراط: جوامرانصاف پرمنی ہوتا ہےائے دی وقار (باعزت) ماناجاتا ہے؟

بوِل: يقيناً

سقراط: اس صورت میں سزادینے والا جو کرتا ہے وہ بھی معزز ہے اور سزایانے والا جو برداشت کرتا ہے وہ بھی۔

يول: بجاارشاد\_

سقراط: جو بات با وقار ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ قدر ومنزلت اور وقار کی حامل باتیں یا تو خوشگوار ہوتی ہیں یامفید۔

پول: اس میں کیا شک ہے۔

ا کہ جے سزاملتی ہے وہ نیکی اوراح چھائی کو ہر داشت کرتا ہے۔ مالكل درست ہے۔

بعنی اے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

-0/03.

ی بیں سیمجھلوں کہ' مفیر'' کا وہی مفہوم آپ کا بھی ہے جومیرا ہے۔میرا مطلب توبیہ کہ جے جائز طور پرسز املتی ہے اس کی روح میں بالیدگی بیدا ہوتی ہے۔

يقينا يل:

گویاسزایانے والااپنی روح کی برائیوں سے نجات پاجاتا ہے؟

تو كيااس طرح المص عظيم ترين خرابي سے نجات نہيں مل جاتى ؟اس معاملے كويوں مجى ديكھا جاسكتا ہے کہ جہاں تک کسی کی دولت کا تعلق ہے۔اس میں اس کی غربت سے بڑھ کر کوئی اور خوابی نہیں ہوتی ؟

> جی ہاں اس ہے بڑھ کرکوئی نہیں ہوتی۔ يول:

مراط: جہاں تک انسانی جسم کاتعلق ہے آپ کہ سکتے ہیں کداس میں سب سے بوی خرافی نقاب ، بیاری

اور برصورتی ہوتی ہے۔

يول: میں بھی یہی کہتا ہوں۔

کیا آپ نہیں سوچے کہ روح میں بھی ای طرح کی خامیاں ہوتی ہیں۔ ىقراط:

پول: اس میں کیاشک ہے۔

ان میں بھی ناانصافی،لاعلمی اور بز دلی دغیرہ کو ثار کر کتے ہیں۔ تقراط:

يول: بفييناب

لیعنی جسم، ذہن اور مال و دولت مینوں میں نا انصافی، یکاری اور غربت جیسی ایک عل طرح کی حراط:

خامياں پائی جاتی ہیں۔

يول:

خراط:

زیادہ تحقیرانگیز ناانصافی نہیں ہے جوروح کی عمومی خرابی ہے۔

پول: ہی کہی سب سے بروی خرابی ہے۔

سقراط: اورجب بیسب سے زیادہ تحقیرآ میز ہے توبدترین بھی ہے۔

پول: سقراط-آپ کہنا کیا جاتے ہیں۔

پوں میں یہ کہدرہا ہوں کہ جو بات سب سے زیادہ تحقیرانگیز ہوتی ہےا۔ اس سے قبل ہم سب سے زیادہ تحقیرانگیز ہوتی ہےا۔ زیادہ تکلیف دہ ،معزیادونوں تسلیم کر چکے ہیں۔

بول: يقيناً-

پول: پیونشلیم ہے۔

سقراط: پیسب سے زیادہ باعثِ تحقیر ہوتی ہیں کیونکہ بیسب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔دہ انہالُ شدیداذیت بیدا کرتی ہیں یامضر ہوتی ہیں یادونوں ہی۔

يول: يقيناً

سقراط: اس طرح غریب اور بیمار ہونے کے مقابلے میں نا انصاف، غیرمحاط، بزدل اور لاعلم ہونا زیادہ تکلیف دہ ہے۔

پول: سقراط ایمانہیں ہے۔آپ کی اس دلیل سے تکلیف دہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

سقراط: تو پھرآپ کی دلیل کے مطابق اگروہ زیادہ باعثِ تکلیف نہیں ہے توروح کی خرابی تمام خرابیوں سے زیادہ باعثِ تحقیر ہوئی اور تحقیر میں اضافے کا سبب روح کی کوئی نہ کوئی زیادتی، غیر معمول ضرر رسانی ہوتی ہے۔

يول: ظاہرے۔

سقراط: اورجو بات ضرررسانی میں بازی لے جائے وہ سب سے بردی خرابی ہوگ۔

يول: بي ال

ستراط: یہ بتائیے کہ وہ کون سافن ہے جس سے ہم غربت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں رکیا دولت حاصل کرنے کے بعدنہیں؟

. ١٥٠ - كياوه بلاغت كافن نيس بيارى سے نجات ولا تا ہے۔ كياوه بلاغت كافن نيس ہے۔ اور كون سافن جميس بيارى سے نجات ولا تا ہے۔ كياوه بلاغت كافن نيس ہے۔ با ہ اور کون سافن ہمیں برائیوں اور نا انصافی سے نجات دلاتا ہے؟ اگر آپ اس کا فوری جواب نہیں رے کتے تواپ دل سے پوچھے کہ جب آپ بیار پڑتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں۔ ہم انھی کس シュュートラー ۔ ستراط طبیب سے پاس اور کہاں۔ ہم بے انصاف اور اعتدال ذات سے بہر ہ فردکو کس کے پاس لے جاتے ہیں۔ ېل: آپ کامطلب ہمنعف کے پاک-يل: تراط: جوكرانبيل سرادي بين؟ - 43. يل: جوافراداخیں سزادیتے ہیں کیاوہ قانون کے لگے بندھے ضابطوں پڑ مل نہیں کرتے؟ يل: ظاہر بحرت بيں۔ کو یا دولت پیدا کرنے کافن انسان کوغربت سے،طبابت سے،امراض سے،اور انصاف سے، ناانصافی ہے اور بے اعتدالی ہے نجات دلاتا ہے۔ بول: يعجى ظاہرہ۔ سرّاط: آپ بتائے کہ ان مینوں میں سے عمدہ ترین کون سافن ہے۔ بول: آپ ذراانھیں بیان کردیں۔ مقراط: دولت پیدا کرنا،طبابت اورانصاف-پل: انصاف ریگردو ہے کہیں زیادہ افضل ہے-مراط: اوراگرانصاف افضل زین ہے تواہے سب سے زیادہ سرت، قائدہ یا دونوں کا باعث بھی ہونا جاہے۔ يول: لكين كيا شفايالي ايك برسرت إت بي اوركيا جوشفايا فته بين وه خوش رسيت بين؟ -040. حراط:

پول: میرےخیال نے ہیں۔

ستراط: کیاییمفیرے؟

يول: مفيرب-

پ اس لیے کہ مریض ایک بہت بڑی اذیت سے نجات پا جاتا ہے اور سے درد برداشت کرنے ہی کا در است کرنے ہی کا انعام ہے کہ شفا مل جاتی ہے۔

بوِل: يقيناً-

پ سقراط: تو کیا جس کی صحت جمهی نہیں بگرتی ، وہ اس سے زیادہ خوش نہیں رہتا جے شفاحاصل ہوتی ہے؟

پول: ظاہر ہے وہی جس کی صحت بھی نہیں بگڑتی۔

سقراط: جی ہاں کیوں کد سرت کسی برائی ہے نجات نہیں بلکہ اس بدی سے ہمیشہ دوررہے ہے عامل ہوتی ہے۔

پول: درست ہے۔

سقراط: مثال کے طور پر دوایسے آ دمیوں کو لے لیجیے جن میں کسی نہ کسی قتم کی جسمانی خرابی موجود ہے۔ان میں ایک کوشفا ہو جاتی ہے اور بیاری دور ہو جاتی ہے۔ دوسرے کوشفانہیں ملتی اور مرض بدستور ہاتی

رہتاہے۔ان میں سے کون بدحال تررہے گا؟

يول: ظاهر عوده جوشفاياب نه موسكا-

سقراط: اچھا یہ بتاہیے، کیا وہ سزاجس کا ہم نے ذکر کیا تھاسب سے بڑی خرالی لیعنی بدی ہے نجات نہیں

دلاتى؟

پول: سج ہے۔

سقراط: انصاف سزادے کر جمیں بہتر منصف مزاج بنا تا ہے۔ کیا یہ بدی کے لیے بمز لددوا کے بیں ہے؟

بول: ضرورہے۔

سقراط: جس کی روح ہربدی ہے متر اہووہ مسرت کے پیانے میں پہلے درجے پر ہے۔ کیونکہ ای کوسب

ہے بڑی بدی سمجھا جاتا ہے۔

يول: ظاہرے۔

سقراط: اورجوبدی ہے نجات حاصل کرے وہ دوسرے درجے برے؟

درست ہے۔

درست گویاوه جس کی سرزنش کی جائے، تاویب کی جائے، اور جے سزادی جائے۔ لراط:

يول:

اس کا مطلب میه به وا که جوناانصاف ہاورناانصافی سے نجات عاصل ندکر کااس کا زندگی نہایت

يول:

یں۔ گویااس کی زندگی نہایت ابتر ہوتی ہے جو گھناؤنے جرم کرتا ہاور جوسب نیادہ ناانصاف ہونے کے باوجود سرزنش ،تعزیر اور سزاے بچار ہتا ہے۔ بی دہ کارنامہ بھآپ کے قول کے مطابق آرکیلاس اور دیگر جابر وظالم حکمرانوں اور بلاغت کے ماہرین نے انجام دیا ہے۔

پول:

. میرے دوست کیا ان کے طریقہ کار کا مواز ندائ شخص سے نبیں کیا جا سکتا جو بدترین امراض میں مبتلا ہواورا ہے جسمانی عوارض کے عوض کی نہ کی ترکیب سے طبیبوں کے تکلیف دہ معالجے ہے ف كلتا ہے اور شفايا بنہيں ہوتا كيونكه بچول كى طرح دواغے جانے يا چر بھاڑے خوف زوہ ہوتا ہے۔ کیاان کی صورتحال میں مماثلت نہیں ہے؟

يول: بحاارشأد\_

لیول معلوم ہوگا کہ جیسے اسے نہ صحت کی ماہیت اور نہ بی جسمانی قوت کاعلم بواور پولس اگر ہمارے سابقہ نتائج درست ہیں توان کی حالت الی ہے کہ جیے وہ انصاف ہے گریز کررہے ہوں۔ جے وہ تکلیف وہ امرسمجھ رہے ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے فائدے انھیں تظرنبیں آ رہے ہیں۔ المقيس بياحساس بى نبيس بے كەمرىين روح كاساتھ بيارجم كے ساتھ سے كبيس زياد واؤيت ناك ہوتا ہے بیعنی ایسی روح جوفاسد ہے ، گناہ میں ڈولی ہوئی اور نا پاک ونجس ہے۔ای لیے وہ سزااور سب سے بوہ کر بدی ہے جات عاصل کرنے سے بیخے کے لیے ب چھے کر گزرتے ہیں۔ وہ ا ہے گر د دولت اور دوستوں کا علقہ فراہم کر لیتے ہیں اور اپنی ترغیب دینے کی صلاحیت کی امکانی صد تك نشوونماكر تي بين بال اكريم ع جورب بين الأكياة بدو كيورب بين كداس سيكيا نتجدير مدمور إح؟ كياجم اى فكل كالتياطذ كرليس؟

يول: بيهان الرآب عاج ين

سراط: کیار حقیقت نہیں ہے کہ ناانصافی اور ناانصافی کاار تکاب سب سے بڑی بدی ہے؟ ستراط:

يول: صاف ظاہر --

سقراط: مزیدبرآ س کیاسزابرداشت کرنا،اس بدی سے پاک ہونے کا ایک طریقے نہیں ہے؟

يول: درست ہے۔

۔ سقراط: اور تکلیف برداشت کرناایا عمل ہے جو بدی کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھتا ہے؟

يول: بي إلى

۔ سقراط: اس لیے خطا کرنا، بدی کے معیار کے مطابق دوسرے درجے پر ہے لیکن خطا کاارتکاب کرنااور ہزا نہ یانااس معیار پرسب ہےاول اور بڑی برائی ہے۔

يول: صححےہ۔

ستراط: اچھااب بتاؤ کہ کیا ہم ای نکتہ پراختلاف نہیں کررہے تھے؟ میرے دوست آپ کا خیال تھا کہ

آرکیلاس (Archelaus)، خوش ہے کیونکہ وہ بہت بڑا مجرم ہے اورا سے کوئی سز انہیں ملی ہے۔ اس

کے برخلاف، میں یہ کہ رہا تھا کہ اس نے یاس جیے کسی بھی شخص نے جس نے بھی کوئی خطا کی ہے

اور سز اے بچار ہا ہے وہ سب سے زیادہ وُ کھی ہے اور ہونا بھی چا ہے۔ اور یہ بھی کہ ناانصانی کرنے

والا اے برداشت کرنے والے ہے کہیں زیادہ وُ کھی ہوتا ہے اور جو سز اے گریز کرتا ہے وہ اس

ہے بھی زیادہ غمز دہ ہوتا ہے جواسے برداشت کرتا ہے۔ کیا یہی بات میں نے نہیں کہی تھی ؟

پول: کهی تھی۔

پون سقراط: اوراب میثابت ہو چکاہے وہی سی تھی۔

يول: يضيئاً

ستراط: لیکن پولس اگریہ بات سی ہے تو میہ بتا کیں کہ اس میں آپ کی عظیم بلاغت کہاں ہے؟ اگر ہم نے ابھی جو کچھ کہا ہے اسے تسلیم بھی کرتے ہیں تو میہ ہر شخص کا فریضہ بنرآ ہے کہ وہ خود کو خطا کاری سے محفوظ رکھے درنیا ہے بہت ڈکھ برداشت کرنا ہوگا۔

يول: درست ب

سقراط: اوراگر کوئی شخص جس کاوه خیال رکھتا ہے، فلط کام کرتا ہے تو اسے خودا لیمی جگہ جانا جا ہے جہاں فوراً

اں کا سزااے ل جائے۔ وہ منصف کے پاس اس طرح دوڑ کر جائے جس طرح کی طبیب کے اں کا سرا ہے۔ انصافی کا مرض کہیں مزمن نہ ہوجائے اور روح کے نا قابل علاج سرطان کا ہاں جو ہے۔ ای انہ ہوجائے۔اس کا بیانجام نہ ہونے دیا جائے۔ پولس اگر جن باتوں پر ہم متفق ہو چکے ہیں ان ر<sub>قائم رہی</sub>ں تو کیااس کےعلاوہ کوئی اور بھی نتیجہا خذ کیا جاسکتا ہے۔

چرا ہے۔ شراطاس کا توبس یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ پان زلا: پلساس کامطلب توبیہ جوا کہ سمجنص کی اپنی ،اپنے والدین ،احباب،اولا دیاوطن کی زیاد تیوں پر ، معانی حایج میں ہمارے لیے بلاغت بالکل ہی کارآ مذہبیں ہوتی لیکن اس کے لیے مفید مطلب ہوگی جس کی سیرائے ہو کہاسے عفود و درگز رکی بجائے دوسروں کے سامنے پہلے خود کو،اس کے بعد ایے خاندان کو یا کسی ایسے دوست کوان کی غلطیوں پرمور دِالزام کھبرانا چاہیے۔لازم ہے کہ وہ تمام غلطیوں اور کوتا ہیوں کوسب کے سامنے پیش کر دے، ان پریردہ نہ ڈالے تا کہ غلطی کا ارتکاب کرنے والے کوس اللے اور اس کی اصلاح ہوجائے۔اسے جا ہے کہ وہ اس میں کوتا ہی نہ کرے بكه بالمت انسان كى طرح جراح ك نشر سے چير پھاڑيا داغے جانے كے ليے بلا جھجك آمادگى كا اظہار کرے اور صحت اور نیکی کے حصول کی توقع پر درد اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے برواشت کرے۔جس نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں جن کی سزا کوڑے کھانا ہو۔اے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔اگر قیدو بند ہے تو قیدخانے چلا جائے۔اگر جرمانہ ہے تواسے اداکرے،اگر ریاست بدری ہے تو ریاست بدر ہوجائے ،موت ہے تواہے گلے لگائے۔اورخودکواوراپنے عزیز وا قارب کوجرم کی وجہ سے پیش کرنے میں خود پہل کرے اور اپنی بلاغت کو ای مقصد کے حصول کے لیے کام میں لائے تا کہ خوداس کے یاس کے اقربائے جرائم کا کھل کراظہار ہوسکے اوروہ انصاف کے عمل سے نہ ج سکیں کیونکہ سب ہے بڑا گناہ یہی ہے۔ پولس ای موقع پر بلاغت مفید ہوسکتی ہے آباس بات يربال كبيس ك يانبيس؟

سقراط آپ کی باتیں میرے لیے بجیب وغریب ہیں۔ تاہم ہوسکتا ہے کہ میں آپ کی رائے ہے : 1 متفق بھی ہوں۔

اگرمیری رائے کو جھٹلا پانہیں جاتا تو کیا اس سے بی مقیجے نہیں لکتا۔ تقراط:

يل: بى بارىقىيا ـ

اوراس کے برعکس نظریہ کے مطابق اگر واقعی ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دوسروں کوخواہ وہ دیشن ہول یا اوروں ۔۔۔۔۔۔ نہیں، ذہنی یا جسمانی اذیت دیں۔ میں اس میں تحفظ خود اختیاری کے امور کو شامل نہیں کرتا تر میں موں کے کہ میں احتیاط سے کام لوں۔ کیونکہ اگر بیمیرادشمن اپنے بچاؤ کی خاطر کی تیمرے فخص رس ں کو زخمی کرنے کی کوشش کرے تو میں زبانی اورعملی ، ہرطرح سے اسے سزا سے بچانے کی کوشش کروں گا منصف کی عدالت میں حاضری دوں گا۔اورا گراہے سزا ملنے کا حمّال ہوتو میں اس کے فرار میں مدد دوں گا تا کہ اے سزانہ ملے۔اوراگراس نے پچھرقم چرائی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ای کے پاس رہے جھے وہ اپنے او پرخرچ کرے۔ میں اس کام میں ندہب یاانصاف کو خاطر میں نہیں لاؤں گالیکن اگروہ کسی ایسے جرم کا مرتکب ہوجس کی سزاموت ہوتواہے ہلاک ہو جانا چاہے۔ بیاس ہے کہیں بہتر ہے کہ وہ قیامت تک گنا ہگار کی حیثیت سے یاد کیا جاتا رہے۔ اوراگریہ سب پچھمکن نہ ہوتو اے اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کی مہلت ملنا جاہے۔ پولس ایے ہی مقاصد کے لیے بلاغت کا استعال کارآ مدے لیکن اس کے لیے یہ مفید مطلب نہیں، جو ناانصافی کاارتکابنہیں کرنا جا ہتا۔ کم از کم ہماری گزشتہ بحث میں ہم نے اس کے لیے کی اورمغیر کام کی نشاند ہی نہیں کی تھی۔

> كىلى: چریفون ذرابیہ بتاہے کہ سقراط اس وقت سنجیدہ ہیں یا مذاق کررہے ہیں۔

کیلی کلس میں تو یہ کہوں گا کہ سقراط اس وقت بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں۔آپ خودان ہے يري: يو چھ ليل۔

كىلى:

د یوتا وَل کی قسم میں ضرور یوچھوں گا۔سقراط ذرا یہ بتائیے کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں یا نداق کررہ ہیں کیونکہ اگر آپ شجیدہ ہیں اور آپ کی بات درست ہے تو کیااس طرح انسان کی پوری زندگی الث پلٹ نہیں ہوجاتی ؟ اور کیا ہمارے سارے مل اس کے برعکس نہیں ہیں جوہمیں کرنا چاہے تھا۔ کیلی کلس،سنوا گرانسانوں میں چندمشترک جذبات نہ ہوتے ،اگر چہوہ مختلف لوگوں میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں ،میرا مطلب ہےاگر ہر فرد میں ایسے جذبات ہوں جو دوسروں سے یکسر مختلف ہوں اورمشترک نہ ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اینے جذبات کا ابلاغ مس طرح کریں گے۔ میں یہ بات اس لیے کہدر ہاہوں کہ مجھے یفین ہے کہ میرے اور آپ کے احساسات مشترک ہیں۔ہم دونوں محبت کرنے والے ہیں اور دونوں کی محبت کے دوعلیٰجد ہ علیٰجد ہ مرکز ہیں۔

مجھے الی بیا ڈس ولد کینیس (Cleinlas) اور فلسفہ (علم دوئتی ) ہے اور آپ کوا پیشنز کے ذیبس اور یا تیری ایمنیس (Pyrilampes) کے بیٹے ڈیمس سے محبت ہے۔ میں دیکیور ہا ہوں کہ آپ اپنی تمام ہ میں ہے ہا وجودا ہے محبوب جہینے کی کسی رائے یابات کی تروید کا حوصالیوں رکھتے۔ جیسے دویداتا دہ ہے۔ ہے آپ ہی بدل جانے ہیں۔ بھی آ مے بھی چھے ایشنز کے ڈیمس ،جب کی ایمی بات سے انکار مرتا ہے جے آپ محفل میں بیان کرد ہے ہوں تو آپ اس کی ہاں میں ہاں مان فی تیتے ہیں۔ آپ بائیری کیمیس کے خوبرو میٹے ڈیمس کے ساتھ بھی ایبا ہی سلوک کرتے ہیں۔ کیونکہ اپنے محبوب ہ افراد کے الفاظ اور رائے سے اختلاف کی آپ میں ہمت نہیں ہاورا گر کو کی صفح آپ کی توجہ ان ما توں کی طرف دلاتا ہے جوآپ ان سے متاثر ہوکر کہدا التے ہیں۔ تو آپ دیا نتدار ہونے کی . صورت میں غالبًا یمی جواب دیں گے کہ آپ اپنے چبیتوں کی باتیں جب تک انھیں منع نہ کیا هائے تسلیم کرنے پرمجبور ہیں۔ آپ ای وقت خاموش ہوں گے جب وہ پُپ ہوجا کیں۔ آپ کو . سمجھ لینا جا ہے کہ میرے الفاظ بھی کی کی صدائے بازگشت ہیں۔ اس لیے آپ جمران نہ ہوں ۔لیکن اگر آ پ جا ہے ہیں کہ میں خاموش ہوجا وَں تو فلسفہ کو خاموش کر دیجیے۔جومیر امحبوب ہے ہمیشہ جھے سے پچھ نہ پچھ کہتا رہتا ہے اور میں وہی سب پچھ آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔وہ میرے دوسرے محبوب کی طرح ملون مزاج نہیں ہے کیوں کہ لینیس کا برخودار آج ایک بات کہتا ہے کل دوسری کیکن فلسفہ ہمیشہ کے بولتا ہے۔ میرایہ وہی استاد ہے جس کے الفاظ پرآج آپ اظہار جیرت کررہے ہیں اور جے آپ نے خود من لیا ہے ۔اس کی بات کی آپ ضرور تر دید کریں یا یہ ٹا بت کریں کہ جیسامیں نے کہا ہے۔ ناانصافی کرنااوراس کی سزانے بچ جانا کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے یا اگر آ باس کے الفاظ کی تر دیزہیں کرتے؟ ابوالبول کی تم کیلی کلس میں بیاعلان کرت ہوں کہ کیلی کلس کا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا اوراس کی پوری زندگی تضادات کا شکاررہے گی۔ r ہم میرے دوست میں بھی جا ہوں گا کہ خواہ میرابربط بے شرا ہو جائے، اور جوراگ میں نے الانیا شروع کیا ہےا ہے گا ناممکن نہ ہو۔ بیسب کچھ مجھے منظور ہے یا بیر کہ ساری دنیا میرے مقابل اٹھے کھڑی ہو،میرے خلاف صف بستہ ہو جائے لیکن میں تضادات کا شکار ہونا پسندنہیں کروں گا اور نہ ہی خودا بنی تر دید کروں گا۔

سقراط آپ بڑے پر جوش مقرر ہیں اور دلائل کا بے دھڑک استعمال کرتے ہیں۔اب آپ کی تقریر

رگایا تھا۔ اس سے رپورٹ کرتا ہے جوفن بلاغت سکینے کامتنی ہے اور ووافعان کے مفرین کے اور دوافعان کے مفرین کے اس الرکا کی اس کا مفرین کے مقرین کے مقری اییا تھی آئی ہے درری ناواقف ہے تو کیا پہلے وواسے انصاف کے معنی شکھائیں گے؟ جور جیاز نے پر الح ناواقف ہے تو کیا پہلے وواسے انصاف کے معنی شکھائیں گے؟ جور جیاز نے پر الح ٹاوالف ہے و ی<del>ا چہ۔</del> دیا کداگروواس کا جواب نفی میں دے گا تو لوگ ناراض ہوجا نمیں گے۔اس افتراف کے نقیار دیا کداگروواس کا جواب نفی میں دے گا تو لوگ ناراض ہوجا نمیں گے۔اس افتراف کے نقیار دیا کدا کرده که . جور جیازخودا پی بی بات کی تر دید پرمجبور ہو گیا اور انصاف سے متعلق وہی بات تسلیم کر لی جی . بور جبیار روب به ای است پر پولس (Polus) بجاطور پر بنها تحاریم ن وونوان ب راضی تھے۔میرے خیال میں ای بات پر پولس (Polus) بجاطور پر بنها تحاریم ن وونوان سبور ہا۔ وام میں پینس گیا ہے۔ میں اس کی ذہانت کا قائل نہیں ہوا جب اس نے بیشلیم کرلیا کہ ناانمانی رواشت کرنا ناانصافی کرنے ہے کہیں زیادہ گھٹیاعمل ہے۔ یہی وہ دلیل متی جس سے آب اے ر۔ زیردام لائے ہیں۔اس کی وجہ میتی اس نے اپنا مانی الضمیر بیان کرنے میں آپ کے ماع ا عساری ہے کام لیا تھا۔ اس کامنھ بند ہو گیا تھا۔ ستراط! یج توسیہ کدا ب جو صدالت کے متاثی را بنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اس وقت خودصداقت کے ایسے مقبول عام اور عامی نظریے کا ہمادا لے رے ہیں جوفطری نہیں بلکمحض رکی ہیں۔عموماً رسم ورواج اورفطرت ایک ووسرے سے تنویز ہوتے۔اس لیے اگر کو کی شخص اپنے مانی الضمیر کے بیان میں انگساری سے کام لیتا ہو وازی ی بات کی تر دید پر مجبور موجاتا ہے اور آپ نے اس طریقے کی افادیت کومحسوں کیااورائی زیر ے کام لیتے ہوئے عیارانہ طور پر جوری دلائل دے رہے تھے آپ سے ایماسوال یو چولاجر ، جواب فطری قانون کےمطابق دینا چاہے تھا۔اور جب وہ فطری دلائل کی جانب آ تا تماز آب ری دلائل کی طرف کھیک جاتے تھے۔ ناانصانی کے مرتکب ہونے اوراسے برداشت کرنے ک بحث کے دوران آپ نے جو دلائل دیے وہی اس کی مثال ہیں۔جب پولس ری طور برگھٹاین کے ارے میں ری باتیں کر رہا تھا آپ فطری دلائل کے زور پراس پر حاوی ہوگئے کیونکہ فطری دلیل کے مطابق ناانصافی برداشت کرنانسبٹا ہؤی رسوائی ہے چونکہ بیا یک عظیم تر گناہ ہے لیکن د کی طور پر برائی کا ارتکاب نسبتا بوی رسوائی ہے۔اس کی وجہ رہے کہ آزاد انسان کے لیے ناانسانی کو برداشت کرنا فطری مل نہیں ہے۔ یہ تو غلاموں کا مقدر ہے۔ جن کے لیے زندگی سے کہیں بجر موت ہے۔ وہ زیاد تیوں کا شکار ہو کر تشد د کا نشانہ بنتا ہے تو دراصل وہ خودا پی یا کی ایے خفی کا

جی ہے اس کو لگا ؤ ہے حفاظت کرنے پر قا درنہیں ہوتا۔اس کی دجہ یہ ہے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوں یاح ہیں جس سے ان کی اور ان کے مفاوات کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ وہ قوی تر اور ایسے اوگوں ہوں۔ کو جوان سے بازی لے جا سکتے ہیں خوف ز دہ کر دیتے ہیں۔ تا کہ وہ ان پر حاوی نہ ہو تکیں۔ وہ یہ سے ہیں کہ بددیانتی نہایت شرمنا کے مل اور ناانصافی ہے۔ یہاں ناانصافی سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ اپنے ہمسابوں سے اپنی احساس کمتری کے علم میں بازی لے جائی جائے۔ میں گمان کرتا ، ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے برابر ہونے پرخوش ہوتے ہیں ۔ای بناپرعام افراد جو کہ اکثریت میں ہں، زیادہ سہولتوں کے حصول کی سعی میں مصروف رہتے ہیں، جسے عام طور پر شرمناک اور غیر . واجب سجھ کرناانصافی کانام دیاجا تا ہے۔حالانکہ فطرت کا خود بیاشارہ ہے کہ بدتر کے مقابلے میں بہتر اور کمزوری کے مقابلے میں قوت کا حصول جائز ہے اور بہت سے طریقوں ہے وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں اور تمام شہروں اورنسلوں میں بھی انصاف اونیٰ پراعلیٰ ع غلبه اوراس سے زیادہ مال و دولت کے حصول سے عبارت ہے۔ بتایئے آخروہ کیا اصول تھا جس رعمل پیرا ہو کر زرزیس (Xerxes) نے ہیلازیر حملہ کیا تھا یا اس کے والدنے ساتھی (Scythians) کے لوگوں پرحملہ کیا تھا (ایس بے شار مثالیں دی جاعتی ہیں) لیکن ہے شک یہی وولوگ ہیں جوفطرت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارے اختر اع کردہ اس مصنوعی قانون کے مطابق نہیں ،اور دوسرے انسانوں پر نافذ کرتے ہیں۔ بہترین اور طاقت ورنو جوانوں کومنتخب کرتے، انھیں آ گے بڑھاتے ہیں اور پالتوشیروں کی طرح انھیں سدھاتے ہیں۔اپنی آ واز ہے انھیں محور کرتے ہیں اور انھیں یہ بتاتے ہیں کہ باہمی مساوات پر ہی قناعت کریں اور جوایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں وہی معزز اور انصاف پیند ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایباہے جے اتنی زیادہ توت حاصل ہے کہ وہ ان پابند یوں کو پھلانگ کران ہے اپنی جان چھڑا لے گا وہ ہمارے ضابطوں، افسون، ٹوٹکوں اور ان تمام قوانین کو یامال کر ڈالے گا جو خلاف فطرت ہیں۔غلام بغاوت کر کے ہمارے حکمران بن جائیں گے اور فطری انصاف کا بول بالا ہوگا اورای جذبے کا اظہار شاعرینڈ ربھی کرتاہے جب وہ کہتاہے کہ:

" قانون ہی فانی اور لا فانی تمام ہستیوں کا بادشاہ ہوتا ہے''۔

وه په جمي کهتا ہے کہ:

''وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پڑھل پیرا ہو کرنہایت شدت سے تشدد کرنا ہے۔ میں نے بیاصول ہراکلس کے کارناموں سے اخذ کیا

مجھےاصل الفاظ یا زہیں لیکن ان کامفہوم یہی تھا کہ بغیراس کے کہ انھیں خرید تایا کوئی اے یہ دے دیتا۔وہ جر یون(Geryon) کے بیل فطری قانون کے مطابق ہا تک کر لے گیا۔ گویا کمزوروں کے بیل اور مال واسباب اس کی ملکیت بن گئے جوطا قتو رتھا۔ بیا یک حقیقت ہے کہ آپ اپنا فلسفه ترک کر کے اعلیٰ حقائق کی طرف جا کراس کی تصدیق کر کتے ہیں۔ستراط بات سے ہے کہ فلسفہ کواگر اعتدال کے ساتھ مناسب عمر میں برتا جائے تو بینہایت شایست عمل ہے لیکن فلیفہ کی افراط حیات انسانی کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ تاہم اگر کوئی اس فن میں کمال رکھتا ہواور بعد میں زندگی مجراس فلفه برعمل پیرار ہتاہے تو وہ بقینی طور پران باتوں سے لاعلم رہتا ہے جے ایک معزز اورشریف شخض کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔اے ریاحی قوانین اور اس زبان اور کیجے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا جے ٹی اورعوای سطح پرانسانوں کے اپنے باہمی روابط کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔عموی لحاظ ہےوہ بی نوع انسان کی مرتوں اور فطرت انسانی سے نابلد ہوتا ہے۔اس قبیل کے لوگ جب ساست یا تجارت کے شعبے میں داخل ہوتے ہیں تو مفتکہ خیز نظر آتے ہیں۔میرے تصور میں وہ سیاست دان نہیں ہے جوفلفہ کے اکھاڑے میں اتر تا ہے۔اور بقول یوری یا کڈز (Euripides)'' جرض جس شعبے میں متاز ہو،ای شعبے میں مرکز نگاہ ہوتا ہاوردن کا بیشتر وقت ای کام میں صرف کرتا ہے"۔ "لكن جس كام ميں وہ كمتر ہوتا ہے اس سے دامن بياتا ہے۔اس كى سكى كرتا ہے اور خودا ي ساتھ جانب دارانہ سلوک کرتے ہوئے اس کے برعکس امور کی تحسین کرتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں وہ اس طرح خودا بنی توصیف کرے گا۔اصل اصول تو یہ ہے کہ انھیں متحد کر دیا جائے۔تعلیم کے ایک جزو کی حیثیت سے فلے نہایت افضل ہے۔ اور نو جوانی میں کسی کے لیے بھی اس کا حصول موجب رسوائی نہیں ہے لیکن جب وہ معمر ہوجائے تو فلفہ برعمل مضحکہ خیز بن جاتا ہے۔ایے فلیفیوں کو میں ویہا ہی سمجھتا ہوں جیسا کہ سی تنلانے والے یا بچوں کی نقل اتارنے والوں کو سمجھتا ہوں \_ مجھےان بچوں پر بڑا پیارآ تاہے جوالی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ کوصاف صاف

علیے ہوئے تلاتے ہیں۔ان کے جملوں میں ایک طرح کا وقار اور روانی ہوتی ایک طرح کا وقار اور روانی ہوتی ایک طرح کا مقارت کی مقارت کا م ر ما د دار در دای بولی ایس کرنقل میلی کرنقل ایس کرنقل کرنقل ایس کرنقل کرنتو کرنتا ک الار کے اور اس کے جب میں کسی کو تنگلتے سنتا ہوں یا بچوں کی نقل اتارتے پی نلامان رنگ جھلتا ہے۔ اس کیے جب میں کسی کو تنگلاتے سنتا ہوں یا بچوں کی نقل اتارتے یں علامہ میں میں ہے۔ پر کھنا ہوں تو اس کی بیر کت مجھے بہت مضحکہ خیز اور غیر انسانی نظر آتی ہے اور جی جا ہتا ہے۔ پر کہنا ہوں تو اس کی بیر کت مجھے بہت مضحکہ خیز اور غیر انسانی نظر آتی ہے اور جی جا ہتا ہے۔ ہے۔۔۔ ہے۔۔۔ ارے جائیں ۔ فلفہ کے طالب علموں کے بارے میں بھی میرے ایسے ہی احساسات اعدرے ارے جا ر است کا بیرمطالعہ مجھے ایسے انسان کے اس کا بیرمطالعہ مجھے ایسے انسان کے ایس کی بیرمطالعہ مجھے ایسے انسان کے ایس کا بیرمطالعہ مجھے ایسے انسان کے ہرا۔ غان ٹان نظر آتا ہے جوصاحبِ کرداراورروش دماغ ہے اور جوفلے فیکونظر انداز کرتا ہے اسے میں . کن<sub>د درجه</sub> کاانسان سمجھتا ہوں جو بھی عالی منش اور نجیب نہیں ہوسکتا لیکن اگر میں بعد کی زندگی میں بھی کیموں کہ وہ فلفہ کی تعلیم کے حصول میں مشغول ہے اور اس نے اے ترک نہیں کیا ہے، تو غلط میں اے زدوکوب کرنا جا ہوں گا۔ لیکن جیسا کہ میں اس نے بل ذکر کر چکا ہوں۔ ایسا آ دی خلواں میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں وہ زن صفت ہوگا۔وہ مصروفیت کے مرکز اور منڈی سے جہاں بقول شاعروہ ممتاز ہوتا ہے بگشٹ فرار ہوجائے گا۔وہ بقیہ زندگی گوشہ گیر ہوکر گز اردے گا اور ا پی تعریف میں مصروف دو تین نو جوان کے ساتھ کا نا پھوی کرتار ہے گا۔لیکن ایک آزادانسان کی طرح بھی کھل کر بات نہیں کرے گا۔سقراط اب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔جو ڈرامے یوری پائڈز کے کردارز متھس (Zethus) کی توجہ کی طرح ہوگی جواس نے ایمفیون (Amphion) ک طرف مبذول کی تھی۔اس کا ذکر میں ابھی ابھی کر چکا ہوں چونکہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہی باتیں کہ ڈالوں جوز تھس نے اینے بھائی ہے ہی تھیں کہ تقراط آپ ان باتوں کی طرف توجیبیں دے رہے جن پرآ بے کو پوری توجہ دینا جا ہے تھی۔اور بیکہ:

''آپ جواتنی یا کیزہ روح کے مالک ہیں اور آپ کے ظاہر میں بچگا نہ پن نمایاں ہے۔آپ نہ کسی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی دلیل یا شبوت \_اور نه ہی کسی اور کی جانب سے زور دارمشور سے دے

\_ یں۔ میرے عزیز سقراط آپ میری ہاتوں کا برانہ منا کیں کیونکہ میں اُٹھیں آپ کی خیرخواہی کے خیال

ے کہدر ہاہوں ۔ آپ اس طرح خود کو نہتا دیکے کرشر مندگی محسول فیک کردہ ہیں۔ جھے ایقت اس مخصے ایت اس مخصے ایت اس م کہ بید حالت صرف آپ بی گی نہیں ہے بلکہ ہم اس مختص کی ہے جو فلسفہ کو بہت ذیادہ آ سے سابانا ہے ۔ فرض کر لیجھے ایک مختص آپ یا آپ جیسے کی دوسر شے مخص کوالیے جرم میں قید کرانا ہے جو آپ ہے سرز دنییں ہوا ہے تو آپ کو بیت لیم کرنا بڑے گا کہ آپ کی سمجھ میں پھونیں آئے گا کہ کیا کہاجائے آپ وہاں چکراجا کمیں گے ، سانس اکھڑجائے گی ایک افظ بھی منھے نہیں نظا گاار جب آپ عدالت میں بیش ہوں گے مدمی خواہ کتنا ہی لا چارا ورکی کام کا نہ ، ووتو اگر دوسرائے موت کا مطالبہ کرے تو آپ کو بیسرائل جائے گی کہ سقراط:

"اييابنركس كام كاجوداتا كونادان بنادع"-

وہ ایسا بے دست و پاکردے کہ وہ نہ تو اپنی ، نہ کی اور کی جان بچا سکے اور حالت میہ وجائے کہ وہ سخت خطرے میں ہو، مال ومتاع چھین رہا ہواوراس کی شہریت ختم ہور بی ہو۔الیے شخص کی میرے خیال میں گوشالی ضروری ہے۔میرے دوست میری بات ما نواور میری بات کی کوئی تر دید نہ کرو۔ ''کاروبار کا فلے شیکھواور دانا ہونے کی شہرت حاصل کرو، لیکن مینازک خیالیاں دومروں کے لیے رہے دؤ'۔خواہ اے ماقت کہا جائے یانا معقولیت۔

'' کیونکہ وہ آپ کواور آپ کے اہل خانہ کو صرف افلاس ہی عطا کریں گے۔'' میں کہوں گا کہ الفاظ کی ہندی کی پُندی نکالنے والوں سے قطع تعلق کرلواور صرف اس شخص کی رلی کر وجود ولت منداور خوشحال ہے۔

اط: کیلی کلس اگر میری روح سونے کی ہوجائے تو کیا میں اس پھر کے حصول پر اظہار مسرت نہ کروں جس پرسونے کورگڑ کر پر کھتے ہیں اور میں اس طرح بہترین سونا پہچان کراھے اپنی روح میں ڈھال اوں گا۔ اور مجھ میں اور پھر میں مکمل مطابقت پیدا ہوجائے تو اسی صورت میں مجھے علم ہوجائے گاکہ میری کیفیت اطمینان بخش ہے۔ اور اب مزید کسی دوسری آنر مالیش کی ضرورت نہیں۔

کیلی: سقراطآپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔

سقراط: میں آپ کو بتا تا ہوں میراخیال ہے کہ مجھے آپ کی شخصیت میں میری مطلوبہ کسوٹی مل گئے ہے۔

سيلي: سمن طرح.

سقراط: کیونگ مجھے یقین ہے کہ میری روح کی قائم کی ہوئی کسی رائے ہے آپ متفق ہوجا کیں گے توجی

ى البيت نبيس ر <u> كان به كيولك وه آ</u>سها كى طرح عالك ودا الألا عام يست بالمسالة به الما يعالم الما الما يعالم الم جن بات الميل كه عند إولالال الله الدين الراق على المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية بولس دونوں اجنبی ہیں لیکن نظمند ہی جیں اورا الاسدور سائن کا رباد کیے وہدور کا ان ایسا ان میں اکسار بہت ہے۔ان کی اکساری کا پیمالم ہے العدنہا ہے کہ موقع سامنے پہلے ایک اور کامردوسراا بی ترویل ایکتا ہے کیا ہا کہ باتھ ہاتھ ہاتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہے ۔ سے بید دونوں محروم میں حالانک دونوں نے نہاہت اللی تعنیم ما میں ان میدا ہو اس اس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ التيفنز کے متعدد باشند بے تعد اِن کریں گے۔آپ ہے ۔ دی ہے۔ ایک ميرا به خيال كيول بي مين به جانبا ول كه لين السالي المالي المالي المالية ئى سانڈر (Tisander)، اينڈرون (Andron) ولد اين مناه المصافحة على المائي (Nausicydes) جس کاتعلق کولارجس (Cholarges) ہے ہے ۔ استعمال کا است ہیں۔آپ جاروں ہی متے جنسیں ایک بارش نے باہم یا محمودہ کے بوٹ ان کی ایک بارش كس حدتك حاصل كيا جائ -اور مجيع معلوم بي كدة ب وب المعلى المجيع اللي رقد المعلى المعلى تعليم حاصل ندكى جائے۔آپاوك زادونانائي كاهات ساكىدور ساء كاد تصرآب كويد خطروتها كركثرت دانال المعوري هوب الناس بالناس الماجي والمارية اب جب كديم ان ربا اول كدا بوى دائ في دعد بي الشائل بالمائي م دوستول كود يا قلا تو مجها جها فاصافوت أل كما كما بسك ل ثاب مد عدي كالمد في فواى ا جذبهموجزن برباآپ كامات كوفى ادراكسارى عددى كاموامدة ال كالجين آپ ل مجھے پہلے ی دادیا تھا جوآ پ کی حالیہ تقریعے پایٹھوٹ کا آئی چا ہے۔ موجودہ مطالب میں تھی۔ صاف صاف اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اگرا پ کو کی گانہ ہے گاہ ہے گائی ہے آؤوہ کا ایسا اوکا شاہدی وولوں نے اچھی طرح بر کا لیادہ کا اور شائع ہونے بر بھٹ کا اخر مرتی درونگا۔ کو کھا ہے کی افتال رائے کی خیاو دیکم کی ہوگی اور درجی انگساری کا فیر ضروری انگیار اور درجی تھے۔ اس اندر ایسان کی

خواہش، کیونکہ آپ میرے دوست ہیں جس کا اعتراف آپ نے کیا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی متفقہ رائے کا مطلب حقیقت کا حصول ہی ہوسکتا ہے۔ کی کلس اس ہے بہتر اور کو تئ تقیق زیم ہوسکتا ہے۔ آ دی کا کر دار کیا ہونا چاہیے، اس کا ثفل کیا ہونا چاہیے اور اس معاطے میں اسے نو جوانی اور پختہ عمر میں کس حد تک جانا چاہیے؟ میں آپ کویہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں اپنے کر دار کے لحاظ سے غلطی کروں گا تو یہ شعوری نہیں ہوگ بلکہ یہ میری لاعلمی ہے ہوگی۔ اس لیے آپ جھے صلاح دینے ہیں ہوئی نہ کریں اور اسے اس وقت میری لاعلمی سے ہوگی۔ اس لیے آپ جھے صلاح دینے ہیں ہوئی نہ کریں اور اسے اس وقت تک جاری رکھیں جب تک میں سینہ کے لوں کہ جھے کس بات پر عمل کرنا ہے اور میں اسے کس طرح کی صلاح کے مطابق علی کر تا ہوا محدوں کریں اور اس کے بعد آپ کی صلاح کے مطابق علی کرتا ہوا نہ دیکھیں تو آپ جھے کو دن اور غی کہیں۔ اور سے جھے لیں کہیں آپ کی مزید ہوایات حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ ذراایک بار پھر سے جھا دیجے کہ آپ کی پیڈر آپ کی مزید ہوایات حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ ذراایک بار پھر سے جھا دیجے کہ آپ کی پیڈر میں مورد نی آ دی کو میر تی حاصل کرنے مال و متاع پر زبردتی قبضہ جمالے۔ بہتر لوگ بدتر لوگوں پر حکمرانی کریں اور شرفا کو اورط لوگوں سے زیادہ و مسائل حاصل ہوں؟ جھے جو بائیں یاد ہیں وہ درست ہیں ناں؟

كىلى: جى بال ميں يې كهدر باتقاراب بھى اس پرقائم ہول-

ستراط: کیا بہتر ہے آ ب کی مرادافضل تر ہے کیونکہ آ ب اس وقت جو پچھ کہہ رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ
رہاتھا۔ کیا آ پ کہہ رہے تھے کہ افضل تر طاقتور تر ہوتا ہے اور یہ بھی کہ کمز ورکوطاقتور کا فرما نبردار ہونا
عیا ہے۔ کیونکہ آ پ نے کہا تھا کہ بڑی ریاستوں کو یہ ق حاصل ہے کہ وہ چھوٹی ریاستوں پر دھاوا
بول دیں کیونکہ وہ افضل اور طاقتور ہیں۔ گویا کہ افضل، بہتر اور طاقتور تینوں کیساں ہیں۔ کیا بہتر کو اس طرح مرح اعلی وافضل کو بیان کیا جا تا ہے۔ کیا وہ نکتہ ہے جس کی میں وضاحت
بیان کیا جاسکتا ہے جس طرح اعلی وافضل کو بیان کیا جا تا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی میں وضاحت
عابتا ہوں کہ کیا افضل، بہتر اور طاقتور تینوں بجنبہ یکساں ہیں یا مختلف؟

کیلی: میں بغیر کسی ابہام کے بیکہتا ہوں کدوہ بکسال ہی ہیں۔

ستراط: اس صورت میں تو اکثریت اس فرد واحد سے فطری طور پر افضل ہے جو بقول آپ کے ان کے خلاف قانون سازی کرتا ہے۔ و کیا جو قانون اکثریت بنائے وہ افضل قانون ہوتاہے؟ و کیا جو قانون اکثریت بنائے وہ افضل قانون ہوتاہے؟

والے بہت بہتر ہوتے ہیں۔

الى: الى ال

یں۔ خلا: چونکہ دہ انصل ہوتے ہیں اس لیے فطری طور پران کے بنائے ہوئے قوا نین اچھے ہوں گے۔

غ الا: الجمي الجمي آب نے كہا تھا كما كثريت كى بيرائے كدمساوات كادومرانام انصاف ب\_اوريہ كة نا انصافى برداشت كرنے سے برتر نا انصافى كا مرتكب مونا برات يمي ب يانيں؟ كىلى بولوجواب دواورانكسارى كوركاوث نه بنے دو۔اكثريت ايبابي سوچتى بے يانبيں؟ ميرى التا ب كرآب اس كا جواب دي ، تاكراكرآب اس عظق مول تو محص آب يص صاحب الرائے كى حمايت سے بہت تقويت ملے گا۔

کلی: جی ہاں اکثریت کی رائے وہی ہے جوآپ بیان کررہے ہیں۔

مراط: الطرح ندصرف رسم ورواج بلك فطرت بهي يرتقدين كرتى بك اانساني برواشت كرف س تہیں برتر ناانصافی کاارتکاب ہاور یہ بھی کے صاوات کادومرانام انصاف ہے۔ گویا آپ نے پہلے جودعویٰ کیا تھاوہ غلط تھااور مجھ پر بیالزام لگایا تھا کہ فطرت اور رحم ورواج باہم متناقض ہیں اور ہوتی ، میں رسم ورواج کی طرف پای جا تاادر جب دلیل رسم ورواج سے متعلق ہوتی او میں فطرت

سة رجوع كرليتا قعا-

شخص فضول کوئی ہے بھی از نبیں آئے گا۔اس عرض سقراط آپ کوشرم نبیں آتی کہ آپ الفاظ پر یں اور در ای سرو جی نظرانداز نیس کرتے۔ آپ کو یا رقیس کر میں آپ سے پہلے گرفت کرتے جی اور ذرای سرو جی نظرانداز نیس کرتے۔ آپ کو یا رقیس کر میں آپ سے پہلے ہے ہے۔ ای کہد چکا ہوں کدافض سے بمری مراد بہتر ہے۔آپ بیگمان کرتے ہیں کد میں بیکوں گا کہ ال مدچ ہوں یہ اللہ موں ادر برقدراد کوں سے جوم کے جن کی بجزان کی جسمانی طاقت اور کوئی افادیت فیس ہے، غلاموں ادر برقدراد کوں سے جوم

الول جلول الفاظ كوقانون كا درجه حاصل موكا؟

قراط: میر فلفی آپ کی سوچ کا یمی انداز ہے؟

ڪيلي: يقييناً۔

ستراط:

کیای کلس میں سوچ رہاتھا کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ہات آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ ای لیے
میں نے اپناسوال و ہرایا تھا کہ افضل کے کہتے ہیں۔ میں آپ کا مفہوم بردی وضاحت معلوم
کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ یقنینا یہ سلیم نہیں کرتے کہ ایک آ دمی سے دوآ دمی بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہ

بھی کہ آپ کے غلام آپ سے بہتر ہیں کیونکہ وہ زیادہ طاقت ور ہیں۔ ای لیے میں ایک بار پر
پوچھوں گا کہ اگر طاقتور بہتر نہیں ہے تو پھر کون ہے۔ عالی جناب میری گزارش ہے کہ آپ اپنی

کیلی: اچھاتو حضور طنز فرمارہے ہیں۔

سقراط: کیلی کلس نہیں بالکل نہیں۔ میں زیتھس (Zethus) کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے توسط ہے ابھی آپ نے میرے متعلق کی طنز پی کلمات ادا کیے تھے۔ چلیے میں نہیں ہوں، اچھا تو بھریہ بتا ہے کہ کیا آپ کا بہتر اور افضل کا اشارہ میری جانب نہیں ہے، تو آپ کے بہتر سمجھتے ہیں۔

کیلی: جوافضل زین ہو۔

سقراط: ۔ آپ کومحسوں نہیں ہوتا کہ آپ خود ہے معنی الفاظ استعال کررہے ہیں یعنی آپ کوئی وضاحت نہیں کررہے ہیں۔ذراا تنابتاد بچے کہا گرآپ کا بہتر اورافضل کامفہوم دانا کی نہیں ہے تو پھر کیاہے؟

كىلى: بورے وثوق ئے كہتا ہول ميرامفہوم ہے كدوانائى ميں بہت آ گے ہے۔

ستراط: اس طرح آپ یہ کہدرہے ہیں کہ ایک دانا شخص ہزاروں نادانوں سے افضل ہوتا ہے اورا سے ان ان کے رہ کہ کہ کہ ایک دانا شخص ہزاروں نادانوں سے افضل ہوتا ہے اور و صاحب پر حکمرانی کاحق حاصل ہے۔ وہ تمام کے تمام اس کی رعیت ہوں گے۔ اور وہ ان سے زیادہ صاحب ثروت ہوگا۔ میرایقین ہے کہ آپ کا بھی مفہوم ہے (آپ بیانہ جھیں کہ میں لفظ پر آپ کی گرفت کرد ہا ہوں۔)۔ کیونکہ آپ کا بیر خیال ہے کہ ایک فرددی ہزار پر بھاری ہوتا ہے؟

کیلی: ج. بال میرایبی مفہوم ہے اور میں ای کوفطری انصاف تصور کرتا ہوں کہ بہتر اور وانا حکر انی کرے اور وہ اونیٰ ہے زیادہ صاحب ثروت ہو۔

ستراط: ذراتو قف يجيادر مجھ بتائي كاس صورت ميس آپ كى رائ كيا موگى كه فرض يجي بم لوگ آج

بعن ہم تمام جمع ہیں اور ہمارے پاس ماکولات اور شروبات کا ایک براؤخمرہ بس طرح تجہا ہیں ، سر ، سر ، سے ملے م س رو المراق المراق من برطرح كافرادين كجوطاقورين ادركجو كزوريم على المراك المرا ؟" ؟ عالم معالم من سب سے زیادہ تجھ دارادر غالباً کجھ سے فری آدر اور کجھ سے کردہ لیب ہے جوغذا کے معالم میں سب سے زیادہ تجھ دارادر غالباً کجھ سے فری آدادر کجھ سے کردہ 

﴾ ويكدوه بهتر ہاں ليے ماكولات ومشروبات شمال كا هدسب نياده ہوگا۔ اپنج بالقيار دلا: جنگدوه بهتر ہے اس ليے ماكولات ومشروبات شمال كا هدسب نياده ہوگا۔ اپنج بالقيار ج ہونے کے سبب وہ اسے مختل میں تقسیم کرنے کا مجاز ہوگا۔لیکن وہ اپنی ذات کے لیےاوروں ہے زياده حسنين حاصل كرے گااورا كروه ايما كرتا ہے تو سزايائ گا۔ ال كا حصد جندافر ادے زياده اور کھافرادے کم ہوگا اورا گر بہترین ہونے کے باوجودوہ کمزور تن ہواتواں کا حسرب سے کم و کا کیل میرے دوست کیا میں ٹھک نبیں کھید ہاہوں۔

کی آپ گوشت ،شراب ،طبیب اور پتانبین کیا کیامبمل با تمی کرد بین بین ان کی بات نیک کر

﴿إِذَ عِلْمَ جِهِورُ فِي الْجِهَا تُوكِيا آب يسلم كرت إن كدوانا برتر بوتا ، جواب اثبات يا في من

-0103 :1

الله: توكيا بهتر بوے مصے كا حقد ارتبيں --

لل: گوشت اورشراب كانبيل-

عُرَافَ مِیراخیال ہے غالبًا چوغوں کا۔ ماہر ترین پارچہ باف کوسب سے بڑا چوغہ بڑی تعداو میں ملے گا اور

وه بهترين ملبوسات ينجاً-

کل: چونه کا ذکر بے معنی ہے۔

مراط: چلیے اے بھی چیوڑ ہے۔ ماہر زین اور بہترین جنت ساز کو جوتے کے معالمے میں فوقیت حاصل مونا جا ہے۔ فاہر ہوں سے بڑے جوتے استعال کرے گا اور اس کے پاس ایسے جوتوں کی

بہت بوی تعداد ہوگا۔

جولوں کا تذکرہ بے منی ہے۔ یہ آپ کیا نسول با عمل کے بیٹھے ہیں۔

عراط: چلئے اگر آپ کا بیمفہوم نہیں ہے تو غالبًا آپ بیکہیں گے کہ مجھ دار، اچھا ہوتا ہے۔ اس لیا امل کا شتکار کو بیجوں کا سب سے بڑا حصہ ملنا چاہیے اور اس کی زمینوں کے لیے دہ بتنا فَقَا عِلَم مِلْمَا عَلَم مِلْمَا لے جائے؟

کیلی: ستراطآپ جوبات جاہتے ہیں، وہی کرتے رہتے ہیں، تبدیل نہیں کرتے۔

سقراط: جي بال كيلي كلس باتول كاموضوع بهي تبديل نهيس كرتا\_

سفراط الماری کا ایک کا آپ ہمیشہ موچیوں ، دھوبیوں ، باور چیوں اور طبیبوں ہی کا ذکر کرتے رہے کیلی : متم ہے دیوتا وُں کی آپ ہمیشہ موچیوں ، دھوبیوں ، باور چیوں اور طبیبوں ہی کا ذکر کرتے رہے ہیں گویاان کا ہماری بحث میں بروائمل دخل ہے۔

یں میں ہے۔ مقراط: بھرآپ مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کون سا آ دی ہے جوافضل اور دانا تر ہونے کے سبب زیادہ ہے کا حقد ارہے۔ آپ نہ تومیری رائے مانتے ہیں نہ خود کو گی رائے دیتے ہیں۔

کیلی: میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اول یہ کہ افضل سے میری مراد نہ تو موجی ہے اور نہ ای بادر بی، باکر میری مراد سمجھ دارسیاست دا نوں سے ہے جوریاست کے انتظامی امور کاعلم رکھتے ہیں ادر نئم ن سمجھ دار ہوتے ہیں بلکہ جی دار بھی اور اپنے منصوبوں برعمل در آمد کی المیت بھی رکھتے ہیں۔ایے نہیں ہوتے کہ طافت کی کی کے سبب ہوش کھو بیٹھتے ہوں۔

سقراط: عالی مرتبت کیلی کلس ذرا توجه فرمایئ گاکه آپ نے مجھ پر جوالزام لگایا ہے۔ بیر االزام ایسے کنا مختلف ہے۔ آپ مجھے ایک بات پر برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک بار آپ نے بیکہا تھا کہ بہتر اور افشل فرد طاقتور تر ہوتا ہے پھر آپ نے کہا کہ وہ دانا تر ہوتا ہے اور اب آپ ایک نئی بات کہدہے ہیں کہ افضل اور بہتر فرد باہمت ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوست میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہی برنہ تا دیں کہ آپ کے بہتر اور افضل قرار دیتے ہیں اور وہ کس طرح بہتر ہوتے ہیں۔

کیلی: میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہتر اور باہمت فردوہ ہے جوریائی امور کی انجام دہی ہے واتف ہو۔ انھیں اپنی ریاست کا فرما نبر دار ہونا چاہیے اور انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی رعایا ہے نبالا صاحب ژوت ہو؟

سقراط: لیکن سوال میہ کہ چاہے وہ فرما نبر دار ہوں یانہ ہوں۔ کیاان کا حصہ سب سے بڑا ہونا چاہے؟

كىلى: آپكامطلبكياب\_

سقراط: میرامطلب بیہ کہ ہر خص خودا پنا حاکم ہوتا ہے کین غالبًا آپ سیجھتے ہیں کہا نے خود پر عمرالاً

ر نے <sub>کی ک</sub>وئی خاص ضرورت نہیں ہے۔اسے صرف دوسروں پڑھم چلاناہے۔ خودا پناها م ہونے ہے آپ کی مراد کیا ہے۔

۔ . سیدهی سادی می بات ہے جبیبا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کواعتدال پسند ہونا جا ہے اور خود کو

قابو میں رکھنا جا ہے اورا پنے بیجان خیز جذبات اور حظ نفسانی کولگام دینا جاہے۔

... خ<sub>وب! کیا</sub>معصومیت ہے۔آپ کا اشارہ ان احمقول کی **ظُر**ف ہے جواعتدال پسندہوتے ہیں۔ عراط: بقیناب جھتے ہیں کدمیری یمی مرادے۔

تراط، بالکل ایسای ہے۔وہ فی الجملہ احمق ہوتے ہیں۔ بھلا بتائے جوانسان کسی کامحکوم ہووہ خوش سے رہ سکتا ہے؟ اس کے برخلاف میں بہا لگ دہل کہتا ہوں کہ جو سیح معنوں میں زندگی گزارتا ہے اے جاہے کہ وہ اپنی ہوس کو جہال تک جی جاہے بڑھالے اور اپنی خواہشات کو یابند نہ کرے۔ برا

بطانه کے؟ اور جب وہ اپن آخری حدود کوچھولے تو اس میں آئی مجھاور حوصلہ ہونا جاہے کہ وہ انھیں خوب دل کھول کر برتے اورا بنی تمام آ رزوؤں اورخواہشوں کی تکمیل کرے۔ میں پورے

ووق ہے کہتا ہوں کہ یمی فطری عدل اور نجابت ہے۔ تاہم بہت ہے ایسے ہیں جواس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔وہ طاقتورکواس لیےالزام دیتے ہیں کہ انھیں اپنی کمزوری پرشرم آتی ہے جے وہ

چھانا جاہتے ہیں۔ای لیے وہ کہتے ہیں کہ بے اعتدالی چے یوچ ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہول کہ

البےلوگ ای فطری شرافت کوغلام بنالیتے ہیں اوراین خواہشات کی تحیل میں ناکامی کے باعث

ا بنی بزدلی کے نتیج میں اعتدال اور انصاف کے ترانے گاتے ہیں۔ دیکھیے ناں اگر کوئی فرد واقعتاً کی بادشاہ کا فرزندہے یا فطری طور براس لائق ہے کہ کوئی مملکت یا جابرانہ فرمازوائی حاصل

کرئے اس کے لیےاعتدال بیندی ہے بدتر اور گھٹیااور کیا چیز ہوسکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کیاوہ مخض

جے ہر نتمت حاصل ہوا دراس کوروک ٹوک کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ روایات ، ہوشمندی اور دوسرول

كرائك كا تابع موسكتا ہے؟ اس بے جارے كى حالت يقيناً قابل رحم موكى جورياست كا حكران

ہونے کے باوجودا پی عدالت گسری اوراعتدال ببندی کی شہرت کے سبب، وہ اپنے دشمنوں سے

زیادہ حصدایے دوستوں کونہیں دے سکتا نہیں ستراط ایسانہیں ہوسکتا۔ آپ کوحق کا علمدار ہونے کا

دعویٰ ہے۔ حق بیہ ہے کہ عیش وعشرت، بے اعتدالی اور بے لگامی اس صورت میں خو لی اور سرت

اللہ جب ان کے لیے وسائل دستیاب ہوں۔ باتی تمام باتیں محض نمایش، ہیں، خلاف فطرت

سودابازی لوگوں کی یاوہ گوئی ہے جس کی کوئی فقدرو قیمت نہیں ہے۔

عراط: کیل کلس آپ کی دلیلوں کے انداز میں ایک طرح کی شریفاند آ زادی اور جراُت ہے کیونکہ آپ جو

کہدر ہے ہیں وہی بات تمام دنیا سوچتی ہے لیکن اسے زبان پرنہیں لاتی ۔ میری التماس ہے آپ

اسے سنجال کر رکھیں تا آئکہ حیات انسانی کا حقیقی ضابطہ ظاہر ہموجائے ۔ اچھا جھے بیہ بتا ہے کہ آپ

یہ کہتے ہیں یانہیں کہتے کہ صحیح خطوط پر تربیت کے لیے انسان کے شہوانی جذبات پرکوئی قدغن نہیں

ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انھیں پوری طرح پر دوان چڑھنے دیں اور کی نہ کسی طرح انھیں
اطمینان بخش طریقے سے برتیں کہ یہی نیکی ہے؟

كىلى: جى ميس، يې كېتابول-

سقراط:

ستراط: گویاجوکسی شے کے تمنائی نہ ہوں وہ صحیح معنوں میں خوش وخرم نہیں ہوتے؟

کیلی: بالکل نہیں در ندمُر دے اور پھرسب سے زیادہ خوش مانے جائیں گے۔

کین یقینا آپ کی دائے کے مطابق زندگی ایک عذاب ہے۔ بجھے یقین ہے کہ یوری پاکڈز نے چی کہا تھا کہ '' کے جرکہ زندگی موت ہواور موت زندگی'' کیا پتا ہم لوگ فی الحقیقت مردہ ہی ہوں۔ بیس نے ایک فلسفی کو یہ کہتے سنا ہے کہاں لیحے ہم واقعی مرچکے ہیں اور ہمارے جسم ہی ہماری قبر ہیں اور روح کا وہ جزو جوخواہشات کا مرکز ہے ہمارے الفاظ ہی اسے اچھال رہے ہیں اور اے بھی اچھا لیے اور اسے بھی اچھا لیے ہیں۔ غالبًا سلی (Sicilian) کے کسی اسے بھی اچھا لیے ہیں اور کھی نیچ گراتے ہیں۔ غالبًا سلی (Sicilian) یا اطالیہ (Italian) کے کسی صاحب تد ہیرانسان نے الفاظ سے کھیلتے ہوئے ایک کہائی بئی جس میں اس نے روح کو اس کی فطری زود یقینی اور حیلہ جوئی کے پیش نظرایک شق کہا اور بیخبر کولاعلم اور پیٹ کا ہلکا اور لاعلم کی روح کا وہ حصہ جس میں خواہشات رہتی ہیں وہ شہوت پر تی اور نفس پر تی کا خانہ ہوتا ہے۔ اس نے اسے ایک ایسے جہاز سے تشبیہ دی ہے جس میں سوراخ ہی سوراخ ہوں کیونکہ وہ بھی سیر نہیں ہوسکتا کیا موجود تمام روحیں جوان اشخاص کی ہوتی ہیں جو بے خبر رازاگل دینے والے ہوتے ہیں، نہایت میں موجود تمام روحیں جوان اشخاص کی ہوتی ہیں جو بے خبر رازاگل دینے والے ہوتے ہیں، نہایت ختہ سال اور دکھی ہوتے ہیں۔ وہ الیے برتن میں چھلنی سے بانی ڈالتی رہتی ہیں جس میں خورسوراخ ہوت ہیں۔ جو الی میرے خبر نے بھی جو الے ہوتے ہیں۔ وہ الیے برتن میں چھلنی سے بانی ڈالتی رہتی ہیں جس میں خورسوراخ ہوتے ہیں۔ چھلنی جیسا کہ میرے مخر نے جھلے بتایا ہے، روح ہوا ہوا ہے۔ وہ کر ور حافظ اور جو دہ العام فرد کی روح ہے جو اس کی طرح سرتا پا سوراخوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کر ور حافظ اور

ایمان نہ ہونے کے سبب نفس پرست ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ خیالات انو کھے محسوں ہوں لیکن یہ اس اصول کو ظاہر کرتے ہیں جے میں اگر ممکن ہوا تو آپ کو ذہن شین کرانے کی کوشش کروں گا۔ ہو کتا ہے آپ اپنی رائے بدل کر غیر معتدل اور غیر تسکین بخش زندگی کی بجائے ایک منظم اور تسکین بخش زندگی کا انتخاب کریں ، جس میں روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت ہو۔ کیا میری بخش زندگی کا انتخاب کریں ، جس میں روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت ہو۔ کیا میری بنت کا آپ پرکوئی اثر ہوا ہے اور کیا آپ اس رائے کے قائل ہور ہے ہیں کہ منظم افراد غیر معتدل بات کا آپ پرکوئی اثر ہوا ہے اور کیا آپ اس رائے کے قائل ہور ہے ہیں کہ منظم افراد غیر معتدل بازود ہوئی ہوتے ہیں۔ یا میں آپ کو قائل نہیں کرسکا ہوں اور خواہ میں آپ کو کتنی ہی بازود ہوئی آپ پھر بھی اپنی رائے پرڈ ٹے رہیں گے؟

ے۔ کل: سٹراط مؤ خرالذ کر بات ہی حقیقت سے قریب تر ہے۔

ں خلا: بہتر، میں آپ کے لیے ایک اور تصویر کشی کرتا ہوں جس کا تعلق بھی ای مکتبہ فکر ہے ہے میں آپ ہے التماس کرتا ہوں کہ بیضرور سوچیں کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے آپ کس حد تک معتدل اور غیرمعتدل زندگیوں کی واستان مجھیں گے۔ دوشخص ہیں دونوں کے پاس لکڑی کے متعدد سے ہیں سب پیلے لبالب بھرے ہوئے ہیں ایک میں شراب ہے، دوسرے میں شہدے، تیم ہے میں دودھ ہےاور دوسرول میں دیگر سیال ہیں اور جن چشمول سے انھیں بھرا جاتا ہےان کی تعداد مختراور محدود ہے اوراس کے حصول کے لیے اسے بڑی محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے لیکن جب اس کے پیمے پُر ہوجاتے ہیں تو وہ فارغ ہوجا تا ہے۔اے کوئی فکرنہیں ہوتی ،کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دوسرا شخص بھی ای طرح چشموں تک پہنچ سکتا ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ اس کے لیے اے محنت کرنا پڑے گی ۔لیکن اس کے برتن رہنے والے اور ٹوٹے کچھوٹے ہیں اور وہ دن رات انھیں بھرتاہی رہتا ہے اورا گروہ ذرا بھی تو قف کرتا ہے۔ تو وہ دردوکرب میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ یہی ان کا انداز حیات ہے۔ کمیا اب بھی آ یے کہبیں گے کہ بے اعتدال فرد کی زندگی اعتدال پند کی زندگ سے زیادہ پُرمسرت ہوتی ہے؟ کیامیں آپ کوقائل نہ کرسکا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے؟ سقراطاً پ مجھے قائل نہیں کر سکے کیونکہ جومطمئن ہو چکا ہے۔اس کے لیےخوشی مےمعنی ہوگی اور ئى،جىياكەيىل كهەچكا بول،ايك پقركى زندگى بوگى۔وە جوايك بارمطمئن بوجائے تونەخۇش بو گائیمکین - کیونکہ مسرت کا انحصار ذوق وشوق کے افراط پر ہوتا ہے۔

الله مین آپ بھرے برتن میں جتنا بھی سیال ڈالیس کے وہ ضائع ہوگا۔اس کے سوراخ اسنے بڑے

ہوں گے کہ سارا سیال ان سے بآسانی گرجائے گا۔

ڪيلي: يفيينا۔

ستراط: جس زندگی کی آپ تصویر کشی کررہے ہیں وہ کسی مردہ مخف کی زندگی نہیں ہے بلکہ حریص شخص کی مقدم کے زندگی نہیں ہے بلکہ حریص شخص کی زندگی نہیں ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ بھوک محسوس کرے اور شکم پُری کرتارہے گا؟

كىلى: جى ہاں۔

ستراط: ووياس محسوس كراور يتيا چلاجائ؟

کیلی: جی ہاں میں یہی کہدرہا ہوں اس کی تمام خواہش اور شوق موجو در ہیں اور وہ ان کی تکمیل کر کے خوش ہوتارہے گا۔

ستراط: بہت ہی اعلیٰ بات کی ہے جس طرح آغاز کیا ہے جاری رکھے۔کوئی شرم و حجاب مانع نہ ہو۔ مجھے بھی چارا ہے کہ کیا آپ خارش کرنے اور اپنی جلد چاہے کہ کیا آپ خارش کرنے اور اپنی جلد کرید نے کہ کیا آپ خارش کرنے اور اپنی جلد کرید نے کے ممل کو بشر طیکہ آپ کو بیشدت ہے بے چین کردیتی ہوں تمام زندگی صرف اس لیے جاری رکھیں گے کہ آپ کواس سے خوشی ہوتی ہے۔

كىلى: سقراطآپ بۇے بى عجيب انسان بين آپ تومنجھے ہوئے مجمع گير بيں۔

ستراط: کیلی کلس اسی بنیاد پر میں نے پولس اور جار جیاز کواس وقت تک کے لیے خوف زدہ کر دیا جب تک انھوں نے وہ کہ نہیں دیا جو آھیں کہنا جا ہے تھا۔ لیکن آپ نہ تو تکلف کریں گے اور نہ ہی خوف زدہ ہوں گے کیونکہ آپ بڑے حوصلہ مند ہیں۔اب ذرا میرے سوال کا جواب دیجیے۔

کیلی: میراجواب ہے تھجانے والابھی مزے سے زندگی گزارتا ہے۔

سقراط: مزے ہے گزارتا ہے تو خوثی بھی حاصل کرتا ہوگا۔

كىلى: اس مىس كياشك ب-

راط: اس وقت کیا ہوگا جب تھجلی صرف سرتک ہی محدود نہ رہے؟ کیا سوال کو جاری رکھوں؟ کیلی کل اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ اس صورت میں کیا جواب دیں گے۔ جب حالات کا دباؤ آپ پر پڑے، خصوصاً آخری چارہ کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ مفعول مرد کی زندگ اذیت ناک، غلیظ اور شکتہ حال نہیں ہوتی یا آپ یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ اگر اضیں جووہ چاہتے ہیں ماتار ہے تو بھی خوش وخرم رہتے ہیں۔

راط آپ کوشر مہیں آتی کہ آپ ایسے موضوعات کوزیر بحث لارہے ہیں۔ بنراط آپ کوشر مہیں آتی کہ آپ ایسے موضوعات کوزیر بحث لارہے ہیں۔ عراق ہ کی سے اچھے دوست میں ایسے موضوعات کو متعارف کرتا ہوں یا وہ جو غیر مشروط طور پرید دیوی کرتا مراط ہے جسمی طریقے ہے بھی لطف حاصل ہواور وہ بھی جسمی م ببر ۔ بہرے کی طریقے ہے بھی لطف حاصل ہوا در وہ بھی جواچھی پُری مسرت میں تمیز نبیں کرتا، ہے کہ جے کھا ے۔ اور نوش وخرم رہتا ہے؟ تاہم میں آپ سے پھر پوچھوں گا کد کیا آپ کہتے ہیں کد سرت اور خولی ۔ رونوں ایک ہی ہیں یا کیا ایس بھی مسرت ہوتی ہے جوخو لی نہ شار ہو؟ ھیے اپی بات پر جھر ہے ہوئے میں کہتا ہوں کدوہ دونوں ایک ہی ہیں۔ میے اپنی بات پر جھے رہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پ ہا۔ کیا کلس آپ ہمارے اصل باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اگر آپ اپنی اصلی رائے کے برخلاف با تیں کریں گے تو آپ تلاش حق میں قابل اطمینان ہمراہی نہیں ہو گئے۔ رائے کے برخلاف با كلى: سرّاط آخر كيول؟ آپ بھى تو يہى چھ كررہے ہيں۔ ، عزالا: بوق ہم دونوں ہی غلط کام کررہے ہیں۔ پھر بھی میرے دوست میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ذراغور کریں کہ کیا مسرت خواہ کی بھی ذریعے سے حاصل ہو، ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے۔ کونکہ اگر بات ہے ہے تو اس کا انجام نہایت ہی ناخوشگوار ہوگا۔ جس بدخری کاعلم ہمیں پہلے ہی عاصل ہوچکا ہے وہ اور اس جیسی بے شار برائیاں رونما ہوں گا۔ كلى: سراط يرف آب بى كى دائے -الا: على برائ كياجو كه آب كهدر بين ال يرجيد كات قائم بين؟ مِن قائم ہوں۔ گویاآپ واقعی شجیدہ ہیں۔ چلیے بحث کوآ گے بڑھاتے ہیں۔ اگرآ ب بحث آ گے بوھانے پر رضا مند ہیں تو میرے لیے اس سوال کا تعین کرو بچے۔میراخیال ب كوئى شاكى ب جي آپ علم كتي بينd - <del>-</del> - C. مراف ادرکیاآپ نے ابھی ابھی پنہیں کہاتھا کیلم کے لیے ہمت درکارہے۔

ادرآ پ نے بیجی کہاتھا کیلم اور ہمت دوعلیجد علیجد ہ شے ہیں جوایک دوسرے سے مختلف ہیں؟

:6 يقينا كهاتمابه

کیا آپ بیجی بتا کمیں کے کہ سرت اور علم ایک بی بیں یانبیں؟ :612

ا ہے تنظمند آ وی دونوں ایک نہیں ہیں۔ حمل:

کیا آپ بیکیں مے کد ہمت اور سرت میں فرق ہوتا ہے۔ 14/2

حملي:

یقیتا۔ کیلی کلس چلیے ہمیں یہ یا در کھنا ہوگا کہ امتیاز کرنے والے کہتے ہیں کہ سرت اور نیکی دونوں ایک ہی خراط: ہیں کیکن علم اور ہمت باہم ایک دوسرے سے اور ٹیکی ہے بھی مختلف ہیں۔

یں۔ اچھا پہ بتا ہے کہ فاکسٹن (Poxton) کاستراط کیا کہتا ہے۔کیادہ اسے تسلیم کرتا ہے پانیں۔ ملى:

، پیدید. ووتسلیم بیس کرتا جب حقیقت کھلے گی تو کیلی کلس بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ میراخیال ہے آپ میابات سراط: مان لیں گے کہ خوش قسمتی اور بدشمتی ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں؟

کلی:

اگروہ ایک دوسرے کی ضد ہیں توصحت اور بیاری کی طرح ، ایک آئے گا تو دوسرار خصت ہوجائے گا \_ کوئی بھی فر دان دونوں حالتوں میں ایک ساتھ مبتلانہیں رہ سکتا \_ دونوں حالتیں بیک وقت اس میں نہیں ہوں گی۔اس میں ایک ندایک حالت ضرور موجو درہے گی۔

كىلى: آپكه كيارې ين-

سمی بھی جسمانی مرض کی مثال لے لیجے۔ کسی کی آئکھ میں مرض ہے جے آشوبے چٹم کہتے ہیں۔

كىلى: جى بال-

لیکن به توممکن نبیس که بیک وقت اس کی آئکھ صحت مند بھی ہوا در بیار بھی۔ سقراط:

> اییاہوہی نہیں سکتا۔ مسلى:

اور جب اس نے آشوب چٹم سے نجات حاصل کرلی۔ تو کیا وہ آنکھوں کی صحت ہے بھی ہاتھ وہو ستراط: بیٹا۔ کیا انجام کاریہ ہوگا، کہ وہ صحت اور بیاری ہردو سے چھٹکارایائے گا؟

> كىلى: يقىنانېيں ـ

بهامرانو کھا بھی ہوگا اور غیرمعقول بھی۔ ستراط:

> كىلى: بهت زياده به



مبراخیال ہے کہ وہ دونوں سے متاثر ہوتا ہے اور باری باری ان سے چھٹکارا پاتا ہے۔ :612 ىلى: ای طرح اس میں قوت اور کمزوری دونوں موجود ہوسکتی ہیں۔ يراط: -U/C. اوراس طرح وه باری باری قوت اور کمزوری کا شکار موسکتا ہے۔ يراط: سلى: . تیزی اورستی کا بھی؟ يتراط: كىلى: ییا وه نیکی اورمسرت اوراسی طرح باری باری ان کی ضدیعنی بدی اور کرب کا حامل ہوسکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا ہے۔ يقينا ہوسكتا ہے۔ كىلى: اگر کوئی ایسی شے ہے جوالیک فردمیں بیک وقت موجود بھی ہوسکتی ہے اور نہیں بھی ، تو ظاہر ہے کہ وہ سقراط: نیکی اور بدی نہیں ہو علی \_ کیا ہم اس بات پر منفق ہیں؟ برائے مہر بانی سوچ کر جواب دیجے گا۔ كىلى: مجھےآپےاتفاق ہے۔ آ ہے ہم اپنی گزشتہ تسلیم شدہ باتوں کی طرف مراجعت کریں۔ بھوک یعنی صرف بھوک کی حالت ىقراط: خوشگوار ہوتی ہے یا تکلیف دہ۔آپ نے کیا کہا تھا؟ كىلى: میں نے کہا تھا تکلیف دہ لیکن بھوک کی حالت میں کھانا بہت ہی احصامحسوں ہوتا ہے۔ سقراط: میں جانتا ہوں لیکن بھوک تو تکلیف دہ ہوتی ہے ناں۔ کیا میں صحیح نہیں کہ رہا ہوں؟ كىلى: جي آپ سيح کهدر بيں۔ سقراط: پیا<sup>س بھی</sup> اذیت ناک ہوتی ہے۔ كىلى: جي ٻال بہت زياده۔ کیا ضروری ہے کہ میں مزید مثالیں پیش کروں یا آپ ہے مانتے ہیں کہ تمام خواہشات تکلیف وہ ىقراط: ہوتی ہیں؟ كىلى: میں تشکیم کرتا ہوں اس لیے مزید مثالوں کی ضرورت نہیں ہے۔

100 Part 1 برد فرب،آپ باتومالی کے کہ بیاس کی صورت ایس شروب بیا سے سے ساسل اولی ہے۔ 117 J. -415 اور آپ کے جو جمل اوا کہا ہے اس میں الملا بیاس تکلیف کی نظائد ای کرنا ہے۔ 1117 3 -U/J. اور لللای نا سے سرے اور صابحت ہوری ہولے کا اطمینان ملاہر ہوتا ہے۔ 11/2 :40 -U/V. -4-21 :117 1 -UZnely-Ty :117 10 -U/13. اور آکاف شی او تے ای :617 ميل: -U/3. اس سے کیا نتیج اخذ کیا جاسکتا ہے۔ یک کہ جب آپ بیا کہ پیاسا ہونے کے بعد آپ مشروب پینتے ہیں تو سرت اور لکایف ہیک وفت واقع ہوتے ہیں؟ دولوں حالتیں ایک ساتھ ہی وارزمیس موتیس؟ اورایک بی عضو کومتا ترکرنی بین بخواه وه روحانی مویا جسمانی؟ کون ساعضومتا ثر ہوتا ہے۔اس کی کوئی خاص اہمیت فہیں ہے۔ کیابیہ بات درست نہیں ہے؟ ىلى: آب نے بیامی کہا تھا کہ کوئی ایک خض بیک وفت خوش بخت اور بد بخت نہیں ہوسکتا؟ ستراط: کیلی: تی بیں نے کہاتھا۔ لکین آپ نے سلیم کیا تھا کہ جب وہ اذبت میں ہواؤ اسے مسرت بھی مل سکتی ہے؟ -قراط: سميلي: بات صاف ہے۔ پھر تو مسرت وہی نہ ہوئی جوخوش بختی ہے یا 'لکایف وہی ہے جو بد بختی ہے۔ تو کیااس کا مطلب یہ ستراط:

نہیں ہوا کہ نیکی وہی ہے جوسرت ہے؟

سقراط کاش جھے معلوم ہوجا تا کہ آپ کی اس نعرہ بازی کا مطلب کیا ہے۔

Scanned with CamScanner

كىلى:

سیلیکلس آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن انجان ہونے کا بہانہ کررہ ہیں۔ بزاط:

مراط: پیربتایے کوئی شخص جب مشروب پی لیتا ہے تواس کی تکلیف بھی فتم ہوجاتی ہے اورخوشی بھی۔

كلي: ميرى مجھ مين نبيس آتاك آپ كهدكيار بين؟

یں ہارجیاز: نہیں نہیں کیلی کلس آپ جواب دیں۔ہارے ہی لیے دیں۔ہم بحث کواس کے انجام تک سننا چاہتے ہیں۔

کبی: جارجیاز بحث جاری رہے گی میں تو صرف سقراط کوان کی بیچ پوچ با توں پرٹو کتا ہوں جس کے وہ عادی ہیں۔وہ ہمیشہایے سوالات پر بحث کرتے ہیں جونضول اور پوچ ہوتے ہیں۔

ہار جیاز: کیافرق پڑتا ہے کیلی کلس آپ کی حیثیت پرتو آ پنج نہیں آتی ۔سقراط کواپنے انداز سے بحث کرنے دیجیے۔

كلى: مُحك إستراطا بايخ جمول جهول جهول فضول موالات يوجه جارجياز أنهين سنناج يت بين-

عزاط: کیلی کلس مجھے آپ پررشک آتا ہے۔ آپ کو پہلے اعلیٰ رموز واسرارے آشنا کرایا گیا، بعد میں آپ کو اور اس کی اجازت نہیں تھی۔ چھوڑ ہے اس آپ کو ادخیال تھا کہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ چھوڑ ہے اس بات کو آپ کے اپنی بحث کی طرف پلٹیں۔ کیا کوئی انسان پیاس اور مشروب پینے کی مسرت ہے بیک

وتت جِه عُكارانهين يا تا؟

کلی: درست ہے۔

ستراط: اگراہے بھوک لگ رہی ہے یا کوئی اورخواہش ستارہی ہے تو کیااے خواہش اور مسرت ہے بیک وقت نجات حاصل نہیں ہوتی ؟

کیلی: بالکل صحیح ہے۔

ستراط: گویاس کے لیے در داور خوشی کا ایک ہی ساتھ خاتمہ ہوتا ہے۔

كىلى: جى بال۔

سرّاط: کیکن وہ ایک ہی وقت میں نیکی اور بدی ہے دست بردار نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے تشکیم کیا تھا۔ آپ اب بھی اس پر قائم ہیں۔ کیلی: بی ہاں میں قائم ہوں کیکن اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ستراط: پیر کیابات ہوئی، میرے دوست نتیجہ بید نکلتا ہے کہ نیکی وہی شے ہے جومسرت ہے یا بدی و لی ہی ہے جیسی اذیت ۔ ہاں بیضرور ہے کہ در داور خوشی کا خاتمہ ساتھ ہوتا ہے لیکن نیکی اور بدی کانہیں \_ کیونکہ بید دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ اس صورت میں بھلامسرت، در دکی طرح

کا ہیں۔ یوند یہ دووں بیٹ دو رہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس بات پر کسی ایے زاویہ ہے الکیف بدی جیسی کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس بات پر کسی ایے زاویہ ہے غور کریں ۔ جس پرمیرے خیال میں آپ نے بحث کے آغاز میں کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ جب

مور ریں یہ ل چریرے میں میں ہے۔ آپ نے ان کی نشاندہی کی تھی۔ میر بتائے کیا نیکی صرف اس لیے نیکی نہیں ہے کہ اس میں نیکی کی

. خوبیاں موجود ہیں، جس طرح حسین وہی ہے جس میں حسن موجود ہو۔

سلي: جي ٻال-

۔ سقراط: کیا آپ احمقوں اور بز دلوں کو اچھا آ دمی سجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی پچھ دیر قبل آپ نے کہا تھا کہ جرأت منداور داناافراد نیک ہوتے ہیں ۔ کیا آپ سے بات ابنہیں کہیں گے؟

ڪيلي: يقيناً۔

سقراط: کیاآپ نے کسی احمق بچے کوخوشیاں مناتے نہیں دیکھا؟

کیلی: جی دیکھاہے۔

سقراط: اوراحتی آ دی کو بھی؟

كيل: جي يقيناليكن آپكامقعدكيا ہے؟

سقراط: كوكى خاص نهين آپ صرف اس كاجواب عنايت فرما كيل-

کیلی: جی میں نے جواب دے دیا ہے۔

سقراط: آپنے کسی معقول آ دمی کوخوشیاں مناتے اورممگین ہوتے دیکھاہے؟

کیلی: جی ہاں دیکھاہے۔

سقراط: اچھامیہ بتائے کہ دانشمندزیادہ خوش اور ممگین ہوتا ہے یا احمق؟

کیلی: دونوں ہی برابر ہوتے ہیں،اس شمن میں میری یہی رائے ہے۔

سقراط: چلیے بہت ہوگیااب بیبتائے کہ آپ نے کسی بزول کو جنگ کرتے ویکھاہے؟

كىلى: يقين ئېيں كہيكتا۔

بھی بتا ہے دشمن کی پسپائی پر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے بردل کو یا بہادر کو؟

میں کہ سکتا ہوں کہ دونوں کی اکثریت کو، بہر حال دونوں بکساں ہی خوشی مناتے ہیں۔

ملی: میں ہمت ہوں مدروں میں ہوت کے اس است میں ہاکہ بہت بہادر بھی خوشی مناتے ہیں۔
مزاما:

الى بىت برەردەك-

براط: اوراحق بھی،جیسا کہ دکھائی دیتاہے؟

مي<sub>ن:</sub> بي ال

:612

منظن تو کیادشن کی آمد پر صرف بر دلول کونی صدمه پنچاہے یا بہا درول کو بھی؟

كلي. دونون بى كوصدمه پېنچا ب-

سرالا: كيادونولكوبرابرصدمه پنچاب

كلى: ميراخيال كريزولول كونستازياده صدمهوتا -

مزالا: کیانص وشمن کے جانے پرزیادہ سرت نہیں ہوتی؟

كلى: يمكن موسكتا ب-

یں ۔ سراط: تو کیااحت، دانشمنداور برزدل و بہادر، آپ کے قول کے مطابق میساں طور پرخوش اور ممکنین ہوتے ہیں یا کیااحمق کودانشمندوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟

كلى: بىلاب-

سرّاط: کیکن دانااور بهادر، نیک اوراحمق، بزدل اور برے ہوتے ہیں۔

كلى: بىلا-

سرّاط: اس طرح کویا نیک اور بد دونوں کوتقریبا تقریباً کیساں ہی خوشی اور رنج ہوتا ہے۔

كل: بىلاب

سراط: توکیانیک اور ایے جواجھے بھی اور برے بھی ایک ہی معیار کے ہوتے ہیں یا کیانیکی اور برائی دونوں میں برے آدی کا پلہ بھاری ہوتا ہے؟ (یعنی زیادہ مسرت اور رنج کے حصول میں)

کلی: مجھے کھ پانہیں کہ آپ کیا کہدہ ہیں؟

سراط: بھلا یہ کیابات ہوئی! آپ کو یادنہیں کہ آپ نے کہاتھا کہ نیک اس لیے نیک ہے کہ نیکی اس میں شاط: بھل ہے، بداس لیے کہ بدی اس میں شامل ہے۔ مزید یہ بھی کہ خوشیاں نیکی نہیں اور رنج

بدی قبیس -

کیلی: مجھےیادہ۔

ستراط: لو کیا پیغوشیاں یا نکیاں ان میں موجو ذہیں ہو تھی جوخوشیاں مناتے ہیں واگر مناتے ہیں؟

ڪيلي: يقييناً۔

ستراط: اس طرح گویاد واس وقت خوشیال مناتے ہیں جب ان میں نیکی موجود ہوتی ہے۔

كلى: جيال-

سراط: اورجوتکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، بدی یاری ان کے شامل حال ہوتے ہیں۔

كلى: جي بال

ستراط: نوکیاآپ پربھی کہیں گے کہ بدی صرف اس لیے بدی ہے کداس میں بدی موجود ہوتی ہے۔

کیلی: میں کہوں گا۔

ستراط: کینی جوخوشی مناتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں اور جوغم میں میتلا ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔

كىلى: جىبال-

سقراط: نیکی اور بدی کی مقدار سرت اور درنج کی مقدار کے لحاظ سے برلتی رہے گی۔

كيلى: جيهال-

ہتراط: کیادانش منداوراحق، بہادراور بردل ایک بی مقدار میں خوشی اور رنج میں مبتلا ہوتے ہیں یا آپ سیکییں گے بردل کے یہاں بیہ مقدار زیادہ ہوتی ہے۔

كىلى: مىں كبول كاكر بردل كے يبال اس كى مقدارزياد و بوتى ب\_

ستراط: چلیے آپ ذرا ہماری تعلیم شدہ باتوں سے نتیجہ اخذ کرنے میں میرا ہاتھ بٹا کیں۔ کیونکہ داناؤں کے قول کے مطابق انچھی بات کا دو تین بارد ہرانااوراس پر نظر ڈالنا بہتر ہوتا ہے۔ کیا ہم دانشمنداور

بہادرآ دی کونیک قراردیے ہیں؟

كىلى: بىهاں۔

سقراط: احمق ادر بزدل کو براسجھتے ہیں۔

كىلى: يقىنار

سقراط: جےخوثی میسر ہوتی ہے وہ نیک ہے۔

بی ای ای بی بی ای ایک براها: جی رنج بوده برا ہے۔

مل يقيناً-

نیک اور بددونوں ہی کوخوشی بھی میسر ہے اور رنج بھی لیکن غالبًا برے آ دمی کورنج زیادہ ہوتا ہے۔

ر بي جي ال

عزاط:

کی کلس افسوں ہے آپ کتنے نا انصاف ہیں ۔ آپ مجھے کر میرے ساتھ ایباسلوک کر

رہے ہیں کہ میں بھی ایک بات کہتا ہوں بھی دوسری ۔ گویا آپ مجھے فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے

ہیں باوجود یکہ میں نے شروع ہے ہی ہے مان لیا تھا کہ آپ میرے دوست ہیں اور اگر آپ میری

مدد پر آتے تو اس طرح فریب تو نہ دیتے ۔ لیکن میں و کیور ہا ہوں کہ مجھے غلطی ہوئی ہے اور آب

مجھے قدیم محاور ہے کے مطابق جو کچھ سر پڑا ہے، نبھا نا ہی پڑے گا اور آپ سے حتی المقدور استفادہ

کرلوں ۔ چلیے جہاں تک آپ کی بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ میرے خیال میں یہی ہے کہ

چند مسر تیں انجھی ہوتی ہیں اور چند کری ؟

عراط: مفیراحچی ہوتی ہیں اور مُضر بُری۔

کلی: بے فک۔

سرالا: مفیدوہ ہوتی ہیں جن ہے کچھ نہ کچھا چھائی اورمضر وہ جن ہے کوئی نہ کوئی برائی حاصل ہوتی ہے۔

لى: بىلاب

ستراط: مثال کے طور پر کھانے پینے کی مسرتوں کو لیے ہیں ابھی ہم نے ان کا ہی ذکر کیا تھا۔ آپ کا خیال ہے کہ ایسی خوشی جس مے صحت یا کسی اور جسمانی خوبی کوفروغ حاصل ہوتا ہے۔ اچھی ہوتی ہے اور اس کی ضد بری۔

ڪيلي: يقيناً۔

سقراط: ای طرح ایتھے درد بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔

کیل: اس میں کیا شک ہے۔

سقراط: کیاجارے لیے بیضروری نہیں ہے کہ ہم اچھے یابرے دروہی کا انتخاب کریں؟

کیلی: کیونہیں۔

سقراط: لیکن برے کا نتخاب نہ کریں۔

کیلی: ظاہرہے۔

ستراط: کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پولس اور میں اس بات برمتفق ہوئے تھے کہ ہمارے تمام عمل نیکی کے حصول ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا آپ بھی ہمارے ساتھاس بات پراتفاق کریں گے کہ نیکی ہی ہمارے تمام عمل کی عایت ہے۔ اور ہمارے تمام عمل نیک مقصد کے تحت ہونا چاہیں۔ نہ کہ نیک مقصد کے تحت ہونا چاہیں۔ نہ کہ نیک مقصد ہمل کے لیے ہو۔ کیا آپ ہم دونوں کی رائے میں تیسری رائے کا اضافہ کریں گے؟

کیلی: کروںگا۔

ستراط: چلیے آپ کا مطلب میہ ہوا کہ دیگر باتوں کی طرح ہمیں مسرت کو بھی نیکی کے لیے تلاش کرنا جا ہے اور نیکی کومسرت کے لیے نہیں۔

کیلی: اس میں کیا شک ہے۔

سقراط: لیکن میہ ہرآ دمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اچھی اور بری مسرتوں میں تمیز کر سکے اور کیا بیضروری نہیں ہے کہ اے دونوں کاتفصیلی علم یا ہنرآتانا ہو۔

كىلى: جى ہاں اے انتخاب كا ہنرآ نا حاہے۔

سقراط: اس مرحلے پر میں آپ کو دہ باتیں یا دولا نا چاہوں گا جو میں نے جار جیاز اور پولس سے کہی تھیں۔ یقینا آپ بھولے نہیں ہول گے کہ میں نے کہا تھا کہ چندطریق کا را ہے ہوتے ہیں جن کا ہدف ہی مسرت ہوتا ہے وہ اس کے بہتر اور بدتر ہونے کے بارے میں پچھنییں جانتے۔وہ یہ جانتے ہیں

ك السي طريقے بھى ہيں جونيك وبدكى شاخت سے واقف ہيں اوراس سلسلے ميں، ميں نے كھانا رکانے کی مثال دی تھی جے میں ہنرنہیں بلکہ تجربہ جھتا ہوں اور جے میں اول الذکر زمرے میں شار كرتا ہوں جس كاتعلق مرت ہے ہے۔ ميں نے يہ بھى كہا تھا كہ بلاغت كےفن كاتعلق اس طبقے ہے ہے جونیکی سے وابستہ ہے۔ مجھے روشن کے دیوتا کی شم کیلی کلس آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ ہے نہ تو میرانداق اڑا کیں اور نہ ہی سیمجھیں کہ میں آپ سے مذاق کررہا ہوں۔آپ خواہ مخواہ اسے جواب نہ دیں جوآپ کی رائے کے خلاف ہوں۔ کیونکہ آپ کو بیا حساس ہو چکا ہوگا کہ ہم حات انسانی کی روش کے بارے میں بحث کررہے ہیں اور جس شخص میں ذرای بھی سمجھ ہےا ہے احساس ہوگا میں موضوع کتنا نازک اوراہم ہے۔کیا اے وہی طریق زندگی اپنانا جاہیے جس کے آپ داعی ہیں اور اس بات پر عمل پیرا ہونا جا ہے جے آپ مجمع میں گفتگو کا مردانہ جزوقر اردیتے ہیں،اے بلاغت کا ذوق بیدا کرنا چاہیے۔عمومی معاملات میں مروجہاصولوں کےمطابق مصروف ہونا جاہیے یاا سے فلسفہ کی روسے زندگی بسر کرنا جاہیے۔ یہ بھی بتائے کہ اول الذکر ،موخرالذکر ہے س قدر مختلف ہے کین ہمارے لیے بہتریہی ہے کہ پہلے دونوں کی شناخت کرلیں۔جیسا کہ میں پہلے کر چکا ہوں اور جب ہم ان کوئمیٹز کرنے پرمتفق ہوجا نمیں تو پھر پیمعلوم کرتے جا نمیں کہ وہ ایک . دوسرے ہے کس قدر مختلف ہیں اور ہمیں ان میں ہے کس کا انتخاب کرنا جا ہے۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ غالبًا بھی تک آپ میرامفہوم نہیں سمجھے۔

كيلى: جي ہاں نہيں سمجھا۔

سقراط: چلیے میں اپنی بات زیادہ وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں۔ اس امر کے پیش نظر کہ میں اور آپ
دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایسی شے ہے جے نیکی اور ایک دوسری ایسی شے بھی ہے
جے سرت کہا جاتا ہے۔ مزید بر آس یہ بھی کہ سرت وہی شے نہیں ہے جو نیکی ہے اور ایک یعنی
مرت کے حصول کا طریقہ اور عمل دوسرے یعنی نیکی کے حصول کے طریقہ اور عمل سے مختلف ہوتا
ہے۔ میں چا ہتا ہوں کہ آپ یہ بتادیں کہ آپ یہاں تک تو مجھ سے متفق ہیں نا۔ کیا آپ
متفق ہیں؟

کیلی: بی ہوں۔

کہ میں نے بچ بولا تھا، جب میں نے جار جیاز اور پولس سے کہا تھا کہ کھانا پکا ڈاکی تجربہ ہے ہم ہ مان کے لیے تاثر پیدا کرنے کے اصول اور دفائل ہیں۔ کھانا پانے کا عمل الحق بیدا کردو ادر ہر رہ ک ۔۔۔ مرت کے لیے اس کی ساخت اور مزاج کے لیے کسی اصول اور ولائل کا پابند نبیل ہے۔ رو رے۔۔۔ براہ راست نتیجہ پیدا کرنے پراپی توجہ مبذول کرتا ہے اور کسی اور پہلو پر نہ تو غور کرتا ہے اور نہ ی ، اس کے بارے میں کوئی تخیننہ لگا تا ہے۔وہ محض تجربہ اور لگا بندھائمل ہے اور اس مسرت کو تیار یر کرنے کے لیے جوطریقہ وہ خاتون اپناتی ہے ای کی یاد ولاتا ہے۔ آپ سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ غور کریں کد کیا میں نے جو کہا ہے اے ٹابت کر دیا ہے پانہیں۔ سوچے کی دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا ایسے دیگر طریقے بھی ہیں جن کا تعلق روح سے ہے۔ان میں سے چندا کیہ ننی جن میں اس مفاد کی تحقیر کی جاتی ہے اور گزشتہ معاملہ کی طرف روحانی مسرت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اوریہ کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے۔لیکن حصول مسرت میں اس کے نیک وید ہونے مرکو کی توجه نبیس دی جاتی \_اس کی اورکوئی غایت نبیس ہوتی که اطمینان حاصل ہو۔خواہ و و احجها ہویا برا۔ كيكل ميرے خيال سے ايے طريقے مروج ہيں اورائ قبيل كے طريقوں كو ميں خوشام كہتا ہوں۔خواہ وہ طریقے جسمانی ہون یا روحانی اور جے بغیریہ سویے سمجھے کہ دہ اجھے ہیں یا برے، صرف حصول مرت کے لیے برتا جائے۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ بیہ بتائیں کہ آپ ہمارے ان خيالات مے مفق ہيں يا ختلاف ركھتے ہيں۔

کیلی: مجھے اختلاف نہیں ہے، برخلاف اس کے میں متفق ہوں ۔ کیونکہ اس بحث کوسمینے کا بمی طریقہ ہے اس طرح میں اپنے دوست جار جیاز کی خواہش پوری کردوں گا۔

سقراط: پیجی بتایئے کہ پیقسورایک روح پرصادق آتا ہے یا دواوراس سے زیادہ پر۔

كىلى: وەدوپاس سے زياده پريكسال طور پرصادق آتا ہے۔

سقراط: اس طرح آدى اس كاصل مفادات كونظراندازكرتے ہوئے بورے مجمع كوخوش كرسكانے؟

کیلی: بی ہاں۔

سقراط: کیا آپ مجھےا ہے کی شغل کا نام بتا سکتے ہیں جو پوری انسانیت کوخوش کرتا ہو۔ چلیے حجوز یے اگر

ہے ہوں ہے جمیسی قوش آپ سے جواب ملنے کی قوقع پر میہ پوچھتا ہیں کہ ان میں ہے کس کا عور خوشی پیدا کرنے والوں میں ہو مکما ہے اور کس کا فیش ۔ پہلے مید قاسط کرنے اور کسے بارے میں ہے کہ کیا دائے ہے آگیا میا ایسا فن نظر فیش آتا جس کا مقصد معرف مسرت و بنا ہو۔ کی کلس سے کسی اور شے سے کوئی معروکا رفیش ہوتا۔

مج منفور ہے۔

ئی۔ اور کیا بھی بات اس قبیل کے قلام فتون پر صاوق فیک آئی۔ مثلاً تبواروں اور میلوں میں بربط غرط منابع ال

ا من الحراب

به وگوں کے ل کرگانے اور پر جو آب ہے اعد و آخر افرانی کے درے شن کیا خیاں ہے۔ کیا وہ خوانی کے درے شن کیا خیاں ہے۔ کیا وہ جو اور استحداد میں استحداد ہے ہیں اور درے شن شال جی ۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ تکی سیاس Maiss اور استحداد کی سیاس Maiss کو ان المورکی فیادہ آفر ہے اور وہ اخلاق سمد حداد تے ہیں ہما تھین کی اسما ج کرتے ہیں یا ن یا آواں پر توجو دیتے ہیں ہو جھن کے لیے یا ہنت مسرت ہوں؟ کی : حقر ادر جہاں تک کی سیاز کا تعلق ہے تلے کا کوئی احتمال تھیں۔

ے۔ اس کے والد بر بوانواز میلس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا اس کی بر بوانواز کی ماہیجن کے فائدے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا میکہا جا سکتا ہے کہ اسے ان کی صرفوں کی فکر بھی بھوتی ہے؟ کیونکہ اس کی فلہ مرافی سامعین کے لیے مقداب سے کم قبیل ہوتی۔ اچھا مید تاہے کہ بر بوانو از اور ہے متی پر چوٹی تھم خوانی کے بارے میں آپ کیا کہ دیکتے ہیں؟ کیا میکن صرب بیدا کرنے کے لیے اختران کے گےے؟

کله ان کے ادے می محری مجی دائے ہے۔

عرّاط: جہاں تک متین اور باوق ارشخصیت کی مالکہ اورالمیہ کی ویوں کا تعلق ویکھنا چاہے کہ اس کی ائتبائی آرز و گیا ہے۔ کیا وہ ان کے خلاف وست وگریبان ہوتی ہے اور ان کی خوشوار برائیوں کا ذکر مناسب نہیں مجھتی اور خوشکوار اور نا خوشکوار ہر طرح کے بھاکت کا اخاط اور نغمات کے قوسط ہے انکہارکرتی ہے؟ آپ کے فیصلے کے مطابق اس کا کروارکیرا ہے؟

کلی: ستراط اس می کوئی شک نبیل کدالید کی دیوی کا زخ سرت اور سامعین کی تسکین کی طرف

ہوتا ہے۔

سقراط: تو کیلی کلس یمی وہ با تیں نہیں ہیں جنھیں ہم نے ابھی ابھی خوشامد کے زمرے میں شار کیا تھا۔

كيلى: بالكل درست ب-

ستراط: فرض کیجیے ہم تمام منظومات سے نفسگی ، تال اور وزن خارج کر دیں تو کیا محض تقریر باتی نہیں بچے گی؟

كىلى: بى بال-

سقراط: اس طرح گویانظم بھی بلاغت ہی کی ایک قتم ہے۔

سکیلی: درست ہے۔

سقراط: کیاتھیٹر میں فن کی نمایش کرنے والے شعرا آپ کو بلاغت کے ماہر نہیں نظر آتے۔

كىلى: جى ہاں۔

ستراط: چلیے ہمیں ایک الی قتم کی بلاغت کا پتا چلا ہے جس کا رخ مردوں، عورتوں، بچوں، آزادافراداور غلاموں کی طرف ہوتا ہے۔لیکن یہ ہمارے ذوق اور پبند پر پوری نہیں اتر تی کیونکہ ہم اے خوشامدی(Flattery) سے ملوث کہہ چکے ہیں۔

کیلی: بالکل درست ہے۔

سراط: بہت خوب اب ذرا میہ بتا ہے کہ آپ کا اس دوسری قسم کی بلاغت کے بارے میں کیا خیال ہے؟
جس کا مخاطب اہل ایتھنزیا دوسری ریاستوں کے آزادا فراد کے اجتماعات ہوتے ہیں؟ کیا آپ
سجھتے ہیں کہ بلاغت کے ماہرین کا مقصد بہترین کا حصول ہوتا ہے یا اور کیا وہ اپنی تصاویر کے
ذریعے شہریوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہوتے ہیں یا وہ بھی دیگر انسانوں کی طرح خود غرضی کے
سب عوامی مفادات کو پس پشت ڈال کرعوام الناس سے بچوں کی طرح اٹھکھیلیاں کرتے ہوئے
انھیں تفریح مہیا کرتے ہیں لیکن ہے بھی نہیں سوچتے کہ ان کی حالت بہتر ہور ہی ہے یابدتر۔
انھیں تفریح مہیا کرتے ہیں لیکن ہے بھی نہیں سوچتے کہ ان کی حالت بہتر ہور ہی مفاد کی فکر ہوتی ہے۔
لیلی: مجھے امتیاز کرنا جا ہے۔ بچھے ایسے ضرور ہوتے ہیں جنھیں اپنی تقریر میں عوامی مفاد کی فکر ہوتی ہے۔

کیلی: مجھے امتیاز کرنا جا ہے۔ پچھا لیے ضرور ہوتے ہیں جنھیں اپنی تقریر میں عوامی مفاد کی فکر ہوتی ۔ ہاں پچھا لیے بھی ہوتے ہیں جنھیں آپ نے ابھی بیان کیا ہے۔

سقراط: آپ کے اس اقرار سے کہ بلاغت دوقتم کی ہوتی ہے مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ ایک وہ ہے بوکھن '' خوشامہ'' اور شرمناک لفاظی ہوتی ہے۔ دوسری جو برتر ہوتی ہے اوراس کا ہدف شہر یوں کی روحانی اصلاح اورتر تی ہوتا ہے اوراس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہی کچھے پیش کرے جو بہترین ہوتا ہے۔ خواہ سامعین اے پسند کریں یا نہ پسند، کیکن کیا آپ کا ایسی بلاغت ہے بھی سابقہ پڑا ہے یا کسی ایسے ماہر کی نشاندہی کر سکتے ہیں یا جانتے ہیں جواس طرح کا ہو۔ بتا یئے ناوہ کون ہے۔

سملی: هج سچ ج بتادوں جو ماہرین بلاغت اس وقت حیات ہیں ان میں میری رائے میں کوئی بھی ایسانہیں ہے۔

عزاط: بہت خوب، چلیے پھر گزشتہ ادوار کے کی ایسے ماہر کا نام بنادیجے۔ جس کے بارے میں بید کہاجا سکے
کہ اس نے اہل ایتھنز کی اصلاح کی ہو، جس نے ان کی بدتر حالت کو دیکھ کراہے بہتر بنا دیا ہو
اوراس نے بیکام اپنی بلاغت کے آغاز سے اختتام تک انجام دیا ہو۔ کچ تو بیہ ہے کہ مجھے ایسی کسی
شخصیت کاعلم نہیں ہے۔

لی: تعجب ہے آپ نے بینیں سا ہے کہ تھیمسٹوکلس (Themistocles) ایک اچھا آ دی تھا۔ ایسے ہی انسان سیمون (Cimon) اور ملٹیا ڈیس (Miltiades) بھی تھے۔ پیریکلس کا شار بھی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جس کا ابھی انتقال ہوا ہے۔ اس کی بلاغت تو آپ نے خودی ہے۔

کیل کلس میں نے سا ہے۔ وہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ آپ نے جو بات شروع میں کہی تھی کہا گئی سے کہ اگر یہ درست ہے کہ حقیق نیکی صرف ہماری اپنی اور دوسروں کی خواہشات کی تحمیل میں ہے لین اگر یوں نہ ہوا وراگر یوں ہو کہ ۔ جیسا کہ بعد میں ہمیں پیشلیم کرنا پڑا کہ چند خواہشات ایسی ہیں جن کی تحمیل ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔ ہمیں اول الذکر کی تحمیل ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔ ہمیں اول الذکر کی تحمیل نہیں بہتر انسان اور دیگر کی تحمیل ہمیں بدتر انسان بناتی ہے۔ اول الذکر کی تحمیل کرنا چاہیے دوسری قتم کی نہیں اوران میں امتیاز کرنا ایک فن ہے۔ کیا آپ کے ذکورہ مدبروں میں سے کس نے سامتیاز برتا ہے؟

کیل: واقعی مین نہیں بناسکتا۔

: بی کیلی کلس یقینا آپنہیں بتا سکتے۔ آپ ذراغور کریں تو ایک ایبا آ دمی ال ہی جائے گا۔ چلیے اگر ہم ٹھنڈے دل و د ماغ ہے سوچیں کہ ایبا کوئی شخص گزرا ہے جو ہماری بیان کر دہ صفات کا حامل ہو۔ کیا وہ ایبا آ دمی نہیں ہوگا۔ جس کے ہر قول کا ہدف بہترین ہی کا حصول ہو۔ وہ کسی شکی معیار کے حوالے ہے گفتگو کرے ، ادھراُ دھرکی نہ ہائے ، ہالکل ای طرح جس طرح مصور ، معمار ، جہاز بنانے والے، یا کسی اور فن کے ماہرائے کام بی پر توجہ مرکوزر کھتے ہیں۔ وہ خواہ تو اور کی چڑی منتی خبیں کرتے ، بالکل وہ اے ایک مخصوص شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ماہر ہر چیز نہایت سلیتے ہے کام جس لاتے ہیں اور ایک جزو کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ دوسرے جزوے کمل ہم آئی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام کو اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک ایک با قاعدہ، متناسب کل وجود میں نہیں آجائے۔ یہ بات ہم اللی ہنر پرصاوق آتی ہے۔ ای طرح تربیت دینے والے اور معلین جن کا ہم اس نے بیل ذکر کر بچکے ہیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سے آئی ذکر کر بچکے ہیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سے آئی دکر کر بچکے ہیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سے آئی دکر کر بھی جیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سے آئی دکر کر بھی جیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سے آئی دکر کر بھی جیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سے آئی دکر کر بھی جیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سے آئی دکر کر بھی جیں وہ جسم کو با قاعدہ اور متناسب بناتے ہیں۔ کیا آپ سے انکار کریں گے؟

كىلى: جىنبى مىں اسے تسليم كرتا ہوں۔

سقراط: ﴿ كُويا جَسِ مِكَانِ مِيسِ سَلِيقِهِ اور با قاعدگی كا دور دور بهوه احجِها بوتا ہے اور جس میں افراتفری بهوه برا

موتاع؟

كىلى: جى ہاں۔

سقراط: يبى بات بحرى جهاز برجمى صادق آتى ہے۔

كىلى: جى ہاں۔

سقراط: کہی بات انسانی جسم کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

كىلى: جىہاں۔

سقراط: اب بتائے روح کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا نیک روح وہ ہو عتی ہے جوافراتفری کا شکار ہویاوہ جس میں تناسب اور آ ہنگ ہو؟

کیلی: ہاری گزشتہ بحث کی روہ مجھے موخرالذکر کے حق میں کہنا پڑے گا۔

سقراط: جمم میں توازن اور تناسب کو کیا کہا جاتا ہے؟

کیلی: میں مجھ گیا۔غالبًا آپ کااشارہ صحت اور توانائی کی جانب ہے۔

سقراط: جی ہاں میرا بیہ مطلب ہے کہ چلیے اب میہ بتائیے کہ آپ روحانی توازن اور تناسب کو کیا نام دیں گے۔ذراکوشش کر کے اس کے اور دوسروں کے لیے کوئی نام تجویز سیجیے۔

كىلى: سقراطآپخودكيون نين تجويز كردي\_\_

سقراط: اگرآ ب كايدخيال بويس نام تجويز كرديتا بول \_آپ كويد بتانايز \_ گاكرآ پ مجھ منق بين

اوراگر ہیں تو آپ اپنے جواب میں اس کی تر دید کریں۔ میر کی رائے میں متناسب جسمانی تربیت کوصحت مندی کہا جاتا ہے۔ اس سے صحت اور دیگر تمام جسمانی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بات سے ہے پانہیں؟

ىلى: تى ہے-

بی اور'' قانون''اور'' جائز'' نام ہےروح کے متناسب عمل اور تربیت کا، جوانسان کو قانون کا پابنداور براط: با قاعدہ بنا تا ہے۔اس طرح ہم میں اعتدال ذات اور انصاف پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے ناں؟

سلى: مين مانتاهون-

توکیااییاماہر بلاغت جو دیانتدار ہے اور اپنی فن کواچھی طرح سمجھتا ہے۔ اپنے الفاظ میں جے وہ لوگوں کی روح سے خطاب اور اپنے کل اعمال میں استعال کرتا ہے۔ جو کچھوہ دیتا ہے یا لیتا ہے ہمیشہ ان دونوں باتوں پر توجہ دے گا؟ کیا اس کی بیر غایت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کی روح میں انصاف سمودے اور ناانصافی باہر نکال دے۔ ہرنیکی جاگزیں کر کے ہربدی سے پاک کر دے۔ مانتے ہیں یانہیں۔

کیل: مانتاہوں۔

سراط: کیلی کلس بتاؤ بھلاایک ایے مریض کوجس کی جسمانی حالت ابتر ہے اسے مزیدار کھانا اور مشروب وغیرہ کھلانے بلانے سے کیا حاصل ہوگا۔ایسی چیزیں تو یقینا اس کے لیے ایسے ہی مضر ہوں گی جیسے آپ نے اسے فاقد کرایا یا اور درست انداز کے مطابق کوئی اور زیادہ نقصان دہ بات کی ہے۔ کیا ہے بات درست نہیں ہے؟

کلی: میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔

سرّاط: میرے رائے میں اگر کسی کی جسمانی حالت بدتر ہے تو اس کی زندگی میں کوئی افادیت باقی نہیں رہتی۔ اس صورت میں اس کی زندگی بذات خود بدتر ہے۔ میں صحیح کہدر ہاہوں ناں؟

کلی: جیہاں۔

سرّاط: آ دی صحت مند ہوگا تو طبیب بھی اے بھوک میں کھانے اور پیاس میں پینے کا مشورہ دے گا اور اے اپنی مرضی کے مطابق خواہشات کی تحمیل کی زحمت دے گا۔ آپ بھی اے تسلیم کریں گے۔

كىلى: جى ہاں۔

ستراط: عالی جناب کیا بھی بات روحانی امور پر بھی صادق نہیں آتی؟ جب اس کی حالت برتر ہو۔ وہ اعتدال واحساس سے عاری ہو، وہ ناانصافی اور ناپا کی میں ملوث ہوتو اس کورگام دینا ضروری ہوتا ہےاوراہے ہراس کام سے روکا جانا چاہیے جواس کی اصلاح میں معاون نہ ہو۔

كىلى: جى بال-

ستراط: الياعلاج خودروح كے ليے بہتر ہوگا؟

کیلی: یقیناً۔

ستراط: اوراس کی خواہشوں سے اے منع کرنے کا مطلب اس کی سرزنش کرنا ہے۔

كىلى: جى بال-

کیلی: سقراط آپ کی بات میری سمجھ بین نہیں آئی۔مہر بانی فر ماکریہ سوال کسی ایسے شخص سے پوچھیے جس نے اسے سمجھا ہو۔

سقراط: دیکھیے بیدوہ شخص ہے جواصلاح ہے گریزاں ہے اور اس کی سرزنش کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جس کا ابھی بحث کے دوران ذکر کیا گیا تھا۔

کیلی: میں آپ کے الفاظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔اور میں صرف جار جیاز کی مروت میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتار ہا ہوں۔

سقراط: بتایئے اب کیا کیا جائے۔ بحث کودرمیان میں ختم کر دیں۔

كىلى: آپخود فيصله كرليس\_

سقراط: بہت خوب کیکن لوگ کہتے ہیں کہ کہانی کا سرا ہونا جا ہے درمیان میں ختم نہیں ہونی جا ہے۔ میں نہیں جا کہ ہاری بحث بغیر سرے، ہی کے ختم ہوجائے۔ میں اسے ذرا دریا ور چلا کراس کے جم برسرلگانا جا ہتا ہوں۔

کیلی: سقراط آپ کتنے ظالم ہیں۔ میں تو جا ہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی دلیلیں قدرے آرام کریں یا آپ اس بحث میں کسی اور کوشامل کرلیں۔

سقراط: کیکناس کے لیے کون راضی ہوگا؟ میں اس بحث کوختم کرنا جا ہتا ہوں۔

ی<sub>یا</sub> آپ میرے بغیرائے ختم نمیں کر سکتے یا تو آپ سیدھی می تقریر کریں یا خود ہی سوال کریں خود پی جواب دیں۔

کیا جی اپنی کار مس (Epicharmus) کے بیدالفاظ دہراؤں کہ'' پہلے دوآ دمیوں نے باتی کیس لین اب ایک بی کائی ہوگا۔' میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی مدفویں ملے گی۔اورا گریہ تاش مجھے جہا ہی جاری رکھنا ہے تو جس سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ خصر ف مجھے بلکہ تمام حاضرین محفل کوخن و باطل کی شاخت کی آرز وہونی چاہیے کیونکہ فن کی شناخت ہم سب کے مشتر کہ مفادیس ہے۔اور اب میں بحث کوایے خیالات کے مطابق جاری رکھوں گا۔لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ایسے نتائج اخذ کرر ہا ہوں جو فاط ہیں تو وہ فورا مجھے ٹو کیس اور میری تر دید کریں۔ کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں انڈ کرر ہا ہوں جو فاط ہیں تو وہ فورا مجھے ٹو کیس اور میری تر دید کریں۔ کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں مارے رکھنے والا دوست مضبوط دلیلیں دے گا تو میں فورا ہی اسے قبول کرلوں گا۔ میں اس مفروضے پر بات آگے بوصار ہا ہوں کہ جمیں اسے اختیام تک پہنچانا ہے لیکن اگر آپ کی دائے مینیں ہے تو بر بات آگے بوصار ہا ہوں کہ جمیں اسے اختیام تک پہنچانا ہے لیکن اگر آپ کی دائے مینیں ہے تو تا ہو جو کی ہیں لیٹ کراپنی اپنی راہ لیں۔

بارجیاز: ستراط میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہ جا کیں جب تک آپ اپنی بحث کوختم نہ کر لیں مجھے نظر آتا ہے کہ اہل محفل کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو پچھ کہنا چاہتے ہیں،اے کمل طور پرسنوں۔

مزاط: جارجیاز میں بھی جاہتا تھا کہ بیہ بحث کیلی کلس کی مدد ہے آگے بڑھاؤں۔اس وقت میں اے
(یوری پاکڈز کے ڈرامے کے کردار) ایمفیون(Amphion) (غیرمختاط) کی جگہ زیمقس
(Zethus) (محتاط) کا کرداردے دیتا لیکن کیلی کلس آپ بحث جاری نہیں رکھنا چاہتے۔تا ہم مجھے
امید ہے کہ آپ نیس گے اور جہاں مجھ سے غلطی اس کی نشاندہی کردیں گے۔اگر آپ میری تروید
کریں گے تو میں اس طرح نا راض نہیں ہوں گا جس طرح آپ مجھ سے ہیں، بدلہ میں آپ کے
نام کوابنی روح کی تختی پر بطور عظیم محن کے کندہ کرلوں گا۔

کلی: میرے اچھے دوست آپ فکرنہ کریں سلسلہ گفتگو جاری رکھیں۔

سراط: میں اب تک جو بحث ہوئی ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ سے میں ۔ کیا خوش مزاجی کا دوسرانام نیکی ہے؟ کیلی کلس اور میں دونوں اس بات پر شفق ہیں کہ ایسانہیں ہے۔ کیا نیکی

محترم آب بحث جارى ركھے۔

ستراط:

پلیے میں بحث کو آ کے بید حاتے ہوئے کہوں گا کہ اعتدال کی حامل روح نیک ہوتی ہا وہر جوروں

اس کی ضد لیمنی نادان اور ہے اعتدالی کی حامل ہوتی ہے وہ کہ کی ہوتی ہے۔ بالکل درست ہے۔

مزید برآ س کیا اعتدال پندانسان وہی عمل نہیں کرے گا جو دیوتا وَس اورانسانوں کے حوالے ماسب ہوگا کیونکہ اگر وہ الیانہیں کرتا تو وہ اعتدال پندتو نہ ہوا۔ یقینا وہ وہ بی کچے کرے گا جو جائز ہوگا جس کا عمل بنی برانساف اور مقدس ہوگا وہ خود منصف مزاج اور مقدس ہوگا۔ بالکل درست ہوگا وہ خود منصف مزاج اور مقدس ہوگا۔ بالکل درست ہوگا جس کا عمل بنی برانساف اور مقدس ہوگا وہ خود منصف مزاج اور مقدس ہوگا۔ بالکل درست ہوگا۔ جو کہا کہ کہا وہ خود منصف مزاج اور اس بالکہ نہیں کہا ہو کہ اسبت ہے کہ وہ براس بات ہوں یا خوشی ہو یا تھے کہ وہ موقع کی مناسبت ہے اسے صبر کے ساتھ برداشت کرے۔

مقدس ہوگا۔ وہ نیک انسان کے سوا کچھا ور ہو ہی نہیں سکتا ۔ اور نہ بی نیک آ دی کوئی ایسا کا ماس

طریقے ہے کرے گا جوندا چھا ہواور نہ مکمل اور جو مخص کسی کام کوسلیقے سے انجام دے وہ یقیینا خوش و خرم اور برکتوں کا حامل ہوگا۔اور ہرانسان جو بدی کا مرتکب ہو بدنصیب ہوگا۔موخرالذ کر وہی آ دمی ہے جس کی آپ تو صیف کررہے تھے۔ وہ ہےاعتدال یعنی اعتدال پیند کی ضد تھا۔ میرا بہی خیال ، ہےاور بیں ان با توں کو پچ مانتا ہوں۔اورا گریہ پچ ہیں تو مزید بید دعویٰ کرتا ہوں کہ جس کسی کوخوش . رہے کی آرز وہوتواہے چاہیے کہاعتدال پسندی پڑمل کرے۔اے بےاعتدالی ہے حتی المقدور دور بھاگ جانا چاہے۔اے چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں ترتیب اور سلیقہ پیدا کرے تا کہ وہ کسی سزا کا حقدار نہ بے۔ تا کہ ہمیشہ خوش وخرم رہے۔میری رائے میں ہرانسان کا بھی مقصدِ حیات ہونا ط ہے اور اے جا ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ اپنی اور ریاست کی تمام تر تو انائیاں کام میں لائے تا کہ وہ اعتدال اور انصاف کا حامل ہواور خوش رہے۔اے چاہیے کہ اپن بے لگام خواہشوں كاكرب برداشت ندكر اوران كے حصول كى نختم ہونے والى حص كے سبب ڈاكا مارنا شروع کر دے گا۔ایباشخص نید بوتا دُل کا دوست ہوسکتا ہے اور نہ ہی انسانوں کا کیونکہ وہ رفاقت کا اہل نہیں ہوتا ہے اور جو رفاقت کا اہل نہیں ہوتا وہ کسی کو اپنار فیق بھی نہیں بنا سکتا۔ کیلی کلس یا در کھو فلسفیوں کا قول ہے کہ رفاقت، دوئی، ترتیب، اعتدال اور انصاف ہی زمین وآسمان اور دیوتاؤں اورانیانوں کوایک دومرے سے وابسة کرتے ہیں۔میرے دوست ای لیے اس کا نئات کونظام عالم یا نظام کہا جاتا ہے، افراتفری یا بنظمی نہیں۔اگر چہآپ فلفی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے بیمشاہدہ نہیں کیا ہے کد دیوتاؤں اور انسانوں کے لیے ہندی مساوات کس قدر بحر پور ہوتی ے۔ آپ کوکوئی پر دانہیں ہے۔ چلیے تو پھرآپ کے اصول یعنی جوخوش ہیں وہ اس لیےخوش ہیں کہ وہ انصاف واعتدال ذات کے حامل ہوتے ہیں اور ناشاداس لیے ناشاد ہیں کہ وہ بدی میں گرفتار ہوتے ہیں، کا بطلان ضروری ہے۔اگراہے تتلیم کرلیا جائے تو سوچے کہ اس کا انجام کیا ہو گا؟ کیل کلس وہ تمام نتائج جو میں اس قبل اخذ کر چکا ہوں وہ تمام کے تمام درست ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے یو چھا تھا کہ یہ باتیں میں بنجیدگی ہے کہدر ہا ہوں یانہیں ۔اگر کسی ے کوئی غلطی ہو جائے تو اے جاہیے کہ وہ اپنی ذات، اپنی اولا داور اپنے احباب کومور دالزام گردانے اور صرف ای مقصد کے لیے اے بلاغت کے فن کو استعال کرنا جاہیے۔ اور وہ تمام باتیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ پولس نے ازراہ مروت سلیم کر لی تھیں۔ فی الواقع ورست ہیں۔ اگر نا انصافی کا ارزکاب اسے برداشت کرنے سے زیادہ شرمناک ہے تو وہ ای تناسب سے بدتر ہے اور دوسراموقف جو پولس کے قول کے مطابق جار جیاز نے مرو تاتشکیم کرلیا تھا جیسے ادعائے بلاغت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے منصف مزاج اور انصاف سے آشنا ہونا جا ہے۔ بات بھی سے ثابت ہوئی ہے۔

اب جبکہ بیتنام باتیں جو میں کہہ چکا ہوں آپ کے ذہن میں تازہ ہو چکی ہیں۔ آ یے بحث کوآ گر بڑھاتے ہیں۔آپ نے بڑی ڈھٹائی سے ہیکہا ہےاوراسے بچ مانتے ہیں کہ میں اس لایق نہیں ہوں کہ انتہائی خطرے کے عالم میں اپنی یا اپنے احباب اور اعز اکی کوئی امداد کر کے انھیں بچاسکوں اور میں ایسے ڈاکو کے قابو میں ہوں جوجس طرح جاہے میرے ساتھ سلوک کرے۔وہ کان پر گھونیا مارسکتا ہے۔ یہ آپ کا کرم تھا کہ آپ نے میرے ساتھ نری برتی۔ وہ مجھے میرے مال واسباب سے محروم كرسكتا ہے۔ مجھے جلا وطن كرسكتا ہے۔ حداقو يہ ہے كدميرى جان لےسكتا ے۔ بیصورت حال آپ کی رائے میں بدترین ہے۔میراجواب وہی ہے جسے بار بارد ہرایا جاچکا ے۔ تاہم بہتر ہوگا کہ اس کا اس موقع پر بھی اعادہ کرلیا جائے۔ کیلی کلس میں آپ ہے پھر کہتا ہوں کہ کان برکسی کا گھونسا کھانا اور میری جیب یا جسم کا کوئی حصہ کٹ جانا انتہائی براعمل نہیں ہے بلکہ مجھے جان و مال ہےمحروم کر دینا مجھ سے زیادہ اس کے لیے جواس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہیں زیادہ شرمناک اور بدتر ہے۔ میں تواہے برداشت کرر ہاہوں۔ بیتمام حقائق جنھیں میں بیان کر چکا ہوں ای صورت میں پہلے تسلیم کیے جا چکے ہیں۔اوراب انھیں ہم نے دماغ میں اچھی طرح بٹھادیا ہے۔ یعنی اب میں اے زیادہ ہے باک انداز میں یوں ادا کروں گا کہ انھیں اصرار کے ساتھ الفاظ کے فولا دی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔اور آپ یا آپ جبیبا کوئی جراُت مندسور ماجب تک اے نہ توڑے میری بات سے انکار ممکن ہیں۔ آغاز سے ہی میرایبی موقف رہاہے کہ مجھے ان باتوں کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے لیکن مجھے کوئی ایسانہیں ملا جوان باتوں کے خلاف اس سے زیادہ غیر شجیدہ ہوئے بغیراس طرح کہرسکے جیسے آپ نے کہا ہے۔اب بھی میرایہی موقف ہےاوراگر میری بات درست ہےاور ناانصافی ،اس کا ار زکاب کرنے والے کے لیے بدترین گناہ ہے، تاہم اس سے بڑھ کرایک گناہ ہوسکتا ہے کہ ناانصافی کے مرتکب سزا سے نیج جائے۔ آخروہ کونساد فا گ ممل ہے جس کی تمی ہے انسان سیجے معنوں میں معقولیت سے دور ہوجا تا ہے۔ کیا بید فاع ایسانہیں

ہونا چاہیے جو بدترین گناہ سے انسان کو دور رکھ سکے؟ اور کیا بدترین دفاع پنہیں ہوگا کہ جس میں انسان اپنی ذات، اپ خاندان یا احباب کو بچانہ سکے ۔اس کے بعداس کی باری آتی ہے جواس کے بعد والی بدترین برائی کو دفع نہ کر سکے ۔تیسری بات سب سے بڑی برائی اور دیگر برائیوں سے مختلف درجوں میں اجتناب نہ برتنا اور ان سے نہ بچنے کی شرمندگی ہے ۔ کیلی کلس کیا میں درست نہیں کہ رہا ہوں؟

می<sub>ی:</sub> آپ بالکل درست کہدرہے ہیں۔

زاط: اس امر کے پیش نظر کہ نا انصافی کا ارتکاب اور نا انصافی کو برداشت کرنا ہی دوغلط کام ہیں۔ اور ہم پیشلیم کرتے ہیں کہ نا انصافی کا ارتکاب ان دونوں میں سے زیادہ بڑی اور نا انصافی برداشت کرنا ،

اس سے کمتر درج کی برائی ہے۔ آخروہ کیا ترکیبیں ہیں جن کے ذریعے انسان ان دونوں کے شر سے نیج سکتا ہے۔ اوّل ہیہ وہ نا انصافی کا مرتکب نہ ہوا ور دوسرے مید کہ وہ نا انصافی برداشت نہ کرے۔ کیا اس کے حصول کے لیے اسے صرف قابو پانے کی قوت یا قوت ارادی ضروری ہے۔ میں میہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ کیا کوئی شخص نا انصافی سے گریز صرف قوت ارادی کی بنیا دیر کرسکتا ہے یا میں میہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ کیا کوئی شخص نا انصافی سے گریز صرف قوت ارادی کی بنیا دیر کرسکتا ہے یا اسے اس کے لیے ملی طافت بھی درکار ہوگی۔

کلی: ظاہرہاہاں کے لیے ملی طاقت بھی پیدا کرنی ہوگا۔

عزاط: ناانصافی کے ارتکاب کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے۔ کیاصرف قوت ارادی ہی کافی ہوگ جس سے وہ ناانصافی کرنے سے فی جائے گایا اسے اس کے لیے مقد وراور ہنر بھی حاصل کرنا ہو گا؟ کیلی کلس آپ بڑے وثوق سے بیہ بتا کیں کہ پولس اور میں نے اس بات پراتفاق کیا کہ کوئی آ دی بھی گناہ اپنی مرضی ہے ہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی کے خلاف بیکام کرتا ہے۔ کیا آپ اس بات کو درست تسلیم کرتے ہیں۔

كلى: سقراط چليه مان ليتا هول بشرطيكه آپ نے بھی تسليم کيا ہو۔

سراط: اس لیے ظاہر ہے کہ نا انصافی کا مرتکب نہ ہونے کے لیے مقدور اور ہنر دونوں ہی کا موجود ہونا ضروری ہوگا۔

> کیا: یقیناً۔ میا: یقیناً۔

سراط: چلیے کممل طور ہے نہ ہی ، جز وی طور ہے ہی ہمیں ناانصافی ہے امکانی طور پر بچانے والا کون ساہنر

ہوسکتا ہے۔ میں صرف میہ جاننا جا جتا ہوں کہ آپ جھھ سے مشفن میں یانہیں۔میرا خیال ہے انہا ہو وی ہوتا ہے جے صالم خواہ وہ مطلق العنان محکمران خود ہو یا حاکم کا ہم مرتبہا ورحکمرانی میں شریک مخص استعمال کرتا ہو۔

کیلی: بہت خوب ستراط ، دیکھیے جب آپ معقول بات کہتے ہیں تو میں گنٹی جلدی اسے تسلیم کر لیتا ہوں۔ ستراط: اب ذرامیرے اس نظریہ پرسوچ کررائے زنی سیجیے۔ میراخیال ہے عموماً ہمخص زیادہ ترای کو پہند کرتا ہے جوای جیسا ہو۔ داناؤں کا قول ہے۔ کندہم جنس با ہم جنس پرواز۔ آپ اس باسے منفق ہیں پانہیں۔

كىلى: منفق ہوں۔

۔ ستراط: کیکن جب ظالم حکمران بدلحاظ بھی ہواور تعلیم سے بے بہرہ بھی تو تو قع ہے کہ وہ ہرای شخص سے خوف ز دہ رہے گا جو نیکی میں اس سے بڑھ کر ہواور و مکمل طور پراس کا دوست نہیں بن سکے گا۔

کیلی: بیبات بھی درست ہے۔

ستراط: کسی ایسے آ دمی کا بھی دوست نہیں ہے گا جواس سے کمتر ہو کیونکہ وہ اس سے نفرت کرے گااور اسے نجیدگی ہے بھی اپنادوست تشلیم نہیں کرے گا۔

کیلی: بیبات بھی درست ہے۔

سقراط: اس طرح ای جابر حکمران کا دوست صرف وہی ہوسکتا ہے جس کا کردار ای جیہا ہوجی کی پیندونا پندای جیبی ہواورای کے ساتھ وہ اس کا فرمانبر داراور ماتحت رہنے پر دضامند بھی ہو۔ایا شخص وہی ہوسکتا ہے جسے ریاستی امور میں اختیار حاصل ہواورکوئی دوسرا شخص ہے باکی ہے اس کے امرک چھان بین کرسکتا ہو۔کیا یہ بات درست نہیں ہے۔

كىلى: جى ہاں۔

سقراط: اگرکوئی نوجوان یہ پوچھنا شروع کردے کہ وہ جلیل القدر اور مضبوط کس طرح بن سکتا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہی راہ ہے جس پرچل کروہ نوجوانی ہے ہی ان امور کاعادی ہوجائے گااور آتا کے ساتھ بنسے گا، اس کے ساتھ روئے گا اور جہاں تک ہوسکے گا اس جیسا بننے کے لیے کوشاں

رجگا۔

سيلى: بى بال-

اوریبی وہ طریقتہ ہوگا جس پڑمل کر کے آپ اور آپ کے احباب کے قول کے مطابق وہ بلاکوئی :612 تكلف الله ع بروا آ دى بن جائے گا۔

مالکل درست ہے۔

لیکن کیا وہ دوسروں کونقصان پہنچانے سے نیج جائے گا؟ اوراگروہ ناانصاف ظالم حکمران ہی جیسا :612 بنااوراس کے مزاج میں دخیل ہونا جا ہتا ہوتو کیااس کی بیمتضا دصورت حال درست ہوگی ۔ تو کیاوہ حتیٰ المقدورزیادہ سے زیادہ غلط کا مسزایائے بغیرانجام نہیں دے گا۔

> ىلى: -45

تو کیا اینے آتا کی نقل کرنے اور اس طرح جوقوت حاصل ہوگی اس سے اس کی روح گناہ آلودہ مقراط: اورنایا کنہیں ہوجائے گی اور بیاس کے لیے بدترین عمل بن جائے گایانہیں؟

سقراط آپ کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب نکال لیتے ہیں جس پر شے الٹی نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کو یہ پتا نہیں جو شخص بھی کسی ظالم و جابر حکمران کی نقل کرے گا اگراہے تھوڑی ہی بھی عقل ہوتو وہ پہلے اس کو ختم کردے گا جواس کی نقل نہیں کرے گا اوراس کا مال واسباب بھی لوٹ لے گا؟

کیل کلس بہت خوب، میں بہرانہیں ہوں۔ میں بار ہا آ پ سے اور پولس سے اور شہر کے ہڑمخص ہے یہی بات س چکا ہوں لیکن میں جا ہتا ہوں کہ آپ میری بھی س لیں۔ میں بھی کہ سکتا ہوں كها گرعقل بتووه التحل كردے كابرا آ دى اچھاور سچے آ دى كومار ڈالےگا۔

> كىلى: تو کیارہ اشتعال انگیز بات نہیں ہوگی۔

سرّاط: جی نہیں، بحث کی روہے کوئی دانشمنڈ مخص ایبانہیں کرے گا۔ کیا آپ کا پی خیال ہے کہ ہم ای بات ک فکر میں غلطاں و بیجاں رہیں کہ زندگی کو کس طرح طویل کر سکتے ہیں اوران فنون کو سکھتے رہیں جو اس کی حفاظت کے ضامن ہوں ، مثلاً بلاغت کافن جوعدالت میں اس کی ڈھال بن جاتا ہے جے

سکھنے کا آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں۔

كىلى: جی ہاں میرایہ بہت صائب مشورہ ہے۔

چلیے مان لیالیکن پیراکی کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے۔کیا پیمھن نمایش ہنرہ؟ ستراط:

کیلی: کیلی: واقعی نہیں \_

برحققت ہے کہ پیراکی موت ہے بچاتی ہے اور ایے بھی مواقع آتے ہیں جب اس کے لیے خراط:

مروری ہے کہ دوی ا کی کافن جانیا ہواورا گرآپ دیرا کول کوا چھانیمیں بچھتے تو میں آپ ستدایکہ مروری ہے کہ دوی ا سرورہ ہے۔ اور بڑے ہنر کاذکر کروں گا۔وو ہے ہدایت اور دہبر کی کافن جویة صرف انسانوں کوروحانی لوائے۔ اور بڑے ہنر کاذکر کروں گا۔وو ہے ہدایت اور دہبر کی کافن جویة صرف انسانوں کوروحانی لوائے۔ رور ہے۔ روست بیانا ہے ملکہ بلاغت کی طرح ان سے جسم اور مال واسیاب کو اعتبائی قطروں سے نکالٹا ہے۔ ہم ہے بیانا ہے ملکہ بلاغت کی طرح ان سے جسم اور مال واسیاب کو اعتبائی قطروں سے نکالٹا ہے۔ ہم ہم ؟ فن سيدها ماده ٻاس ميں انکسار پايا جا تا ہے۔ ندوه فخر کرتا ہاور ندفہ پڪ ہا کما ہے کہ ا<sub>کسا</sub>ر ن ں۔ کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے۔وہ اس نجات کے فوض جواسے دلیل دینے والے دیے سے ہیں۔ ووا بحینا(Aegina) ہے ایتھنز لانے کا کرامیصرف چاندگی کے دوسکتے یا پیش (Pommus) یں۔ معرکی طویل مسافت کے لیے صرف سونے کے دو سکے وصول کرتا ہے۔وو مسافراس کی پیوی اور ے بچوں اور مال واسباب کو بحفاظت بیرین کی بندرگاہ پرا تارویتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی کے لیےوہ ے۔ بی اجرت طلب کرنا ہے اور جوفن جہاز رانی کا ماہر ہے اور میر کا م انجام ویتا ہے وہ جہاز سے اتر کر ساحل پر بردی انکساری ہے چہل قدمی کرتا ہے کیونکہ دوسوچے سیجھنے کا عادی ہے اوراہے میا حراس ہوتا ہے کہ اس نے بحفاظت منزل مقصود پر پہنچا کرنہ جانے کس کس مسافر کو قائمہ و پیچایا ہے اور کے کے ڈو بے سے بیما کر نقصان پہنچایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جیسے وہ جہازیر سوار بوئے تھے اس نے انھیں دییا بی ساحل پرا تار دیا۔ ندان کے جسم میں شمہ برابر کوئی خوبی پیدا ہوئی اور ندرور ہ مں ۔وہ یمی خیال کرتا ہے کدا گر کسی کوکوئی بہت بری اور لاعلاج جسمانی بیاری لاحق ہے،اس کا پیج كرة نا قابل حم ب\_انھيں ڈو ہے ہے كراس نے ان كے ساتھ كوئى خاص نيكن نيس كى۔اي طرح روحانی امراض میں متلا افراد کی حالت بھی اس صورت حال سے متربیس ہے حالا تکدروج اس کے دجود کا فیمتی جزو ہے۔ بری حالت والے انسان کی زندگی نداس کے لیے مفید ہوتی ہے نہ ى گزارنے كے لايق ہوتى ہے۔خواواے آپ سمندرے ياعدالت سے ياكى اورنگل لينے والى بلاے ملامتی ہے بیالیں۔ای لیے وہ سوچتاہے کہ ایسے انسان کا زندور ہنا بہتر نہیں ہوگا۔وہ زندگی کواچھی طرح گزار ہی نہیں سکتا۔

جہاز رال جو اگر چہ ہماری جان بچانے والا ہوتا ہے بھی غرور نہیں کرتا۔ ای طرح انجینر بھی دومرول کی حفاظت کی قوت کے سبب کسی صورت جہاز رال یا فوجی سالارے متر درجے کانہیں ہوتا۔ وہ اکثر و بیشتر پورے پورے شہرول کو بچالیتا ہے۔ کیا اس کا اور دلیل دینے والے کا کوئی مقابلہ ہوسکتا ہے؟ اور کیل کس اگر وہ تمہاری طرح لفاظی کرنے پر آ جائے تو وہ تمہیں الفاظ کے مقابلہ ہوسکتا ہے؟ اور کیل کس اگر وہ تمہاری طرح لفاظی کرنے پر آ جائے تو وہ تمہیں الفاظ کے

ماڑتلے دبادے گا۔وہ یہی اعلان کرے گااوراصرار کرے گا کہ ہم سب کوصرف مثین بنانا جاہے كوئى اورپيشەلايق توجهنيں ہے۔ كہنے كواس كے پاس بہت كچھ ہوگا بھر بھى آپ اے پيند نہيں کرتے۔اس کے ہنرے پتنفر ہیں،اس کا نداق اڑاتے ہوئے اے مشین بنانے والا کہتے ہیں۔ اس کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی پر بھی رضا مندنہیں ہوں گے اور نہ ہی اینے بیٹے کو اس کی بیٹی ے شادی کی اجازت دیں گے۔ آپ ہی کے اصول کی روے آخر آپ کے اس انکار کا سب کیا ہے؟ مشین بنانے والے سے بادیگرلوگوں سے جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے آپ کونفرت کا کیا حق ہے؟ میں جانتا ہوں آپ یہی کہیں گے کہ میں بہتر ہوں میرا خاندان بہتر ہے۔لیکن بہتر وہ ہیں جے میں کہتا ہوں اور انسان کی نیکی صرف اپنی ذات اور اپنے جیسے تیسے کر دار کو بچانے ہی ہے عبارت ہے تو پھرآ پ مشین بنانے والے،طبیب،لوگوں کی جان بچانے والے دیگر ہنرمندوں ہے جونفرت کرتے ہیں وہ مضحکہ خیز ہے۔میرے دوست میں تو صرف یہ جا ہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نجات اور نیکی بچانے اور پچ نگلنے ہے مختلف ہے۔ کیا پیمکن نہیں ہے کہ ایساانسان اپنی زندگی سے لا پروائی بھی برتے! اے علم ہے کہ تورتوں کے قول کے مطابق نقذ پر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سكتا\_اس ليےوه زندگى كا گرويده نہيں ہوتا۔وه تمام كام خداير چھوڑ ديتاہے اوراسے يہي فكر لگى رہتى ہے کہ وہ اپنی زندگی کی مقررہ ذمہ داریاں کس طرح نبھائے۔کیا وہ اس دستور میں مکمل طور پرضم ہو جائے جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے۔جیسے آپ اس وقت سوچ رہے ہیں۔ آپ اہل ایتھنٹر کے ساتھ حتیٰ المقد در مربوط ہو جائیں تا کہ آپ کوان کی خوشنو دی حاصل ہو جائے ، اور آپ کو ریاتی امور میں عمل دخل حاصل ہوجائے ۔جبکہ میں بیرجا ہتا ہوں کہ آپ بیدد یکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ بات ہم دونوں کے مفادمیں ہے۔ میں یہ بالکل نہیں جا ہوں گا کہ اختیار کے حصول کے لیے ہم ا پنی عزیزترین متاع قربان کردیں اور ہماراوہی حال ہو جوتھیسالی کی جادوگر نیوں کا ہوتا ہے۔عوام کے عقیدے کے مطابق جوا بنی کمل تباہی کا خطرہ مول لے کرچا ندکوآ سان سے زمین پر لاتی ہیں۔ لكين اگرآپ يېمجھيں كەشېركا برآ دى اس شېركے طور طريقوں پر عمل پيرا ہوئے بغير ،ى عظيم بنے كا فن ،خواه وه برائی میں ہویا بھلائی میں سکھا سکتا ہے، تو کیلی کلس بیآ پ کی غلطی ہوگی کیونکہ وہی مخض ایتحسنز کی جمہوریہ کا دوست یا یا ئیری لیمپس (Pyrilampes) کی آئکھ کا تارااوراس کا نام لیواہو گا اورات فطری طور بران ہی جیسا بنا پڑے گا۔ان کی محض لقل کرنے والانہیں جو محض آپ کوان

جیبا بنائے گا و و آپ کی مرضی کے مطابق سیاستدان اور بلاغت کا ماہر بنادے گا کیونکہ جب کی ہے۔

ہے ای کی زبان اورانداز میں بات کی جائے وہ خوش ہوتا ہے جبکہ بصورت دیگر ناراض ہوتا ہے۔
میرے عزیز کیلی کلس ہوسکتا ہے اس خمن میں آپ کے خیالات مختلف ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟

میران کا تاکن نہیں ہوتا۔
میں ان کا قاکن نہیں ہوتا۔

ستراط:

کی کلم اس کا سب سے کہ ڈیمس (Demus) کی جو مجت تہماری روح میں گھر کر پچی ہوت وہ میں گھر کر پچی ہوت میں میری دخمن ہے لیکن میں سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ان ہی امور سے بار بار رجوع کریں۔ان پر فور و خوص کریں تو آ ہے میری باتوں کے قائل ہوجا کیں گے۔ براہ کرم یا در کھیے کہ ہر نے کے سکھنے کے دوطریقے ہیں خواہ وہ جسمانی ہوں یا روحانی۔ایک طریقہ سے کہ ہم اے حصول مرت کے لیے دوطریقے ہیں خواہ وہ جسمانی ہوں یا روحانی۔ایک طریقہ سے کہ ہم اے اعلیٰ ترین خیر حاصل کرنے کے لیے کام میں لا کیں۔اس صورت میں ہم اس میں ملوث نہیں ہوتے بلکہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔کیا یہی وہ فرق نہیں تھا جس برہم راضی ہوئے تھے؟

کلی: درست ہے۔

ستراط: جس کامقصدصرف حصولِ مسرت تھا۔وہ عامیا نہ تسم کی خوشامدتھی ۔کیا بید دوسرا نتیج نہیں تھا جس تک ہم پہنچے تھے؟

کیلی: ہوسکتا ہے ایسائی ہو۔ آپ جاری رکھیں۔

سقراط: اوردوسرے کامقصد جو کچھ سیکھا ہے اس کی بہت زیادہ ترقی تھی خواہ وہ جسمانی ہویاروحانی؟

کیلی: بالکل درست۔

سقراط: کیا جمیں اپنے شہراور شہریوں ہے سلوک میں بھی اسی مقصد کو پیش نظر نہیں رکھنا جا ہے؟ کیا جمیں اضیں حتی المقدور بہتر نہیں بنانا جا ہے؟ جم تو یہ پہلے ہی معلوم کر چکے ہیں کہ ان میں کو گی اور خوبی اس وقت تک پیدا نہیں کی جاسکتی ہے جب تک اس خوبی کوجس کا تعلق دولت، عہدہ، یا کسی اور تتم کے اختیار سے ہو حاصل کرنے والے ذہنی طور پر جلیم اور نیک نہ ہوں ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟

كىلى: آپ چاہيں تو ضرور كہدليں۔

ستراط: کیلیکلس اگر میں اور آپ دونوں عوام کے لیے کسی کام کا،مثلاً کسی عمارت کی دیواریں، بندرگاہ ک

گودی یا کوئی بہت بڑی عبادت گاہ کی تغیر کامنصوبہ بنانے لگیس تو کیا پہلے ہمیں خودا پنا جائز ہنیں لینا ہوگا کہ آیا ہمیں فن تغییر سے واقفیت بھی ہے؟ ہم نے بیفن کس سے سیکھا ہے؟ کیلی کلس کیا یہ ضروری نہیں ہوگا؟

سلي: يقيناً۔

ستراط: اس کے بعدہمیں بیسو چناہ ہوگا کہ کیا ہم نے کوئی نجی محارت تغیر کی ہے خواہ وہ ہماری ہویا کسی غیر کی یا کسی دوست کی کیا اس محارت کی تغیر میں ہم کا میاب ہوئے تھے یا نہیں؟ اور اگر ان باتوں پرغور کر کے ہم یہ مجھیں ہمارے پاس نہایت عمدہ اور ماہر معمار ہیں اور ہم نے متعدداعلی درج کی محارتیں ان کی مدد سے یا صلاحیتوں سے تغیر کی ہیں ۔اس صورت میں عقل کا بہی تقاضا ہوگا کہ ہم سرکاری مارت کی تغیر کا کام ہاتھ میں لیس کیکن اگر ہمارے پاس کوئی ماہر نہ ہویا دکھلانے کو صرف چندنا کارہ مارتیں ہوں یا وہ بھی نہ ہوں تو ایسے سرکاری کام میں ہاتھ ڈال کریا اس کام کا ایک دوسرے کومشورہ دے کر دوسروں کوخود پر مبنے کا سامان فراہم کریں گے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے؟

كىلى: يقيناً-

کیا یہ بات دیگرامور پرصادق نہیں آتی ؟ اگرہم دونوں طبیب ہوں اور سرکاری طبیب بن جانے کا ایک دوسرے کو مشورہ دیں تو کیا ہیں آپ کے بارے میں اور آپ میرے بارے میں ضروری معلومات حاصل نہیں کریں گے؟ اچھا یہ بتائے خود ستراط کا کیا حال ہے۔ کیا وہ صحت مند ہے؟ کیا اس نے کی آزاد شہری یا غلام کا بھی علاج کیا ہے؟ اور میں بھی یقیناً آپ کے بارے میں الی بی تحقیق کروں گا۔ اور اگرہم اس نتیج پر پنچیں کہ ہم میں ہے کی کے بھی علاج ہے بھی کوئی شہری، یا غیر مککی، مردیا عورت، بھی صحت یا بنہیں ہوا ہے تو کیلی کل قتم ہے عالم قدس کی کہم دونوں بلکہ غیر مککی، مردیا عورت، بھی صحت یا بنہیں ہوا ہے تو کیلی کل قتم ہے عالم قدس کی کہم دونوں بلکہ کوئی دوسراکسی صورت میں ہمارے سرکاری طبیب بنے کی حمایت نہیں کرے گا۔ اور نہ بی وہ ہمارے بیل کی حمایت نہیں کرے گا۔ اور نہ بی وہ ہمارے بیل کا می میڈی کی دوسر کو ایسا مشورہ دے گا کہ وہ کا میا بی سے بیانا کا می ہے بی مطب کھولے یا فن بلاغت کا تجر ہواصل کے بغیر بی سرکاری طبیب کی اسامی کا امیدوار بن جائے ۔ کیا یہ وہی بات نہ ہوئی کہ برتن بنانے کے فن سیمنے کے آغاز بی میں بڑا منکا بنانے کی کوشش سے کی جائے ۔ کیا ہی ہوئی کہ برتن بنانے کے فن سیمنے کے آغاز بی میں بڑا منکا بنانے کی کوشش سے کی جائے ۔ کیا ہی جمات نہیں ہوگی ؟

کیلی: کیونہیں۔

سرّاط میرے دوست چونگ آپ آہت آہت ایک عوامی شخصیت بنتے جارہ بیں اور بھے بھی اس کا مشورہ دے دے ہیں بلکہ سرائش بھی کردہ ہیں کہ بیں آپ کنش قدم پر کیوں تہیں با بی مشورہ دے دہ ہیں بلکہ سرائش بھی کردہ ہیں کہ بیں آپ کا بھی کی میں بی بیا کہ بیں اس کی بی کسی بی بی کہ بی کی شم کی اس کی بیتر کس طرح بنا علیے دوسرے سے چند سوالات بو چھے لیں ۔ کیلی کلس سے بتا کی کہ بی کی شم کی کو بیتر کس طرح بنا علی ہے ہیں کیا آپ کی ایسے شخص کی مثال دے سکتے ہیں جو بے کروار، بانسان ، بندہ نفس یا تا بھی ہوا دروہ کیلی کلس کی مدد سے نیک اور شریف بن گیا ہو؟ کیا بھی ایسا شہری فیر ملکی بندہ نفس موجود درہا ہے ۔ کیلی کس مجھے بتا دا اگر آپ سے کوئی بیرسوال کر ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ اے کس بیر کہ سیکھی سے کہا تھی گئی ہے؟ ہو جواب ہوگا؟ آپ اے کس بیر کہا ہے کہا ہوگا کہ آپ نے اپنی باتوں سے اس کی اصلاح کی ہے؟ ہو سات ہوں ۔ کیا آپ ان باتوں سے اس کی اصلاح کی ہے؟ ہو سات ہوں ۔ کیا آپ اس کا جواب بیس دیں گے؟

کیلی: سقراط آپ تو محبت کرنا چاہتے ہیں۔

ستراط: بی نہیں میں آپ سے سوال محبت کے شوق میں نہیں پوچور ہا ہوں بلکہ میں میہ جاننا چا ہتا ہوں کہ آپ میں آپ سے اس طرح جارے باہمی معاملات کی اصلاح کے علاوہ کچھاور نہیں ہوتی ؟ کیا ہم اس سے سنجالتے ہیں تو کیا آپ کی غرض شہر بول کی اصلاح کے علاوہ کچھاور نہیں ہوتی ؟ کیا ہم اس سے قبل بار باریہ تسلیم نہیں کر بچے ہیں کہ فوائ شخصیت کے فرائض میں اس طرح کی باغیں شامل ہوتی ہیں؟ بلکہ ہم بینی طور پر ہے کہہ بچھ ہیں۔ اس لیے اگر آپ خود جواب نددیں گے تو میں آپ کی طرف سے جواب دوں گا۔ لیکن اگر ایک اجھے آ دمی کے لیے ضروری ہوکہ وہ اپنی ریاست کے مفاو طرف سے جواب دول گا۔ لیکن اگر ایک اجھے آ دمی کے لیے ضروری ہوکہ وہ اپنی ریاست کے مفاو میں کا مرانجام دے تو میں آپ کوالیے اشخاص کے نام یا دولا دُن گا۔ انہی ابھی خود آپ نے جن کا ذکر کیا تھا مثلاً پر یکلس اور سیمون (Cimon) ، ملٹیا ڈیس اور سیمسٹوکلس میں یہ پوچھتا ہوں کہ کہا آپ اب بھی ان اوگوں کوا چھاشہری مانتے ہیں۔

کیلی: میں مانتاہوں۔

سقراط: کیکن اگروہ اچھے تھے تو انھوں نے ہرشہری کی حالت بگاڑنے کی بجائے سدھاری ہوگی؟

كىلى: جىيال-

سقراط: اس لیے جب پیریکلس نے آسمبلی میں پہلی تقریر کی اس وقت اہل ایتھنزا نے اچھے نہیں تھے جتے آخری تقریر کے وقت تھے؟

كيل: اسكابهت امكان ہے۔

عراط: کیکن میرے دوست''امکان'' درست لفظ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اچھا شہری تھا تو اس کا نتیجہ واضح ہونا جا ہے۔

ملی: اس فرق کیاراے گا۔

ستراط: کوئی نہیں۔ میں صرف اتنا مزید جاننا چا ہوں گا کہ پیرینکلس کی کوششوں ہے اہل ایتھنز کی اصلاح ہوئی یانہیں؟ یااس کے برعکس وہ بدتر ہوگئے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے لوگوں کونٹخو اوری اورانھیں کاہل اور ہزول بنادیا اورانھیں باتوں اور دولت کا چسکالگادیا۔

كىلى: آپ نے بات ال مخضر كلام كرنے والوں سے كى ہے جوان كے كان كھا ليتے ہيں۔

ستراط: لیکن اب جو پچھ میں کہنے جارہا ہوں وہ نی سائی بات نہیں بلکہ ایی ہے جس ہے ہم اور آپ دونوں اچھی طرح واقف ہیں کہ شروع میں پیریکلس کا کام شاندار تھا۔اس کا کر دار ایبا بے داغ تھا کہ ایتھنٹر کی ہر عدالت اس کے حق میں فیصلہ دیتی لیکن آخر میں جب اس نے انھیں شریف اور نیک بنادیا تو انھوں نے اس کی زندگی کے آخری ایام میں اسے چوری میں ماخوذ کیا۔وہ اسے اس خیال سے مارڈ الناجا ہتا تھا کہ اس نے ان کا براجا ہا تھا۔

كىلى: بہت خوبلىكناس سے پيرىكلس كى بدخوابىكس طرح ثابت ہوتى ہے۔

اط: کیوں نہیں آپ میر کہیں گے کہ وہ گدھوں، گھوڑوں اور بیلوں کا اچھا نگران نہیں تھا۔ بیر بوڑجب
اس کے حوالے کیا گیا تو وہ نہ لاتیں مارتا تھا، نہ کھر مارتا تھا اور نہ ہی کا ثما تھا کین اس نے ان میں
تمام وحشیا نہ خصائل پیدا کر دیے۔ کیا اے آپ برانتظم شلیم نہیں کریں گے جبکہ اس نے سیدھے
سادے مویشوں کا انتظام سنجالا اور انھیں پہلے ہے کہیں زیادہ خطرناک بنا دیا۔ آپ کا کیا

خيال ہے؟

کیلی: میں آپ پرنوازش کرکے'' ہاں'' کیے دیتا ہوں۔

ستراط: کیا آپ مجھ پر کرم فرما کرا تنابتادیں گے کہ کیاانسان جانورہے؟

كىلى: يقينائے۔

ستراط: اوركيا پيريكلس انسانون كاگذريانېيس تفا؟

کیلی: جی ہاں۔

ستراط: اگروہ امچھا سیای گذریا ہوتا جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی سلیم کیا ہے تو وہ جانور جواس کی رعایا تھے، کیاوہ زیادہ ناانصاف ہونے کی بجائے زیادہ منصف مزاج نہ ہوتے؟

سیلی: بالکل درست ہے۔

۔۔ ستراط: کیا ہومر کے تول کے مطابق عادل لوگ شریف نہیں ہوتے؟ آپ کی رائے اس ہے مختلف ہے کیا؟

سملي: ميں مانتا ہوں۔

۔۔ ستراط: لیکن اس نے ان کا انتظام سنجال کرانھیں پہلے سے کہیں زیادہ وحثی بنا دیا تھا۔جس کا ثبوت اس کے ساتھ ان کا وحشیا نہ سلوک ہے جس کا اس نے بھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔

كىلى: اچھاتوآپ چاہتے ہیں كەميں آپ مے تفق ہوجاؤں؟

ستراط: جي إل اگرآپ جھتے ہيں كه ميں سي بول رہا ہوں۔

كىلى: چليے مان ليا۔

مقراط:

ستراط: اس نقط نظرے پیرکس ایک اچھاسیاستدان نہیں تھا۔

كىلى: يىتۇآپكارائے-

جی نہیں ہے آپ کی رائے ہے۔ آپ اسے تسلیم کر چکے ہیں آ ہے سیمون کے معاملہ کو ایک بار پھر
د کیھتے ہیں۔ کیا ہے حقیقت نہیں ہے کہ جن لوگوں کی وہ خدمت کر رہا تھا انھوں نے ہی اسے
ریاست بدر کر دیا تھا تا کہ وہ دس برس تک اس کی آ واز نہ س سکیس۔ انھوں نے یہی سلوک
تھیمسٹوکلس کے ساتھ بھی کیا اور اس میں ریاست بدری کی سزاکا اضافہ کر دیا۔ انھوں نے یہ بھی
رائے دی تھی کہ ملٹیا ڈیس کو جو میر اتھون (Marathon) کا ہیروتھا موت کے کنویں میں ڈال دیا
جائے اسے پرائی مینز (Prytanes) نے بچایا تھا۔ تا ہم اگر وہ آپ کے قول کے مطابق حقیقا اچھے
جائے اسے پرائی مینز (Prytanes) نے بچایا تھا۔ تا ہم اگر وہ آپ کے قول کے مطابق حقیقا اچھے
جو ابتدا میں اپنی راہ پر دوڑ انے کے پابند ہوتے ہیں۔ بلکہ جب ان کے گھوڑ وں کی رفتار تیز ہوجا تی
جو ابتدا میں اپنی راہ پر دوڑ انے کے پابند ہوتے ہیں تو انھیں باہر پھینک دیا جا تا ہے۔ ایسانہ تو رتھ دوڑ کے
مقابلوں میں ہوتا ہے اور نہ بی کی دوسرے پیٹے میں۔ آپ کی کیارائے ہے؟

كىلى: بى اييانېيى موتا\_

ہے۔ بہے خوب۔ اگر حقیقت حال وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کدا بیسننر کی ریاست میں کو کی بھی ایسا فردنیں تھاجس نے اپنے بہتر سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا ہو۔ آپ نے بیشلیم کیا ہے کہ ہمارے موجود و سیاستدانوں کا بھی یمی حال ہے لیکن گزشتہ سیاستدانوں کانبیں اور آپ نے انھیں ووسروں سے بہتر سمجھا ہے۔ تاہم وہ موجودہ سیاستدانوں سے بہتر ٹابت نہیں ہوئے۔ اگر وہ ملاغت کے ماہر سے تو اس کا مطلب میہ ہوا نا کہ انھوں نے اپنے فن بلاغت ''Flattery'' کا درست استعال نہیں کیا۔ورنہ موام کی نظروں ہے بھی نہ گرتے۔ س کیا: لیکن ستراط میرمی تو دیکھیے کہ کو کی شخص بھی ان کے کارناموں کے سبب ان کے قریب نہیں پھکلتا۔ براط: میں ان لوگوں کے خلاف کچے نہیں کہتا جنھیں حالید ریاست کا کارندہ سمجھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سراط: میں ان لوگوں کے خلاف کچے نہیں کہتا جنھیں حالید ریاست کا کارندہ سمجھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات ایسے لوگوں سے کمتر نہیں ہیں جوزندہ ہیں اور ریاست کے مقاصد کی جمیل کی بہتر المت رکھتے ہیں لیکن جہاں تک سوال ہے ان مقاصد کو تبدیل کرنے اور اس ضمن میں من مانی کرنے اور اپنے اختیارات کے استعال کا ،خواہ وہ تر غیبی ہوں یا تادیبی ،اپنے شہر یوں کی اصلاح کا جو کسی بھی اچھے شہری کا اعلیٰ مقصد ہوتا ہے۔ میں انھیں موجودہ سیاستدانوں سے بہتر نہیں سمجھتا اگرچہ دو جہازوں کی فراہمی حفاظتی پشتوں اور بندرگاہ کی گودیاں تقیر کرنے میں طاق تھے۔ ہارےاور آپ کے انداز بڑے مضکہ خیز ہیں کیونکہ اپنی بحث کے دوران تمام وتت ایک دائرے میں ایک ہی انقطہ کے گر دگھو متے اور ایک دوسرے کوغلط بچھتے رہے ہیں۔ اگر میں غلطی نہیں کررہا ہوں تو آپ نے بارہا پہتلیم کیا ہے کہ دوقتم کے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق جم سے اور دوا ہے ہیں جن کا تعلق روح ہے ۔ ان میں ایک انتظامی عمل ہے۔ جوجم کو جب ک وہ تمنا کرتے ہیں فراہم کرتا ہے۔ میں نے وہی تصورات جان بوجھ کر دہرائے ہیں تا کہ آپ

میری بات کو بہتر طور پر ذہن نشین کر لیں ،اس سامان کی فراہمی کے ذمہ داریا تو بیا شیا تھوک کے

جاؤیا خبردہ فروثی کے ذریعے فراہم کرتے ہیں یا ہوسکتا ہے وہ ان میں کسی کوخود بھی تیار کرتا ہو۔

نانبائی یا باور چی، پارچه باف یا جفت سازیا چرم ساز جوکوئی بھی ہووہ یبی سمجھتا ہے کہ وہ اینے فن

کے ذریعیجسم کی ضرورت پوری کررہا ہے کیونکہ ان میں ہے کسی کو پیلم نہیں ہوتا کہ فن سازی اور

بلاغت جیسے دوسر نے نون بھی موجود ہیں۔جسم کی سیج معنوں میں دیکھ بھال کرتے ہیں اور تمام دیگر

Scanned with CamScanner

فنون کی زمام کاران کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔اس لیے وہ ان سے حاصل شدہ نتائج کواسے علم کے مطابق کام میں لائیں اور دوسروں کو بیہ معلومات نہیں ہوتیں کہ گوشت اور شراب کاجم پراچھایا برا اثر ہوتا ہے؟ جسم سے متعلق ویگر تمام فنون کم رتبہ، گھٹیا اور او چھے ہوتے ہیں اور تن سازی اور براغت جیسا کہ ہونا چاہیے سب کے ختنظم ہوتے ہیں۔

اس موقع پر میں یہ کیے بغیرنہیں رہ سکتا ہے۔ یہی بات روح پر بھی صادق آتی ہے مجھے یوں محسوں ، ہوتا ہے کہ آغاز میں آپ کے الفاظ جو جانتے ، مجھتے اوران سے اتفاق کرتے ہیں لیکن کچھو تغدے ۔ بعد آپ بیدٹ لگانے لگتے ہیں کہ کیا ریاست میں نیک اورصالح شہری نہیں ہوتے اور جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہوتے ہیں تو آپ بظاہر نہایت سنجیدگی ہے اس طرح جواب دیتے ہیں کہ گویا میں نے بیہ پوچھاتھا کہ کون سے لوگ بہتر عطا کرنے والے ہوتے ہیں یانہیں۔ اور آپ نے جواب میں کہا تھا نانبائی تھیر یون (Thearion) مسلی کے کھانوں کی ترکیب کے مصنف میتھوا کیس (Mithoecus) اور شراب کشید کرنے والے سارامبس (Sarambus) کا نام لیا تھا جوسب کے اپنے اس فن کے امام تھے۔جن کا تعلق جسم سے تھا۔ اول الذکر بہترین روٹیاں، دوسرالذیذ کھانے اور تیسرااول درجے کی شراب تیار کرتا تھا۔میری نظرمیں بیان سیاستدانوں کے ہم پایہ تھے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا۔میرے دوست آپ بالکل ہی ناپند کریں گے،اگر میں یہ کہوں کہ آپ تن سازی کے بارے میں کچھنہیں جانتے جن کا ذکر آپ نے مجھے کیا ہے ۔وہ تو محض تعیشات کے انتظام اور فراہمی کے فرائض ادا کرتے رہے۔جنھیں فن کا کوئی عمدہ اور شریفانہ تصور ہی نہیں تھا۔ ہوسکتا ہے وہ صرف انسانی جسم کوتر وتا زہ اور فربہ بنا کران کی خوشنودی حاصل کر رہے ہوں۔ حالانکہ انجام کار کے طور پران کے عضلات لٹک جاتے ہیں اور پہلے کی نسبت کہیں دیلے ہوجاتے ہیں۔ تاہم وہ اپنی سادگی میں عضلات کے ڈھیلے پن اور امراض کی تفريح بہم پہنچانے والوں کوذ مہدار نہیں سمجھتے لیکن بعد کے عرصہ میں جب یہ غیر صحت مندزیادتی انھیں امراض کی لعنت میں گرفتار کردیتی ہے تو اس کے اقارب واحباب یا جوکوئی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیںا سے مشورے دیتے ہیں۔ان ہی کووہ اس کا ذمہ داراور ملزم قرار دیتے ہیں اوراگران کا بس چلے تو انھیں نقصان پہنچانے سے گریز نہ کریں۔وہ ان لوگوں کی تعریف میں زمین آسان کے قلا بے ملاتے ہیں جودراصل بنائے فساد ہوتے ہیں۔

سل کلس آپ یمی کام خود بھی کررہے ہیں۔آپ ان لوگوں کی توصیف کررہے ہیں جفوں نے شریوں کو پرخوری اور ہرالٹی سیدھی خواہشوں کی تکمیل میں کوئی سراٹھانہ رکھی۔عوام کہتے ہیں کہ انھوں نے شہر کوظیم بنادیا۔ انھیں پینظر نہیں آتا کہ ان ہی بزرگ سیاستدانوں نے ریاست کوزخموں ہے چور چور کر دیا تھا۔انھوں نے شہر کو بندر گاہوں، گودیوں اور پشتوں اور افراط آیدنی وغیرہ ہے اس طرح بھر دیا کہ انصاف اور اعتدال کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہی اور جب بدنظمی کا بحران سر اٹھا تا ہے تو لوگ حال کے مشیروں کوالزام دیں گے اورتھیمسٹوکلس، سیمون اور پیریکلس کی تعریف کریں گے جوان کی مصیبت کے اصل مصنف ہیں ۔اور جب وہ دیکھیں گے کہ نہ صرف ان کی حاصل شدہ نئی ریاست بلکہ اصل تا ٹربھی ہاتھ ہے جار ہا ہے تو وہ مجھ پراور میرے دوست الی بیاڈس (Alcibiades) پر برس پڑیں گے۔اس لیے بھی کہان کی موجودہ ابتلا آ یہ نے بیڈا کی ہے خواہ آپ نے ان کو بیانے میں ان کی دشگیری کیوں نہ کی ہو۔ میں نے دیکھا بھی ہے اور مجھے بنا بھی گیا ہے کہ گزرے ہوئے سیاستدانوں کے کارنامے نہایت شاندار ہوتے ہیں۔جب ر باست ان میں ہے کی کوبھی بدخواہ سمجھنے لگتی ہے تو میرامشاہدہ ہے کہ اس کے ساتھ مفروضہ زیادتی برلوگ ہنگامہ کرتے ہیں۔شورمجاتے ہیں۔احتاج کرتے ہیں۔ یہ کیے مکن ہے کہ انھوں نے ملک کی جوز بردست خدمت کی ہے اے بھلا کر اضیں بلا جواز نیست و نابود کر دیا جائے۔ بدواستان یوں ہی جاری رہتی ہے۔لیکن بیشور باطل ہوتا ہے کیونکہ کسی سیاستدان کواس ریاست جس کا وہ سربراہ تھابلاکسی جواز کے سزائے موت نہیں دے علق متندساستدانوں کا معاملہ پالکل ہی متند سوفسطائوں جیسا ہے کیونکہ اگر چہ سوفسطائیوں کی دانشمندی شک سے بالاتر ہوتی ہے۔ تاہم ان ے ایک انوکھی حماقت سرز دہوجاتی ہے کہ وہ بیدعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نیکی سکھاتے ہیں۔وہ اکثر ایے شاگردوں پرغلط کاری ان کی شخواہ میں ہیرا پھیری اوران کی خدمات کی بنیاد پران کی تعظیم نہ کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ تا ہم اس سے بڑھ کرنامعقولیت اور کیا ہوسکتی ہے کہ جولوگ نیک اور انساف پندہو گئے ہوں اوران کے مزاج سے ناانصافی خارج کردی گئی ہو۔جن کے خمیر میں ان کے استادوں نے انصاف جمادیا ہووہ اس ناانصافی بڑمل پیرا ہوں جس سے ان کاخمیر عاری ہو۔ میرے دوستو کیااس سے زیادہ کوئی اور نامعقول بات ہوسکتی ہے۔ کیلی کلس تم نے جواب نہ دے کر مجھے مجمع گیم خطاب برمجبور کر دیاہے۔

آب ایے ہیں کہ جب تک کوئی جواب دینے والا نہ ہوآ پ کچھ بول ہی نہیں سکتے ؟ آپ ایے ہیں دب ب وقت جو میں لمبی تقریر کرر ہا ہوں اس کی وجدیمی ہے کہ آپ میری باتوں میں بات کرسکتا ہوں۔ اس وقت جو میں لمبی تقریر کرر ہا ہوں اس کی وجدیمی ہے کہ آپ میری باتوں ستراط: میں بات رسم اوں۔ کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں آپ سے دوئی کے دیوتا وَل کا واسطرد سے کرالتجا کرتا ہوں ک کا جواب ہوں۔ میرے عزیز ضرور بتا ہے کہ کسی کو نیک بنانا، پھراس پر برے ہونے کا الزام لگانا، کیا بےامول

جی ہاں مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔

کیا آپ نے بھی ماہرین تعلیم کوایسی بے دبط بات کہتے نہیں سناہے؟

جی ہاں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم خواہ مخواہ نیک لوگوں کواس معاملے میں تھسیٹیں۔ كىلى:

میں تو پیرکہوں گا پھرا پیے لوگوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں جو حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پی ستراط: اعلان کرتے ہیں کہ وہ ریاست کی ترقی کے دل سے خواہاں ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں؟ میرے دوست میں پولس سے میہ چکا ہوں کہ سونسطائی ادر ماہرین بلاغت ایک ہی ہیں بلکہ تھوڑ ہے بہت بکساں ہیں لیکن آپ لاعلمی کے سبب سے مجھ بیٹے ہیں كفن بلاغت ايك مكمل فن ہاور سوفسطائيت قابل نفرت ہے۔ حالا فكه حقیقت بیرے سوفسطائیت فن بلاغت ہے ای طرح برتر ہے جس طرح قانون سازی ، قانون دانی سے یاتن سازی فن طب ے۔ میں پیسو چتا ہوں کہ ماہر بلاغت اور سوفسطائی دوالی شخصیتیں ہیں جوان خرابیوں کا جوان کی تربیت کے سبب پیدا ہوتی ہیں اس وقت تک شکوہ نہیں کر سکتے جب تک وہ اس سانس میں خود کواں بات کا ذمہ دارنہ کھہرائیں کہ انھوں نے جن کو فائدہ پینجانے کا دعویٰ کیا تھا انھیں کوئی فائدہ نہیں بہنچایا۔کیا پیر حقیقت نہیں ہے؟ پہنچایا۔کیا پیر حقیقت نہیں ہے؟

كىلى:

اگروہ سے کہنے میں حق بجانب ہیں کہوہ انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں تو پھرصرف وہی لوگ ہوں گے جنھیں جا ہے کہ وہ اپنامعا وضہ ان لوگوں کی صوابدیدیر چھوڑ دیں جنھوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔حالانکہ اگر کی شخص نے کسی اور طریقے سے استفادہ کیا ہو،مثلاً اسے کسی ماہرنے دوڑنے کی تربیت دی ہوتو ہوسکتا ہے کہ ماہر نے تنخواہ کا معاملہ اس پر چھوڑ دیا ہو۔اییا کوئی معاہدہ تو ہوسکتا ہے کہ وہ معاوضہ کی رقم میں ہیرا پھیری کرلے۔ کیونکہ لوگ رفتار میں کسی نقص سے سب نہیں بلکہ

ناانصانی کے باعث ایسے عمل کے مرتکب ہوتے ہیں۔

لی: بالکل درست ہے۔

راط: اورجوناانصافی کاازالدکرے،اسے کی بےانصافی کانثانہ بننے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ صرف ایساہی عنول مخص حق محنوں مختص حق محنوں مختص محنوں میں انصاف پیند بنادیا ہو۔ میں ٹھیک کہدرہا ہوں نا؟

سي: جيهاں۔

ہیں۔ <sub>عزاط</sub>: ابہمیںمعلوم ہوگیاہے کہ جس شخص کو کسی عمارت یافن کے بارے میں مشاورت کے لیے مقرر کر کےاتے شخواہ دی جاتی ہے تواسے احساس ننگ کیوں نہیں ہوتا؟

كلى: جي بال جميس سبب معلوم جو گيا-

تراط: کیکن جب صورت میہ ہوکہ کوئی شخص خود کو بہترین کیے بنا سکتا ہے؟ اپنے خاندان اور ریاست کو کس طرح بہترین انداز میں چلاسکتا ہے تو کیا تہہارے خیال میں اس سلسلے میں مفت مشورہ تو ہین آمیز نہ ہوگا؟

کیلی: درست ہے۔

سراط: آخر کیوں؟ کیونکہ ایک ہی خوبیوں کو دیکھ کرجی چاہتا ہے کہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کی جائے ۔ یہ بات ثابت ہے کہ جب سمجن کومعا وضدادا کیا جاتا ہے تو وہ مفید کام کرتا ہے درخوبیں۔ یہدرست ہے ناں؟

کیلی: درست ہے۔

سراط: اچھا یہ بتائے کہ ریاست کے کس کام کے لیے آپ مجھے مدعوکرتے ہیں؟ یا میرے لیے متعین کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی مجھے ریاست کا ایسامعالج مقرد کریں گے جوکوشش کر کے اہل ایتھنٹر کی اصلاح کرے ہیں سرکار کا ملازم اور خوشامدی بن کررہوں گا۔ میرے عزیز دوست بچھ تو بولیس۔ اصلاح کرے یا میں سرکار کا ملازم اور خوشامدی بن کررہوں گا۔ میرے عزیز دوست بچھ تو بولیس۔ اس آزادی اور انصاف ہے جیسے آغاز میں بولتے تھے۔ اپنے تمام خیالات کا ایک بار پھرا ظہار کردیں۔

کی : میں یہی کہوں گا کہ آپ ریاست کے ملازم بن کررہیں گے۔

تراط: خوشامدی نہیں؟ چلیے جناب بی توبر اباعزت دعوت نامہ ہے۔

کیلی: مائی سیان (Mysian) کاعہدہ یا جو کوئی آپ کو پہندہ کو کیونکہ آپ کے انکار کے نتائج ........................ ستراط: چھوڑ بے پرانی کہانی نہ دہرائے کہ جو چاہے گا مجھے قبل کر کے میری دولت چھین لے گا۔ اس صورت میں مجھے اپنی گزشتہ دلیل کا اعادہ کرنا ہوگا کہ ایسا آ دمی برا اور نیکی کا قاتل ہوگا اور مزید برآں دولت اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ اور اس نے جس دولت کوغلط طریقے سے عاصل کیا اس غلط طریقے ہے ہی خرج کرے گا۔ مال حرام بود بجائے حرام رفت نے غلط کا مطلب ہے گھٹیا طریقے سے اور غلط طریقہ ضرر رسال ہوتا ہے۔

کیلی: سقراط آپ کواس بات پر کتنالیقین ہے کہ آپ بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی دوسری ریاست میں رہ رہے ہیں اور آپ کو بھی عدالتی کارروائی کا سامنانہیں کرنا پڑے گاکیونکہ بیکام صرف کوئی کمیناور بدفطرت انسان ہی کرسکتا ہے۔

کیلی: بسروچثم۔

میں سمجھتا ہوں کہ اہل استی خز میں سے صرف میں ہی ایساانسان زندہ ہوں جو سیاست کے فن پرشج معنوں میں کاربند ہے۔ میں اپنے عہد کا اکلوتا سیاستدان ہوں دیکھیے نا جب میں بات کرتا ہوں تو لیوں محسوں ہوتا ہے کہ جیسے میر سے الفاظ کی ادائیگی کا مقصد کسی قتم کی رعایت کا حصول نہیں ہوتا۔ میر کی نظر میں صرف بہترین ہوتا ہے دکشش ترین نہیں۔ میں ان تمام ہنراور کرم نوازیوں پر ممل کرنے میں موجت کو جا بھی نہیں آپ جنھیں تجویز کرتے ہیں۔ میں عدالت انصاف میں پچھ نہیں کہوں گااور جس طرح میں پولس سے بحث کر رہا تھا آپ مجھ سے محبت کر سکتے ہیں۔ مجھ پر جومقد معدالت میں طرح میں پولس سے بحث کر رہا تھا آپ مجھ سے محبت کر سکتے ہیں۔ مجھ پر جومقد معدالت میں طرح میں پولس سے بحث کر رہا تھا آپ مجھ سے محبت کر سکتے ہیں۔ مجھ پر جومقد معدالت میں کی معالج کو باور بی کی الزام طرح میں پر پیش کیا جائے ۔ اس پر بیدالزام لگائے کہ میرے بچوا اس آ دمی نے آپ کے ساتھ ہرا شراق پر پیش کیا جائے ۔ اس پر بیدالزام لگائے کہ میرے بچوا اس آ دمی نے آپ کے ساتھ ہرا ساوک کیا ہے۔ بیآ پ میں سے بہت افراد خصوصاً نہایت چھوٹے بچوں کا قاتل ہے۔ بیآ پ

کونا، جلاتا، فاقد کراتا اور آپ کا گلا گھونٹتا رہا ہے۔ آپ کی بچھ میں پچھ نیس آتا کہ آپ اس سے
مرح بچیں۔ وہ آپ کو انتہا کی تلخ دوائیں پلاتا تھا اور آپ کا کھانا بینا بند کر دیتا تھا جبکہ میں
ہ پ کوطرح طرح کے گوشت کے پکوان اور مٹھائیاں کھلاتا تھا۔ اب آپ بی بتاہے کہ جب
معالج کواس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا ؟ سے بولنے کی صورت میں وہ صرف
منا کے کہ بینا پندید کام میں نے آپ کی صحت کے لیے کے ۔ کیا اس کے بعد پنچائیت
کے اراکین میں اضطراب نہیں بیدا ہوگا۔ وہ کیے کیے چیخ چلائیں گے۔

كل: غالبًا-

اط: کیادہ اس کا کوئی اطمینان بخش جواب دینے سے قاصر نہیں ہوگا؟

كلى: يقييناً-

بی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر مجھے بھی عدالت میں پیش کیا گیا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک

کیا جائے گا کیونکہ میں عوام کے سامنے ان تعیقات کو پیش نہیں کر سکتا جو میں نے انھیں فراہم کی

تھیں۔اگر چہان کوفراہم کرنے والوں یاان سے لطف اندز وہونے والوں پر مجھے رشک نہیں آتا

جنھیں وہ اچھا اور مفید سجھتے ہیں اور اگر کوئی ہے کہتا ہے کہ میں نو جوانوں کو بہکا تا ہوں انھیں ذبنی

الجھن میں مبتلا کرتا ہوں یا ہے بھی کہ میں بزرگوں کی اہانت کرتا ہوں اور انھیں نجی اور عوامی محفلوں

میں تلخ الفاظ سے یاد کرتا ہوں۔ انھیں جواب دینا ہے سود ہوگا۔ میں تو یہ حقیقت بیان کرنا چا ہوں گا

کہ بیتمام با تیں از روئے انصاف کرتا ہوں۔ میرے مصفولی تو آپ کی بھلائی کے لیے ہے اور

اس کا کوئی دوہر امقصد نہیں ہے اس کے بعد جو کچھ مجھ پرگز رے گی وہ نا قابل بیان ہے۔

کلی: سقراط اچھا یہ بتائے کہ ایسافخص جو اپنا دفاع کرنے میں اس قدر کمزور ہو، کیا اس کی حالت بہتر ہوگی؟

الان کیلی کلس کیوں نہیں بشرطیکہ کہ اس کا دفاع ویسائی ہوجیسا کہ آپ بار بارتسلیم کر چکے ہیں۔ وہ اپنا دفاع خود ہے۔ اس نے نہ کسی انسان اور نہ ہی دیوتا وں کے بارے میں ، کوئی غلط کام کیا ہے اور نہ ہی کوئی غلط بات منھ سے نکالی ہے۔ اس بات کوہم بار بار بہترین دفاع تسلیم کر چکے ہیں اور اگر جھے اس بنا پر سزادی جاتی ہے کہ میں تو اپنا اور نہ ہی دوسروں کا دفاع کرنے کے لایق ہوں خواہ میسزا جھے جمع میں دی جائے ، چنداوگوں کی موجودگی میں دی جائے یا تنہائی میں۔ ہرطرح میں شرم سے یانی پانی ہوجاؤں گا۔اوراگرای دفاع کی خامی کےسبب مجھے سمزائے موت ملتی ہے۔ تو مجھے شختار ہُ ہوگا۔ بین اس سے رہے ہے۔ ریکھیں گے کہاپی موت پر مجھے کوئی تاسف نہیں ہوگا کیونکہ وہ احمق اور برزول ہی ہوگا جوموت ہے۔ مریکھیں سے کہاپی موت پر مجھے کوئی تاسف نہیں ہوگا کیونکہ وہ احمق اور برزول ہی ہوگا جوموت ہے۔ ریسیں ہے مدیں مسی ڈرے۔اے تو صرف غلط کام کرنے سے خوف آتا ہے کیونکہ عالم اسٹل میں اس مورت می درے۔ ۔۔۔ وراد کے انسانیوں کا پشتارہ ہوآ خری اور بدترین غلط کاری ہوگی لیکن این اس مال داخل ہونا کہ روح پر ناانسانیوں کا پشتارہ ہوآ خری اور بدترین غلط کاری ہوگی ۔ لیکن انجی اس بات کے ثبوت میں اگراعتراض نہ ہوا یک قصیسنا تا ہوں۔

بہت خوب سناڈ الیئے الین اس کے بعد بحث کا انجام ہوجائے گا۔

ہے۔ بہت ہے۔ تو سنوقصہ گوجس طرح کسی خوبصورت قصے کا آغازیوں ہی کرتے ہیں میں میں کہرسکتا ہوں کر آب اے صرف ایک داستان مجھیں گے۔لیکن میہ تجی کہانی ہے کیونکہ میں سی تج ہات متا عواہا ہوں کہ ہوم جمیں بتاتا ہے کہ زیوس (Zeus)، بوزیران (Poseidon) اور بلوٹو (Pluto) نے کس طرح وہ اینے والد سے در شدمیں ملی ہوئی سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا۔ کرونوس کے دور کا پی قانون . تھا کہ جوآج بھی عالم بالا میں رائج ہے جس کا تعلق انسان کی تقدیرے ہے کہ جس نے اپنی تمام زندگی عدل وانصاف سے گزاری ہے وہ مرنے کے بعد متبرک جزیرے میں جا کر بمیشہ کے لیے آ رام وچین ہے رہے گا۔ کسی تتم کی بدی ہے سابقہ نبیں پڑے گالیکن جس نے ناانسانیاں کیں ہیں اور گناہوں میں ملوث رہاہے وہ اس مکان میں جائے گا جس میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ جے ٹارٹارس (Tartarus) کہا جاتا ہے اور کرونوس (Cronos) کے عبد میں بلکاس سے آب بھی بعد میں زیوں کے دور حکومت میں فیصلہ ای روز سنایا جاتا تھا جس دن اے موت کی سزالمنا ہوتی۔مصف بھی زندہ ہوتے اور مجرم بھی۔انجام یہ ہوتا کہ فیطے منصفانہ نہ ہوتے۔اس کے بعد بلوٹو اور متبرک جزیرے کے کار پرداز زیوں کے پاس آئے اور کہا کہ ارواح فاط مقامات پرجا ربی ہیں۔زیوں نے کہا میں اس سلسلہ کوختم کرتا ہوں۔فیلے اچھی طرح نہیں دیے جارے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ دیا جاتا ہے وہ ملبوس ہوتے ہیں کیونکہ زندہ ہوتے ہیں ادر متعددایے ہوتے ہیں کدان کی تمام روحیں برصورت ہوتی ہیں لیکن خودووا پناجسم فیتی لباسوں سے ڈھانے رہتے ہیں ان پر دولت اور عہدے کا خول چڑھا ہوتا ہے اور جب فیلے کا دن آتا ہے تو متعدد گواہ ان کی نیکی اور یا کیزگی کی شہادت دیتے ہیں۔منصف ان ہے مرغوب ہوجاتے ہیں۔

ہے وفیلے کے وفت لباس پہنے ہوتے ہیں۔ان کی آئکھیں ،ان کے کان بلکہ ساراو جو دہی ان پیٹورشی '' کی روح پر نقاب ڈال دیتا ہے۔صورت حال ان کے لیے بردی رکا وٹ بن جاتی ہے۔ایک لباس معنوں کا اورایک ان کا جواس کے روبر وفیلے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔اس کا مداوا کیا ہے، میں ہ ، ۔ عام ہوں۔ اول میر کہ انسانوں کوموت کے پیشگی علم سے محروم کر دیا جائے۔ جو انھیں اس وقت ۔ میں نے پرومیتھوی (Preometheus) کوفر مان جاری کردیا ہے کہ انسان سے اس جلی خولی کوچین لیا جائے۔ دوسری بات میہ ہے کہ انصاف کاعمل شروع ہونے ہے قبل ان کے کڑے اتاردیے جائیں اوران کے اعمال کا حساب کتاب موت کے بعد ہو۔ انصاف کرنے والا خوبھی مادرزاد برہنے یعنی مردہ ہوگا تا کہ وہ صرف روح ہی روح رہ کر دوسری ارواح کے باطن میں اچھی طرح حلول کر سکے۔ان کی موت اچا تک واقعہ ہو گی اس طرح وہ سب اینے عزیز وا قارب ہے بگر محروم ہوجائیں گے اوران کے قیمتی لباس روئے زمین ہی پر بھھرے رہیں گے۔اس طرح کارروائی کے نتیج میں عدل بے داغ ہوگا۔ مجھے آپ تمام لوگوں ہے قبل ہی ان امور کاعلم ہوچکا تھا ای لیے میں نے اپنے فرزندوں مینوں (Minos) اور را دامینتھس (Rhadamanthus) کوایشیا اور آئیکس (Aeacus) کو پورپ کے لیے منصف مقرر کر دیا تھا۔اور یہ نینوں اپنی اپنی موت کے بعد اُس دورا ہے کے قریب والے میدان میں فیلے دیں گے جہاں سے ایک راستہ متبرک جزیرے کو اور دومرا ٹارٹاری (Tartarus) کو جاتا ہے۔ رادا منتصل ایشیا والوں کے اور آئیکس اہل پورپ كے بارے میں فیلے سنائیں گے۔اورمینوں ان كاسر براہ ہوگا جوان كے فیصلوں يرنظر ثانی كی در خواستوں براس وقت غور کرے گاجب وہ کسی فصلے میں شک وشبے کا شکار ہوں گے۔اس صورت می انسان کے سفرآ خرت کا فیصلہ منصفانہ ہوگا۔

کیا کلس اس کہانی ہے جو میں نے سی ہے اور جس پر میرا ایمان ہے میں نے ورج ذیل نتائج اخذ کے این یہ موت دراصل جسم اور روح کی علیحدگی کے سوااور پیجھ ہیں ہے۔ اس علیحدگی کے بعد بھی ان میں ان کی چونسانش اور نصابتیں موجود رہتی ہیں جس طرح وہ زندگی میں تھیں ۔ جسمانی عا وات اسی طرح قائم رہتی ہیں جونسانش اور نصابتیں موجود رہتی ہیں، مثلاً جو شخص دنیاوی زندگی میں اور اس میں مارت اور ان کے علاج کی علامتیں جوں کی توں موجود رہتی ہیں، مثلاً جو شخص دنیاوی زندگی میں افر ان اور ان کے علاج کی علام والے اور ان کے علاج کی علام والے ہیں کرتا تھا۔ وہ و رہاہی رہے گا موٹا آ دمی موٹار ہے گا وغیرہ و غیرہ اور ان کی میں افرانس کی زفیس اس طرح لہرائیں گی اور اگر اسے کوڑوں کی سزا ملی تھی اور انسانگی میں نفیس رکھنے کا شوق تھا اور اس کی زفیس اس طرح لہرائیں گی اور اگر اسے کوڑوں کی سزا ملی تھی اور

اس کے نشان اس کے جسم پر منے نواس روز بھی ہے سارے نشان صاف صاف نظر آئیں گے۔اورا کراس کا کوئی اس کے نشان اس کے جسم پر منے نواس ورز بھی ہے ساز خوال بھی میں داوی روز می کی باطر سے در اس کے نشان اس کے ہیں جب ہے۔ عضوٹو یہ ممیا تفایا کوئی صاد دیو ڈیش آیا تھا تو ہیے جسمانی خرابی بھی دیاوی زندگی کی طرح موجودر وسکتی ہے میختم عضوٹو یہ ممیا تفایا کوئی صاد دیو ڈیش آیا تھا تو ہیے جسمانی خرابی بھی بکمل اچن کی دار سے موجودر وسکتی ہے میختم ج عشوتو نے کیا اتحاما کوں مارے ہے۔ کرزیر کی میں اس کی جو عادات واطوار نتھے وہ موت کے بعد بھی مکمل یا جزوی طور پریا بدی حد تک خاص میت کر زیر کی بین ان کی در اور انتخال ہے کہ بہی حالت روح کی جھی ہوگی۔ کیلی کلس جب کسی کو جرم کی پاداش میں بیک نمایاں رہیں ہے۔ میرا دنیال ہے کہ بہی حالت روح کی جھی ہوگی۔ کیلی کلس جب کسی کو جرم کی پاداش میں تک مایان دیں مصطفیم ہوں ہے۔ کوڑے مارے مجھے ہوں مے تو روح کی فطری باسمبی کیفیت لگا ہوں کے سامنے آجائے گی اور جب وہ منصف ہوں ہے۔ سے سامنے مثلاً ایشیا والے رادامیلانس کے حضور پیش ہول گے تو وہ ان کا بغور اور غیر جانبداری ہے معالجہ ے سات سے بیاندازہ ہی نہیں ہوگا بیروح کس کی ہے۔ ہوسکتا ہے وہ کسی عظیم فرمانروا، کسی راجا، مہاراجایا سروار کی ایسی روح پر ہاتھ ڈال دے جو بے داغ نہ ہوجس پر کوڑے کھانے کے نشا نات ہوں وہ مجمولی گواہی سروری ایک سے درخم اور دھبول کے عکس سے بھری ہوئی ہواور جھوٹ اور جعل سازیوں کے طفیل خمیدہ ہو ریخ ، غلط کاریوں کے زخم اور دھبول کے عکس سے بھری ہوئی ہواور جھوٹ اور جعل سازیوں کے طفیل خمیدہ ہو رہے معدد ہوں۔ پیچی ہواور چونکہاس کی زندگی سے عاری تھی۔اس لیے وہ سیدھی نہیں ہو گی جب رادا سینتھس اس کی سرتایا برمینتی اور عدم تناسب پرنظر ڈالے گا جواس کی بے لگام عیاشی ، بدتمیزی اورنفس پرستی کا ثمر ہے تواہے نہایت زلت ہے تیدخانے بھیج دے گااور وہاں اسے قرار واقعی سزا ملے گی۔سزاد سے کے انجام دوگونہ ہوتے ہیں جے درست سزاملتی ہے یا تو اس کی اصلاح ہوجانا جا ہے۔اسے اس کا فائدہ پہنچنا جا ہے یاوہ اپنے ہم جسموں کے لےایک مثال بن جاتا ہے وہ دیکھیں گے کہاس پر کیا گز ررہی ہے۔وہ خوف ز دہ ہوکر بہتری کی طرف مائل ہوجاتے ہیںاور جولوگ دیوتا وَں اورانسانوں کی سزاکے بعداصلاح پذیر ہوجاتے ہیں۔وہ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ قابلِ علاج ہوتے ہیں اور وہ جس طرح د کھ در د کے سبب راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ای طرح دوسری دنیا میں بھی ان کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ کیونکہ ان کو گنا ہوں سے نجات دلانے کا اور کوئی طریق کارنہیں ہے۔لیکن جولوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور لاعلاج قشم کی بدا عمالیوں میں ملوث ہوتے ہیں انھیں نشانِ عزت بنادیا جاتا ہے چونکہ وہ لاعلاج ہوتے ہیں اور ہرقتم کی اصلاح کا وقت گزر چکا ہوتا ہے توانھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا لیکن انھیں دیکھ کر دوسرے عبرت پکڑ کراینی اصلاح کر لیتے ہیں۔وہ بیدو یکھ کر کانپ کانپ جاتے ہیں کہ وہ اپنے گنا ہوں کی یا داش میں کس طرح ہمیشہ کے لیے در دناک عذاب میں مبتلا کردیے جاتے ہیں۔وہ عالم اسفل کے قید خانے میں نشان عبرت سے لئے رہتے ہیں اور وہاں پہنچنے والے تمام گناہ گاروں کے لیے ایک عبرت ناک منظراور عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔اگر پولس نے صحیح بتایا ہے توایے ہی لوگوں میں آ رکیلاس (Archelaus) اور اس جیسے دیگر جابر حکمرانوں کا بھی شار ہوگا۔ان عبرت ناک افراد میں سے بیشتر ظالم وجابر، برانگام عکر ان ، سرداراورسیاستدان ہوں گے۔ بید بیرالیقین ہے کیونکدون اوگ بڑے بڑے کو مداراس لیے ہوتے ہیں کدوہ باا فتتیار ہوتے ہیں۔ اس کی عمداوت کی شہادت ہوم بھی دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ حکر انوں اور سرداروں ہی کو عالم اسفل میں درد ناک مرا اکتی ہوئے بیان کرتا ہے۔ فیزنالس (Tityus) ہیسی فس (Sisyphus) اور ٹی اس (Tityus) ایسے میں لوگ سے کیونکہ وہ ہمیشہ حکر انوں اور سرداروں ہی کو عالم اسفل میں درد ناک ہی لوگ سے کیونکہ وہ ان ہی کی طرح لا علاج تھا۔ جو بدقماش تھا اور ہی لوگ سے کیونک کی نے تھر سائنٹس (Thersites) یا اور کی عام آدی کا حال بیان نہیں کیا۔ جو بدقماش تھا اور جے ہمیشہ کے لیے ورد ناک عذاب دیا گیا کیونکہ وہ ان ہی کی طرح لا علاج تھا۔ میرے خیال میں بڑے برے گناہ کے دار تکاب کے باس اختیار نہیں تھا۔ کی کامل یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات سے کے مظیم گناہ ان ہی سے سرز دہوتے ہیں جو بااختیار ہوں۔ تا ہم ہوسکتا ہے ای زمرے میں چندا کیک ہوئے کی بدا ہوئے ہوں۔ یکی لوگ تحسین و آفرین کے واقعی محق ہیں کہ افھوں نے قوت اور اختیار ہونے ہونے کا دوروناکے اور سائح لوگ ماضی میں گزرے ہوئے کا جو دو خلط کاری سے پر ہیز کر کے نیکی کی راہ اختیار کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جضوں نے اپنی ذہداری توصیف کا مستق ہیں جضوں نے اپنی ذہداری کیونے و ایسی میں گیا ہوئی ہے۔ میرے دوست عمو نا بڑے لوگ بایت دیاری دوست عمو نا بڑے لوگ بی دول کی ہونک ہیں۔ میرے دوست عمو نا بڑے لوگ ہوئے ہیں۔

ابھی جیسا کہ میں کہ رہا تھا کہ رادا مینتھس کے حضور جب کوئی بری روح پیش ہوتی ہے توا سے بیٹم ہوتی ہے توا سے بیٹم ہوتا کہ وہ کون ہے۔ اس کے والدین کون ہیں۔ اسے صرف میہ پتا ہوتا ہے ایک بدتماش روح اس کے حوالے کی گئی ہے۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد وہ اس پر لاعلاج یا قابلِ علاج ہونے کی مہر لگا دیتا ہے۔ اور وہ اسے ٹارٹارٹ بھیج دیتا ہے۔ جہاں اسے اس کے اعمال کا مناسب بدلہ مل جاتا ہے اور جب کوئی الیمی روح اس کے حضور پشی ہوتی ہے جو نیک، پارسا اور عادل ہوتو وہ اسے بنظر استحسان دیکھتا ہے۔ وہ عامی بھی ہوسکتا ہو اور نہیں بھی۔ کیا کہ میں دخل دینے کی تکلیف کی روح ہوسکتی ہے جس نے زندگی میں اپنے کام سے کام رکھا۔ دوسروں کے کام میں دخل دینے کی تکلیف گوار انہیں کی۔ اسے رادا مینتھس متبرک جزیرے میں سے کام رکھا۔ دوسروں کے کام میں دخل دینے کی تکلیف گوار انہیں کی۔ اسے رادا مینتھس متبرک جزیرے میں بھی بھی بھی بھی بھی کہا کہ جو کرتا ہے۔ وہ دونوں صاحب عصا اور منصف ہوتے ہیں۔ صرف مینوں بھی دیتا ہے۔ اور وہ اپنی نشست پر ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ ہومر نے اوڈیس (Minos) کا عصا طلائی ہوتا ہے اور وہ اپنی نشست پر ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ ہومر نے اوڈیس

(Cotymena) عن مطارعی کی ہے:

"طلال مصاباته يش يكز عدو فردول كوا دكام وعدم الما".

کے کفس میں ان آنام ہاتوں پر کال یقین رکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی روئ کو کمل اور

کی مورے میں آس روز منصف کے صفور کس طرح چیش کروں گا۔ و نیا جوائز ازات و بنا جاہتی ہاں کو

مر سے ہوئے جی تو سوف حق کی شناخت کرنا اور زندگی کو اپنے امکان بجر نیک طریقے سے بسر کرنا چاہتا

موں۔ وقت آنے پر میں ایجھا آسان کی طرح موت کو گئے لگا نا چاہتا ہوں اور جہاں تک میرے بس میں ہے

میں وہم نے لوگوں کو بھی فیک زندگی گز ارنے کی تلقین کرتا ہوں اور آپ جھے جس طرح پندونصائ کہ دے دب

میں اس کے جواب میں میری ہے وصیت یا در کھے کہ آپ بھی بدی کے خلاف اس جنگ میں شامل ہوجا کی بور

میں اس کے جواب میں میری ہے وہ و نیا کی تمام کشمکشوں سے بالاتر ہے۔ آپ نے بچھ پر جو مُلتہ چینی کی ہاس

میں اس کے جواب میں میری ہے وہ و نیا کی تمام کشمکشوں سے بالاتر ہے۔ آپ نے بچھ پر جو مُلتہ چینی کی ہاس

میں میں بھی جو و نیا کی تمام کشمکشوں سے بالاتر ہے۔ آپ نے بچھ پر جو مُلتہ چینی کی ہاس

میں سال کے بواب میں بی کبوں گا کہ جب وہ وہ نیا کی تمام کشمکشوں سے بالاتر ہے۔ آپ نے بچھ پر جو مُلتہ چینی کی ہاس

میں سال میں کئی کبوں گا کہ جب وہ وہ نیا کی تمام کشمکشوں سے بالاتر ہے۔ آپ نے بچھ پر جو مُلتہ چینی ہوں گے

میں اس کی کھوں تیں بول کی کہ جب وہ وہ نیا کی تمام کشمکشوں سے بالاتر ہے۔ آپ نے بچھ پر جو مُلتہ چینی ہوں گے

میں سال کی گورٹ جی بی اور اور نیا کی تمام کشمکشوں سے بیکا رہے اور ہو سکتا ہے کوئی گیا تی تیا ہو کہاں دیا وی عدالتوں میں چکرا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی گیا تائی اس کہاں تذریع کی نیا دور اور آپ کی ہمکن تذریع کی دور آپ کی ہمکن تذریع کرا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی گیا تائی اس کے کان برایک وہ کے بھی لگا دے اور آپ کی ہمکن تذریع کی کے کان برایک وہ کے بھی لگا دے اور آپ کی ہمکن تذریع کی کے کان برایک وہ کے بھی لگا دے اور آپ کی ہمکن تذریع کی کھور

ہوسکتا ہے آپ کو میکش ہے سروپا داستان پاریند نظر آئے اور آپ اسے تھارت ہے دیکھیں ممکن ہونے ایک کہانیوں کو حقیر بھیے کا ایسا جواز آپ کے پاس ہوجس بیس غور اور تحقیق کے بعدالیں کو کی چیز دریافت ہو جائے جو زیادہ ہی اور بہتر ہو۔ آپ پولس اور جار جیاز فی زمانہ یونان کے دانا ترین لوگوں بیس شار ہوتے ہیں۔

میری آپ بینوں یہ بات ثابت کرنے ہے قاصر ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنا چاہیے جو نہ تو دومری دنیا کے سفید ہواور نہ ہی اس و نیا کے لیے اور اب تک جتنی بھی با تیں ہوئیں اس میں متحکم ترین یہی ہے کہ ناانصافی کے مفید ہواور نہ ہی اس و نیا کے لیے اور اب تک جتنی بھی با تیں ہوئیں اس میں متحکم ترین یہی ہے کہ ناانصافی کو مقد ہونے ہے گئی اور عوالی زندگی میں اصل نیک کو مقد ہونے ہے اس کے سایہ پڑھیں۔ مزید رید کہ جب کس ہے کوئی غلطی ہوجائے تو اس کی سرزنش کی جائے ہور انسان کے جائے ہو کہا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود عادل بن پر انسان کے جائے ہیں گئی اور دو سروں کی خوشا مدے سے اور نی بلاغت اور دو سروں کی خوشا مدے سے اس کے سایہ اگر بہت کا خیال رکھے نہ اقلیت کا اور فن بلاغت اور دیگر فنون کو وہ صرف اور میاں شاں میں آگر بہت کا خیال رکھے نہ اقلیت کا اور فن بلاغت اور دیگر فنون کو وہ صرف اور میان سے دیاں میں آگر بہت کا خیال رکھے نہ اقلیت کا اور فن بلاغت اور دیگر فنون کو وہ صرف اور میان سے دیاں میں آگر بہت کا خیال رکھے نہ اقلیت کا اور فن بلاغت اور دیگر فنون کو وہ صرف اور

مرف حصول انصاف کے لیے استعال کرے۔

جاری بحث ہے بھی نتیجہ نکا ہے کہ زندگی میں نموت کے بعد پرُ سرت زندگی گزارنا ہوتو میری

پیروی کرو۔اگرآپ کوکوئی سادہ لوح سجھ یا نفرت کر ہے تو آپ اے فاطر میں ندلا کیں۔ زیوس دیوتا کی تشم

ہے آپ اس کی ضرب بنی خوتی برداشت کر لیں۔ آپ اس پُر تھارت ضربات کی بھی پردانہ کریں کیونکہ صدافت کے رائے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ صحح معنوں میں نیک اورصالح رہیں۔ آپ پرکوئی آپ خی نہیں آئے گی۔ جب ہم باہمی تعاون سے نیکی کاراستہ افتیار کر لیں پھراگر ضروری سبحصیں تو سیاسی میدان میں ازیں۔ اور ہم اپنی اصلاح کے لیے باہمی مشاورت سے کام لیس کیونکہ اس صورت میں ہم معاملات کا اچھی طرح فیصلہ کر سے ہیں۔ موجودہ صورت میں ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اہم ترین موضوعات پر بھی ہماری طرح فیصلہ کر سے ہیں۔ موجودہ صورت میں ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اہم ترین موضوعات پر بھی ہماری رائے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سوچھ کتنے نادان ہیں؟ آ سے اس بحث کو ہم اپنے لیے ہدایت بنالیس جو ہمیں القا ہوئی ہے کہ زندگی اور موت میں نیکی اور رائے تبدیل ہوئی رہتی ہے۔ سرکر نے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی اور موت میں نیکی اور عدل پر عمل پر ارہیں۔ آ سے اس راستہ کو اپنا کیں اور تمام لوگوں کو ای کی تلقین کریں وہ راستہ جس پر آپ کا ایکان ہے بلکہ جس پر چلنے کا آپ جمعے مشورہ دیتے ہیں۔ کی کلس وہ راستہ اس لائق نہیں ہے۔



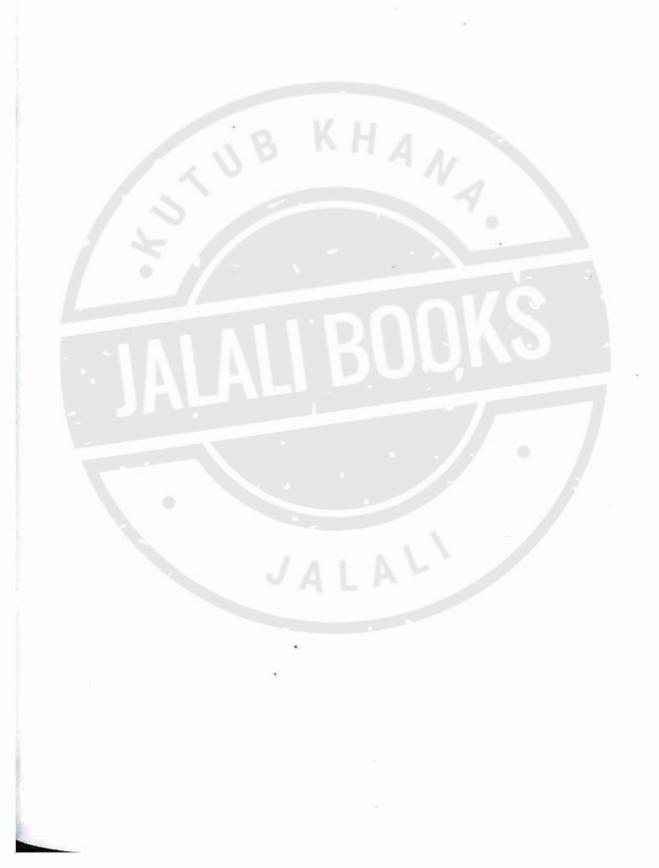



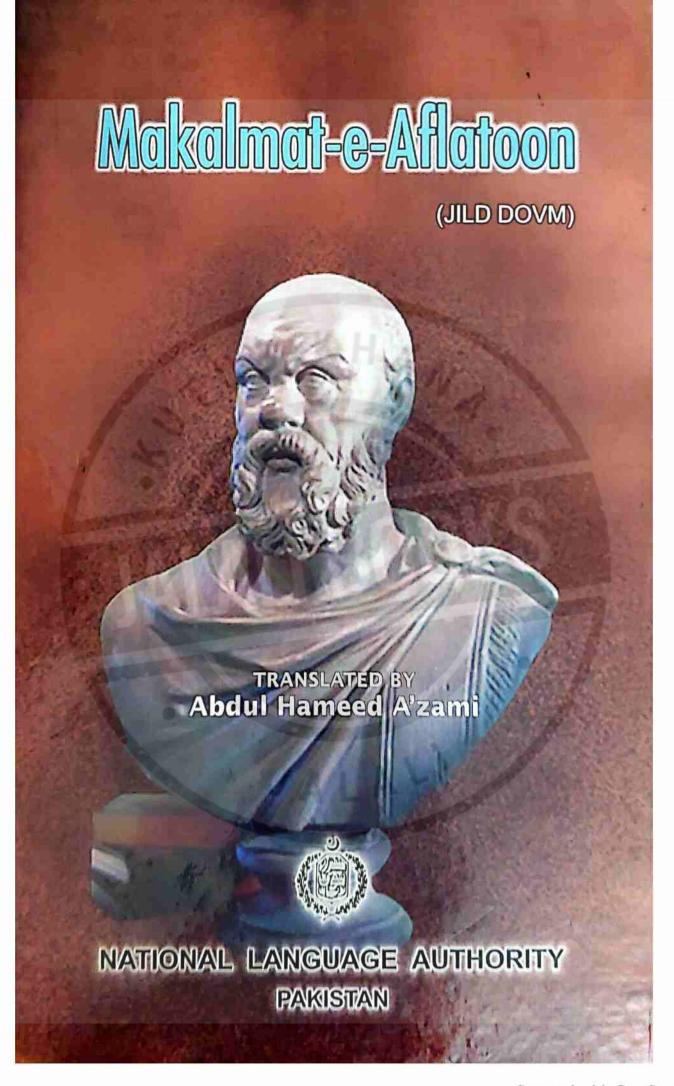